



صل دین آمد کلام التم عظم و استن بس تعدیث ب<u>صطف</u>ر جائ کم و استن

اشاعت اقل ۱۹۸۵ تعداد ۵۰۰ کتابت حفیظ انحق صدیعتی ناشر دارالمعارف لاہور قمیت یره۸ روسی

19 CHARLTON TERRACE OFF UPPER BROOK STREET MANCHESTER - U.K.

کاپی اسط ای طابع است کی بات کاب کو بغیر سندن کی اضابط اور زاس کے کوئی خست کو اس کا رجہ کھے اور نداس کے کسی تقد کو اس کا رجہ کھے اور نداس کے کسی تقد کو اس کا رجہ کی اور نداس کے کسی تقد کو اس کا رجہ کا رکا جوالہ میں بھوگی۔ مندوتان میں اس کے حقوظ میں انگینڈ میں اسلام کے ڈیمی کا جارت کے بغیر کوئی اسے شائع نہ کرے ، بیس انگینڈ میں اسلام کے ڈیمی کا جارت ہے۔ بغیر کوئی اسے شائع نہ کرے ، جس کا شوق اٹھرے وہ صنعت سے اس کی اجازت ہے۔

و المعارف الفضل الفي المعارف المعارف الفي المعارف الفضل الفضل الفضل المركبة الروويا والزلاهور

## م فهرست مضامین

|            |                                               | -    | <del></del>                                      |
|------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 44         | شيه ك ول تقط مديث كالمتعمال                   | 14   | مقدمه إز مؤلف                                    |
| ۵٠         | حضرت عي هست سي تعديق                          | Г    | معرفت تفظ صديث                                   |
| ۱۵         | دور التحريبي حدسية سع مراد                    | Ŀ    |                                                  |
| ar         |                                               | ۳۳   | مدیث کی انہمیت                                   |
| "          |                                               | ٣٣   | مديث كم معنى                                     |
| ۵۳         | نغط سننت كا استغال                            | "    | مدیث سے مراد                                     |
| " //       | حغزژکی زبان مبارک سے                          | "    | مديث امر سننت كا اطلاق                           |
| ۵۵         | سننت كيمقابل ننظ بدعت                         | ۳۵   | مديث اور قديم كافرق                              |
| <b>D</b> L | منت محارة كي نبت سے                           | ۳ч   | تغطر مدیث کی قراشی اصل                           |
| ۸۵         | نفط سنّت صحابة كي زوان سے                     | ۳۷   | یتینی کے بعد الدام                               |
| ۵٩         | صرت المركب وعرشك عمل كم ليع لفط سنت           | "    | ناداری کے مبدفنا                                 |
| " (        | خلفار راشدین کے عمل کے لیے نفط سنت کا استعمال | "    | طنب کے بعد ہدی ا                                 |
| 4.         | مثید محدثین کے وال تقط سنت                    | ī    | تفرقه کے بعد تالیف                               |
| 41         | لفط سنت عمل متوارث كيميني مي                  |      | نُدُرِ بُوت کی منیار بار پای                     |
| "          | محارية كيعمل ريسنت كااطلاق                    | 1    | حدیث مغاری سیم اسیت کی "ائید                     |
| 44         | مىنىت ادرىدىن كے الحلاقات                     | ۱۳   | لنظرمريت تنبل دانمسلام                           |
|            | تارينخ مدسيث                                  | 844  | الفظ عدميث لبداز أمسلم                           |
|            |                                               | "    | دور اول میں حدیث سے سراد                         |
| 44         | برف الدوليات في الرق                          | 1    | نظ مدیث حفرتر کی زبان سے                         |
| 46         | الريب الرباح الإنتانا الو                     | 1    | ھندژ کے سامنے محانث <sup>ن</sup> کی زبان ہے<br>ر |
| 11         | استضرت سے سپیلے کا علم الآثار                 | יורג | ‹ سٰرڑکے مبدصحاری <sup>ن</sup> کی ٹربان سے       |

| Al           | مغربت 7 دمم کی طرف وی                                                                                     | 1              | مدميث مرسئ اور حديث الراسميم                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| . #<br>. At  | حغرت ابراهیم کی طرف و حی<br>حغرت دائه د <sup>م</sup> کی طرف و حی                                          | 44             | آبار د ا عباد کی پیره می جر م                                        |
| "            | حفزت داد دبسی طرف و ی<br>حغزت سیحلی کی طرف ر می                                                           |                | علمنہیں سکھنے ، جائز نہیں ۔ }<br>صفورم کی تعلیمات قدسیہ کے ہشار      |
| ۰ //         | حفزت عیشی م کی طرف وجی<br>پر                                                                              |                | فرأنض دمالت كاخرآنى فقيلر                                            |
| ~            | د <i>بيگر</i> ا نبيار كى <i>طرف دھ</i><br>وى الىٰ نبى من الا نبيار                                        | ı              | روانيت لين لعالات بني                                                |
| •            |                                                                                                           | "<br>"         | مپہوں کے نقش پر جیلنے کی دعوت<br>تا بعین محامیر کے نقش قدم بر        |
|              | موضوع حدبیث                                                                                               | 4-             | امت پرشسومل                                                          |
| ^ <b>^</b>   | مریق نعمتِ اللی ہے سے بھین نا جاہیے<br>تعلیم سالت کے تمین عنوان کیسال بی                                  |                | علم الاشار اورعلم الكتاب                                             |
| <b>/</b>     | علیم رسمان سے بین موان بیسان ہیں۔<br>قول وعمل اور تقریبہ                                                  |                | مدسین کی زبانی رداسیت<br>عل <sub>وا</sub> لا تمار کے دروس و مذاکرات  |
| ^4           | تقریری حدیث کی ایک شال<br>معایب سے ہمال صدر سے ترجان ہیں                                                  | 40             | علم ما مارک میروری میراند.<br>علم بیبلیاز بان کے بیمیاندر میں م      |
| ۸۸<br>۹۰     | معاریہ سے ہمال صور کے ترحجان ہیں<br>عمل معاریہ سے عدمیث نبری کی تفسیص                                     | 2 4            | •                                                                    |
| 94           | عمل معادیہ سے مدریت بری مسین<br>معاب میں وسعت عمل                                                         |                | کتا ب کے ساتھ ہمشتا ہ<br>عربیں کی قومی روایات                        |
| "            | معاية كي كمي كري منبي كه يحقة                                                                             | 24             | مربرک میں دوہ یات<br>درباریک است میں حدمیث کافیض                     |
| 91"          | محالیہ <u>سے</u> علم مدمیث میں وسعت<br>مرار در است                                                        | "              | مردول بین حدیث کی روابیت                                             |
| بن ۱۹۳<br>۹۲ | صحابی کے فتر کے سے اس کی رواست کی تق<br>صحابہ کرام م <sup>نز</sup> اور عام را و لی <sub>د</sub> ک میں فرق | //<br>\( \L \) | عور ترن میں مدسیٹ کی روامیت<br>اور در سرز کرکٹر کرکٹر کرکٹر کا       |
| 94           | عام را دیول سے یہ فرق کیوں ؟<br>عام را دیول سے یہ فرق کیوں ؟                                              |                | ام المؤمنين حضرت عائشيط كامركزي كروار<br>بيان مديث پر د رسري شها ديس |
| 99           | محالة مركوني هي هيدث بسكن والانه تغنا                                                                     |                | الميات درسل مي ممني كا الجمارية مو                                   |
| "            | معار کے بیے کلم نقت کا لازم کیا گیا                                                                       | "              | ا نبیار سائقین به دخی غیرمتلو                                        |

صحابة میں سے کسی پر حرح منہیں ہوسکتی ۱۰۰ تعالی است پر نظر رکسنا صدیث کا مرضوع ہے ۱۲۴ امام ادراعی کا خلافت معادیر ایر مستدلال ۱۰۴ مام تر ندی کے فال تعامل کی اہمیت 174 معاية كى طبعيت ا در متربعيت مير مطابقت ١٠١٠ كيمي عن عمل يريمي متفرع بروتي بيد صابہ کے اعمال پر مرعبت کا اطلاق مہیں بڑتا ۱۰۴ اول فن کی اور کا بیان 114 برسُله میں بھی ہی محابی می طرف رجہ عکم نا ۱۰۹ معدثین کی تاریخ پر گبری نظر ١٠٠ حضره کے ہ خری عمل سے فیسلہ لینے کا ضالطہ صحابية كامقام ارين كمك الكيندي ۱۱۸ مدیث کے فختیف موضوع ممى صحابى كى تنقيص زندقه ہے 11-1 ١٠٩ مديث عبل درائه كومحيطي صحابيشك اعمال مدسيث كاموصوع بي مرضرع حدیث انمرمجتبدین کوشائل ۱۳۲ علم اکارسے اصاغریں آناہے فرت شر گان کی اقتدار ضرورست حدبيث 111 صحابة كيمتندار جثنيت ترآن کریم علمی سرایه صدرصلي السرعبيه وسلمركي ابيني شهمادت قرآن کریم کے معائل حرت عبد السريب عوده كي شهاوت دندگی کے مسائل میدنا صرمت عرد کی شبا دت ۱۱۷ واس کریم کی جامعیت کا دعوسے صرت تاسم من محريه كي شبها دت ١١٤ قرآن كرميكى جامعيت كامنهم معابيش عمل ريسنت كالطلاق ۱۱۹ قران کریم کی دعمت IKA عمل صحابيرٌ كي منصيله كن حيثيت كابيان قران کرم کی کلیدی آیات امام الروا كود كابيان منی روه پاست امام طما دی کا بیان 17-شيعى ردايات حبساص رازی کا بیان ۱۲۱ | توکس ا در حدمیث کا رابط ابن عبدائبر کا بیان ا يك سوال ادرامسس كا جراب اختلات محاربة مين طلب صوار مدیث کے بعد احتباد کی ملیدی ارہ مذکرد. سرایک بداست بد-

|       |                                        | 4           |                                            |
|-------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ואו   | مفید درگسیاه دعامگ                     | سویم ا      | <sup>.</sup><br>ىبض <i>كليد</i> ى اها ديث  |
| 104   | وموسے يرموا فذمے كاكمشىي               | irr         | اسلام کے کامل ضابطہ حیات م                 |
| 169   | توسيعات قرآن مين حدسيث كي صرورت        | urr         | ہرنے کی علمی راہ۔ ک                        |
| "     | ا یات میں اصولوں کی دریافت             | ira         | مجملات ترانی میں حدیث کی غرورت             |
| "     | عمع بين الاختيسن مين وسعت              | "           | نفاب زكاة ا ورتعداد ركعات                  |
| 14-   | در در می در منتقر میں وسعت             | "           | طداب كعير كے كتنے بكر بي ؟                 |
| "     | سردکی حرمت میں وسعنت                   | ,           | شکاری برندے رزق من میں یانہ ؟              |
| 141   | خرك مفرم مي وسعت                       | // 3        | در یا ئی شکار میں 'د بھے کی صرورت ہے یا مذ |
| 146   | نکاح کے دومختف مغہرم                   | 150         | اگر فسکاری کتا کچھ شکار کھا ہے ؟           |
|       | ا مرد افر سر ۱                         | //          | محتملات قرآن میں مدیث کی ضرورت             |
|       | متعام حدميث                            |             | قرآن پاک کے ذوالوجرہ ہونے کا بیان          |
| 1486  | أتماب الشرك على لغوش حديث كى روشني وكي | IFA         | منی مکتب فکر کی شهادت                      |
|       | علم الكتاب اورعلم الأثمار درون م       | "           | شيعي كمشب فكركى شهادت                      |
| 144   | کا مبدار ذات البی ہے۔                  | ۱۳۹         | الممبلي كوحن تشريع ويين كي خطراك مما مج    |
|       | پُرے دین کی حفاظت موعود ہے             | <u>.</u> "  | امت میں استخرے کی مرکزی حیثیت              |
| 144   | مدسیت کا ما خذ بھی اہلی مراسیت ہے      |             | ارشادات قرآنی میں مدسیث کی ضرورت           |
| ت "   | مدیث کے الہای سم نے پر قراس کی سٹہادا  |             | عدد ی اکث رات                              |
| AM    | و ہیم لیوں کے مابین جر بات ہوئی        |             | واتعاتى الثارات                            |
| 149   | آن کریم کی در سری شهاد <i>ت</i>        |             | مشکلات قراس میں مدمیث کی عزورت             |
| 14.   | ر نقتیر کے با فات کی "اراجی            | ۱۵۳         | وهولی وعوت ا مرگهرے حقائق                  |
| "     | زِّ ن کریم کی تعبیری شهادت             | ۱۵۴ قر      | و المرکم مینی کیبال شرک کے ہیں             |
| 141   | ر ان کریم کی موجرده توقیعی تر تیب      | <b>5</b> // | ال معنى كرف كاقرآني معنى                   |
| الالا | ة ن كريم كي تو محتى مثهادت             | ۲۵۱ تر      | ملماری عبادت کیسے ہرتی رہی ہ               |

|            |                                                           | 4                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            | . / /                                                     |                                                 |
| . 19-      | •                                                         | قرآن كريم مي حكمت سے مراد سنت ہے۔               |
| "          | امام البرداكد 🗸                                           | فرائض رسالت ميس كماب وحكمت كى تعليم ١٤٨٧        |
| 1917       | ا مام ترمذی 🖊                                             | حضورم پرکتاب وحکمت کا نزول میں                  |
| "          | ا ام نافی                                                 | مدیث کے المامی مونے پر قرآن کی پانچویں شہاد     |
| 197        | ا مام مبهقی سر                                            | شکاری کتے کودی گئی تعلیم                        |
| . 191      | د چېغېرتندې جيرول اين کې <i>ټ</i> ېد                      |                                                 |
| "          | امام الرمنيفه كي تتهادت                                   | بدرین مشرکین کی در جماعتیں                      |
| 190        | ا مام ما لک ال                                            | مدیث کے الہامی مونے پر قرآن کی ماتویں شہاد      |
| 194        | امام محمد الساء                                           | بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں               |
| <b>"</b> . | ، مام شانعی کی شهادت                                      | مدمیت کے البامی برنے پر قرآن کریم کی مخرین شباد |
| 19^        | عدت عبدالراق 🛚                                            | نیرے مرکس مرکب موسفے کے فواہشمند "              |
| <b>F-1</b> | ا مام احمد بن مشبل «                                      | مدیث کے البامی ہونے پر قرآن کی قرین شہار 149    |
| "          | امام دارمی کی چارشهارتیں                                  | ایک مهردی در در ملمال کا مقدمه سال              |
| ۲۰۳        | ا مام بخاری کی شہدا دت                                    | مدیث کے البای سمنے روان کوم کی دور سماد ۱۸۰     |
| ۲۰۵        | المام مسلم 🕠                                              | سائل ومحورم كمياح مق معلام كيا تفعا ؟           |
| 7-4        | امام الوداؤد ، امام ترندي ، امام نساتي                    | دی مدیت پر حفد رم کا اینا مرتف ۱۸۱              |
|            | غيرمتنو كام الهي رحضورم كى روايات                         | امام البرهنيقرم في متنهادت                      |
| 414        | حزت امام مالك كي شهادت                                    | امام مالک از                                    |
| " "        | حفرت امام محد <sup>م</sup> کی شهادت                       | المث فعية السراء الله                           |
| Y14 (      | حزت امام آحد موکی پایج شهادتیں                            | محدث عدارزات الم                                |
| 710        | امام مجارئ کی پاینج شہادیں                                | 10h 19 19 11                                    |
| 714        | ا مام ملم حرکی تین شهاد تین<br>امام ملم حرکی تین شهاد تین | امام واری " ۱۸۸                                 |
| tia        | امام الدوارُ درج کی شهادت                                 | امام متجاری ال ال                               |

-/

| ppi -       | حقدر کے اخبار غیبید                | ŀ          | دمام سَائی <sub>س</sub> ر کی شهادت    |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ۲۳۱         | حفرت مولانا محمد قاسم محكى شهادت   | 719        | ، مام ترندی م <sup>و</sup> کی شهادت   |
| ۲۳۲         | مولانا سیداندرکشاه کی شهادت        | 719        | ا مام د بن ما جهرم کی متنها د ت       |
| ۲۳۲         | مولانا مبيب الرحن عثماني كااقرار   | !          | ا مام طبرانی رم کی تین شها د تیں      |
| rrr         | مدلا فاشبيرا حرعثماني كا واضح بيان | I          | ا یک ایم سوال ا در کسس کا جواب        |
| rrr         | حب ریوعنیب تھے اس کا متعام         | 771        | كلام غيرمتله مين حكم اللبي            |
| ٣٣٣         | اما دیث میں اخبارغیبتیہ            | 777        | امو خب د بی کی اس که سنها د تیں       |
| ۲۳۳         | وخبار غيبييه دليل منبرت مبي        |            | <br>حدیث ربانی پر نبری شها د <b>ت</b> |
| אושוא       | مدیث بے ٹک میں ہے                  |            | , ,,,                                 |
| ۲۳۵         | غيب كى خبرس جزئيات ہي              |            | افباراتحدميث                          |
| rra         |                                    | 770        | مديث كامنبع ومصدر                     |
| <b>1</b> 23 | علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے        | 270        | ښې کے نفطی معنی کیا ہیں ۽             |
| ٢٣٤         | ا مام مالک کی شها دت               | 270        | انبیاری <i>خبردن میں سچائی</i>        |
| <b>77</b> 4 | شاه ولی انشر کی تشریح              | <b>۲۲4</b> | مفرت عینی م کی شهادت                  |
| 224         | مٹرق سے قرن شیطان                  | 774        | ومام مالک میمی شهبارت                 |
| r <b>r9</b> | نغغا سخبر کے معنی                  | 224        | مولانًا الذركتُ أن كن شهادت           |
| ۲۴.         | مثرق سے اُنھے نتنے                 | ۲۲۷        | علم عنيب اوراظهار عنيب                |
| ואץ         | ۱ . ۱ مام احد کی شهادت             | ۲۲۷        | ہ<br>معرفیب خود جاننے کا نام ہے       |
| <b>7</b> 77 | ۱۳۰۷ مام سنجاری و ۴                | 274        | شاه ولی المرکی شهادت                  |
| ۲۳۳         | اب قنير وكسرك مذمول مك             | 274        | ملامهرش م " "                         |
| ۲۴۲         | حصرت سیده فاطمه مزکی مرفات         | 779        | مثرح نبرس ۰ ۰                         |
| ۲۳۲         |                                    | ۲۳۰        | محتفت سے نیبی امور براطلاع            |
| ۲۳۳         | بحرروم كى لٹرائيول كى خبر          | ۲۳۱        | منیب کی اطلاع تعلیم اللی سے           |
|             |                                    |            |                                       |

|                |                                                              |             | and the second of the second o |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                              | 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | منفرسه کی سازیں شہادت                                        | <br>  ۲۳۵   | حاطب کا واقعہ روضهٔ خاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141            | المنحضرت كمي تظوين شهادت                                     |             | را مسبخاری کی دورشها دّنین<br>۱ مام سبخاری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747            | حیاث بیرج پر قرآنی شهادت<br>میات میرج پر قرآنی شهادت         |             | ره م باری کی متربر م بین<br>مهر امام مسلم کی شهرادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747            | میر میران می دسوین شهادت<br>مسخفرت کی دسوین شهادت            |             | مه ۱۹۶۱م مم کا ۲۰۰۰<br>خلافت صدلیتی کی خبروینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 144          | . ,                                                          | <b>279</b>  | علامت سدی ی سررین<br>یدر کے اخبام کی خبر سیطے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 748            | » بارمړس »                                                   | 10.         | بدرے اعبام کا جربیط سے<br>امام تو وی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7417           | ، تیرہوں                                                     | 70.         | ا ماهم حولوی ۵ بیان<br>مولانا اندرکشه کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بالاط          | نیامت کا علم مفاتیح غیب میں سے                               |             | مرطا الررك ٥٠ بيات<br>فنح شام، فنح إيران اور فنع يمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٩٣٠           | م منظرت می بیندر مهرین شهادت<br>مستخفرت می بیندر مهرین شهادت |             | م م م م م م ایون اور م یک<br>ترکوں کے اہتھوں عربوں پر حلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>140</b>     | خرک کمی عدالت میں معاث نہیں<br>خرک کمی عدالت میں معاث نہیں   |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | جب سورج مغرب سے طلاع ہو گا <sub>ک</sub>                      |             | قراتن التحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740            | اسس و فت كا اليان لانا .                                     |             | مدیث پرقرآن کے سائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744            | عمل درالیت قرامان کے ساتے ہیں                                | <b>101</b>  | کیا درنوں برا پر ہیں ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744            | قران کی روشنی میں مدسٹ کی زیکھ                               | 704         | کیا قرآن وحدیث میں مثلیت ہے ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | حضدرہ نے کتاب اشرکی کوئی بات                                 | T & L       | قراب تبيثيت منبع علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744            | منقی نہیں رکھی ۔                                             | 104         | حضرت جا برم اور جبایر کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 744            | اسخمنرت کی انبیوی شها دت                                     | rda         | مديث بين قرآن كاطرف رحوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>74</b> 8.29 | ، بيبويس ،                                                   | 201         | المنحفرت مركى كبيلي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 244            | سرشخس کا ٹھکا ںہ لکھی جا جیکاہیے                             | 209         | م تغربت کی و د سری شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 <b>9</b>    | صحاربرام مه کا مدمیت په ۲                                    | ۲4-         | مېنغىرىت كى تىپىرى شېادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | قران سے استشہاد کرنا ۔                                       | ۲4-         | المنعزت کی جدیمتی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P49.           | حضرت الوسريه الأكى شهادت                                     | 741         | استففرت كى پانغيرس شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141            | مفرت ابن معروث                                               | <b>۲</b> 43 | المحضرت ملى حيثى شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الما جيت بغيركيا مرف نظم حيات مي ب ٢٨٠ ۲۷۱ پیغمبرے رو گردانی کفرے ۲۷۲ پیمرفداکی اطاعت شرکتبی ۲۸۸ ۲۷۲ م. رسول کی اطاعت حکم الشرسی کی اطاعت ہے ۲۸۹ ۲۷۳ مرسول كى مخالفت عنوب خدادندى کودعوت دیماہے۔ م. مومن کوا مررسول سے اختلات کاحق نہیں۔ ۲۹۰ ۲۷ مرسے تعلق اطاعت رسول ۲۷۴ سے بی فائم ہوتا ہے۔ ۲۷۵ د. سرگوشهٔ زندگی مین اذن رمالت درکارے ۲۹۲ ۲۷۵ بینم معصوم موتے میں کر نکرمعصیت ۲۷۹ کسی کہلو سے سٹریسیت تہیں بن سکتی . ۲۷۶ اولی الامراور رسول کی اطاعت میں فرق ۳۹۴ ۲۷۷ م. دسول کی اطاعیت ماکم کی 797 ۲۷۸ اطاعت سے مختلف ہے۔ • ۲۸ م. بدر روانقیا دایان می قائم منہیں ہرآما ۲۸۰ مینیرکا سر حکم دا جب الفترل ہے 491 بشيت مااتاكعالدسول فنغذوه يسعنراد ایتار کالغظ علم دینے کے بیے 79A ۲۸۳ ایتار کالفظ علم حکمت کے لیے مدیث سے مراد خود وات بغیرے ۲۸۳ میار کا لفظ عطار رجمت کے لیے 494 عیت پنیرای اعتقادی سندے ۱۸۸۷ مدیث اغاانا قاست کاموقوع 799 مقرله کا انکار جمیت بینمیر کا انکار ند تھا ۲۸۹ مااتا کو الدسول مدیث کوشامل ہے

حصنرت عمرهٔ کی شہرا دت حدرت ابن مباس في شهادت حفرت ابن معود مع کی دو مسری شہادت میدنا صرت الديجريه كي شهادت حضرت این عباس منکی اور مشهادت تابيين كرام كامضمونِ حديث كو-قران كريم كى طرف وثانا -حنرت عطاءكى شهادت مضرت مجام ، ، حنرت عطارکی ایک دورشهادت معضرت مجاہر 🔞 🔞 مرو مات حدیث پر قران کے سا می بستند امام بغری کی نوتشهادتیں امام سخاری کی تھے شہادتیں ر مام نسائی کی چیر شہاد تیں امام الرواؤدكي ووشهادتين امام طحاوی اوربیه تنی کی تا نیدات امام ابن همام کی شهادت سه ۳۱۱ شاه ولی الشر کی شهادت سه ۳۱۲

#### حفاظت مديث

نفوحفاظت سےمرادکیاہے؟ قرآن کریم کی مفاطعت کس طرح سے سے ۲۱۳، مدیث کی مفاظست کس طرح عمل ہیں آئی ۽ ۱۳۱۳ قراس ترتيب الفاظ اورمعني مفهرم كالحموصب خفاظتِ قرآن کیا صرف الفاظ مک محدود ہے؟ ا صرف الغاظ کی حفاظت ہے وزن ہے حفاظت قرآن كا ايب بهر بيان قرآن ب ٢١٦ حفاطت مدسث كا فرأني عنوان خاطب مدست كالازم وعده حفاظت مديث كىعملى صورتين ۱. قرآنی مرامیت میں ۷. نقل در دامیت میں روات کے سات انداز ۳ ـ صحا بيون كى دراسيت بيس ٤٢٢ ا مک ا صولی بحرہ دراست کے ماب میں ہم. معایۃ کے اعمال میں اموسا محابر کے اعال کی نبوی تصدیق محدثین کی شہاد ست ۲۳۲ ه. فروع فقهيريس

حنرت عبدا نسرين معدرة كى شهادت یز بدین عبدالرحن کی شهادت قرآن كريمس امرونني كاتقابل مفرت عبداللرين عباس م کی شها دت ۱۰. قرآن کریم کی و سویں شہادت ک م مصندر سرمابت مي ڪامل مند منه م . [ نماز د د کره کاعمل برون م اطا عت دسول ممکن تنہیں۔ آ سیدنا حفرت عمرهٔ کی شهادت ۳.۳ حرت عبدالسرن عباس كى تتبا دت ۳.۳ حزرت دبن مباس کی در سری تنهادت ۳.۲۷ حفرت عبداللرين عرفاني نتهادت ۳.۴ حنرت عبدالشرين عمره کی دو سری شهاو عبداللرين عمراء كى تعييرى شهادت عبراللربن عرائه كي جرعتى شهادت ٣٠٦ مانفاسلم کاعمل رسول اور اسرهٔ رسول مین فرق کرنا. ما نظرها حب کی تشریح برامک سوال ۳۸۸ غتنت ابراب زندگی من دسالت كى رسخا ئى . ۱۱. قرآن کریم کی گیار ہریں شہادت ۲۰۹ ۱۲ - قرآن کریم کی بار مویں شہادت تحليل وتحريم ببساصل اختيارات

مكماب على كے شيد حوالے 704 م محيفه عمرو بن حزم ۴ 704 ه.صحیفه ماریخ و.صحيفه مهمره بن جندب ٤. **ممنّا ب** معاذ بن حبل <sup>من</sup>ا ۳۲۳ ٨ . كماب عبدالسُرين عمره 744 و کتاب عبداشرین عباکسس ۱۰ کتاب معدمین عباده <sup>من</sup> 749 تابعین کرام میں تدوین حدیث PLY كبارمحدثين از اكا برتا بعين ٣٧٨ تدوين مدسيف دوسري صدى مجرى مين ۲۲۴ تبيري صدى بجرى كانصف آمل تمیری صدی ہجری کے نصف ان میں تدوين حديث كابل فني صورت ميس تدوين مديث كاح يمقارُور 144 تدوين حديث كا يأسخوال دور 24 تدوين مديث كاسنهري زمانه لخرر بعدمت كي مما نعت كي وجه **MYA** هر برصحابی نقل ر داست کا اہل مقا

صعب اول کے رجال اسحدیث

ار آندهجا به کرام<sup>رط</sup>

m/ 9

٣٤٩

۳۸.

ه ر مسالک کی وسعت میں 240 ے دین کے سنسل میں پ سر سو ۸۔ عشق رسول کے سائے میں ۷۳۷ ٣۴. و مسندکے استمام میں ۳, شيدك إل حفاظت مدسيت ۳4. ۱. ایک معصوبین کے علم سے ہ۔ تراتز خاصہ کے ڈریسے ۳۳. مو. محدثین کے ذریعے ربماس تدوین حدیث

تدوين كى صرورت ابمس لتحرب حديث كي اجازت ۲۲۲ الم س صحاب کی چیرستها دیس علم ورمائے كا تقابل بهم مع -علمس مراد حديث مدیث ای سینیانے کامکم ه۱۳ عربوس کی قوی یاد داشت ۳۲۷ قردن المنذك بعد ومركذب ٣٣٤ تابعین اور تبع تابعین کے اُدوار ٣٢٨ تدوین مدیث کی ابتدائی صورت 179 479 ا. العجينه العبا وقد ٧. كماب الصدقه 707 700 الا محيف علويد

| <b>79</b> 6        | مياسى انتلاث كاسيلاب                  | <b>PA+</b> . |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| ۳۹۲                | الم المنت أدرا مل مدعت                | ۳۸-          |
| ٣94                | ائميرتنا تعين كارا ويول مين كلام كرنا | <b>MA</b> .  |
| 4 9 سر             | ا مام الوحنيف ح كالأوكوب مين كلام     | MAI          |
| m94                | علم اسماء الرجال كي مشكل              | ۳۸۱          |
| ے ہم               | حفظ وضبطكى المجيبيت                   | <b>17</b> A1 |
| <b>79</b> 0        | اسماء الرجال مين سييني كيفيني والم    |              |
| ماتھ ۴۰۰           | لهاجمكم حدثيث اورعطم رجال ساتقر       | <b>MAI</b> { |
| دے، ۲۰۱            | ۵. داولول کی جرح و تعدیل سے کیا مرا   | ر في ٢٨٣     |
| <b>(</b> *-1       | ۷. جرح و تعدیل کے عام الفاظ           | ن عمرے ۱۳۸۳  |
| <b>%</b> 1         | الغاط تعديل                           | ۳۸۳          |
| ۱۰۰۱               | العاظرم                               | 200          |
| אם אין             | ا جرح وتعديل كے بڑھے بڑھے ا           | <b>27</b> 84 |
| ۲.۴                | ۸ کمتب اسمار الرحیال                  | 774          |
| ۲-۲<br>۱۳-۲        | شيعه كمتب رجال                        | מוט אאד      |
| MyA                | شيعه مراتب رعبال                      | <b>T</b> N4  |
| r-9                | ضبط اسماءالرجال                       | شرطب ۳۸۸     |
|                    | (. 9)                                 | ے ۲۸۹        |
|                    | شيعها وعلم صريث                       | پ ۳۹۱        |
|                    |                                       | ۳۹۲          |
| سااما              | علم کے دومتوازی رستے                  | <b>497</b>   |
| <b>1</b> 1 1 1 1 1 | شيعه كاببهلا مركزى محدث محدبن بيقوب   | یے مرئی: ۳۹۳ |
| ۳۱۴                | كافى كليني امام كى مصدقه كتاب         | سومس         |
|                    |                                       |              |

۷. باره صحابه کرام جير متباز ابل علم وور ٹانی کے رجال اسحد بیث مرمنه منوره بین محریمہ ہیں کوفہ میں محابهم كم بدعلى ففنيلت حفرت عبدالله بن مسعود كالكرد ول مير إن او دار ميں غلب صدا قست کا د مسلمان علم سمار الرجال کے باتی علم اسماء الرجال كى عنرورت احدل مديث براهم كتابي علم رعبال کے اسم مباحث المسلام مين تتقيد وتبصره بنوا سرائيل ميں رواسيت كا فقد فاسل کی روابیت کلیةٌ رو مذکرو تتغیّق ردایت کے لیے املبیت ۷. علم مستاد کی دینی حیثیت ا کی اسم سوال اور اس کا جراب محرم مومن كى شرعى حيثيت بميرهمان ركينے كامنهم مو. فن اسمار الرعال كي "مد وين <u>كم</u> حرورت کمب عرکسس سم نی ؟

|             | <u> </u>                         |            | •                                                        |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|             | اسلوب صدسیث                      | سوابم      | تدوین حدیث میں شیعہ<br>اہل منت سے مشاخر ہیں              |
| انبه        | انداز بيان ميما نزئق             | ۳۱۳        | ا دام طی وی اور کلینی مجعصر                              |
| <b>7</b> 41 | البحرسيان نرم تقا                | l          | ۱۰۶ می وی دوریی ۴ مسر<br>مثیعه کی تنب عدسیث              |
| וץא         | زمی کامعاشر <u>ے</u> پراثر       | 1          | اصول اربعیکے ابتدائی ماخنہ<br>معلی اربعیکے ابتدائی ماخنہ |
| ואין        | •                                | 410        | ا مُدهبی عدریث تکھتے رہے<br>م                            |
| 777         | عدمیث میں اعجاز معنی ؓ ہے۔<br>م  | 210        | تقیح حدیث بھی کرتے رہے                                   |
| 777         | لفظاً صرف قرآن كلام معجز سب      |            | ین عمری بی رہے یہ ہا۔<br>شیعد کے ہاں کتابوں سے روایت     |
| י אין א     |                                  | 414        | کی نام میں میں اور   |
| ۲۲۲         | اسلوب حدميث حالات مح البنريس     | ۲۱۲<br>۲۱۲ | اهول اربعه اور ان کے شروح                                |
|             | فوشی اور عنی سکے حالات ایک دوسرے |            | ١- الكافئ للكليني                                        |
| ۲۲۲         | سے مُلف ہستے ہیں                 |            | ١ - من لا يحصره الفقيد                                   |
| <b>777</b>  | ایک بی مخصیت سے دو مخلف          | MY         | ۳- تېغدىيب الاسكام                                       |
|             | اسلوب کیسے صاور ہوتے کہے         | MIL        | ۲- الامتيصار                                             |
| ٣٣٣         | فتحرار كلام بميشه مخل فصاصت نهيس | M4         | فيعواقسام حديث                                           |
| سربهم       | اسلوب جأمعيت                     | MA         | راوی میں کذب یا تقیہ کا حمّال                            |
| . WHA       | ۱ به دیانت اور نفاق کی تین انواع |            | صحاح سرًا وراهول ادبعه                                   |
| וררר        | ۱- نوامش بخل اور رائت بيه        | 414        | ىيں اصولی فرق                                            |
| : · ·       | نکیرکب قائم ہوتی ہے۔             | 19         | مثيعه علم افرا و کے گر د                                 |
| מאג         | ۳ ر منجیات کا بیان               | -4         | و ت شده عبهد كي تقليد جائز نهيس                          |
| 440         | ۲۰ را د بی کا صنت کے بیرائے      | 44.        | نده مجهد کی بیروی صروری س                                |
|             | •<br>•                           |            |                                                          |
|             |                                  | •          | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  |
|             |                                  |            |                                                          |

| PPP-   | اب سزمائشیں ہی رہ گئی ہیں                                                                             | ſ      |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| ه۱۲    | جہلاملا میر چڑھ دوڑیں کے                                                                              |        | امثال الحديث                  |
| البالم | وین میں مرامنت کرنے والے                                                                              | רידצ . | حندرہ کے جوامع الکلم          |
| ۲۳۲    | مومن کی مثال تار و مثبنی کی                                                                           | 444    | ایک سزار کے قریب امثال        |
| וייי   | منازی پانچ وقت نہرے کارے ہر                                                                           | ۳۲۸    | قىرىنىپ كى اينىڭ              |
| የተላ    | ا هیی اور بُری صحبت کا فرق                                                                            | ٠٣٠    | 4 خرگی اینٹ پر وی کاختم       |
| 444    | j .                                                                                                   | ואאן   | مرادمستتمري شال               |
|        | اس كے عمل كے مقابليديں. ]                                                                             |        | هبدالشرين مسعد دمنه كى روايت  |
| 40.    | تفرقه والمن والمركى مثال                                                                              | W      | میدهی دا هسے سٹی را موں میں م |
| 401    | ککرمندانشان کاکسفر                                                                                    |        | اجتہادی فاصلے نہیں ہتے۔ ک     |
| ۲۵۲    | آخری د فرن مین اسلام کی بناه گاه                                                                      |        | انسانی ضهیرکا متغام           |
| =      | مریند منوره بهوگی                                                                                     | אאא    | خوے پرمعلع کرنے والانحن       |
| rat    | مدیمذمنوره قیامت مک مرکزاسلام                                                                         | rra    | وم سے رہانے والامحن           |
| ,-     | -81                                                                                                   | 424    | دين كے مختف تطبع بارمشس كر    |
| rat    | مدید سوره اوی<br>مدید منوره قیامت کک مرکزاملام<br>رہے گا۔<br>درون است کی مثال حزت علی ا<br>سے دی گئی۔ |        | فنتف مقدارین مذب کرتے رہے۔ ا  |
|        | سے دی گئی۔                                                                                            | ۲۳۸    | مندرم کے پاس نمیند کی حالت    |
|        |                                                                                                       |        | میں بین فرمشتوں کی آمہ ۔ ]    |
|        | غربيب الحدميث                                                                                         | Mr9 }  | تالاب سے مراد جنت اور درخت سے |
|        |                                                                                                       | Ĺ      | مراد امدے سیے ۔<br>م          |
| 700    | مدیث غربیب اورغربیب الحدمیث<br>سر                                                                     | LL.    | شرسے دُوري                    |
| 700    |                                                                                                       | רחץ    | ، أفرت كے متعاجلے میں         |
| ۲۵٦    | غرسب المحدميث كي اعطلاح                                                                               | מרד.   | وران كى مختلف عمر مي          |
| ۲۵۲    | غربيب الحدميث برلكھنے والے                                                                            | ٣٣     | اتمت كابها صرفيرتمت           |

| ۲۲۲ | موَلف کے شیعی نظریے                                                      |       | الغائق المنرمخنتري    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| ۲۲۲ | محدثین کا علمائے نعنت کے                                                 | ۴۵۹   | النها به لابن الاتثير |
|     | کی طرف رجوع.<br>مرب من سر                                                |       | محمع سجار الانوار     |
| ۲۲۳ | عفان بن سلم انعنش کے پاس<br>امام اوزاعی کی نصیحت<br>امام اوزاعی کی نصیحت | ۲4٠   | امراداللغة الملقنب ب  |
| ۳۹۳ | •                                                                        |       | و حسيداللغات. [       |
| ۳۲۳ | علمار منت عنروری نزمین م<br>مرین منتخص میرا                              | (4.4) | تظرمات كااد خال       |
|     | که علما ر مدمیث تھی ہم ل. ]                                              | የግ    | اغتفادي تدسيس         |

# عنوانات جلدد م

عنوانات الداب الحديث قواند للحديث اقعم الحديث متون الحديث متون الحديث متون الحديث متون الحديث متروح حديث تراجم حديث المُمُ حديث المُمُ حديث المُمُ حديث المُمُ حديث المُمُ تحريج وتعديل المُمُ تاليف المُمُ تاليف المُمُ تحريج حديث مدارس حديث المراب المراب حديث المراب ال



### مقامه

الممدلله وسلام على عباده الذميت اصطف امابعد

مهان دیگر اقدام عالم کے پاس ان کی ندیج کتا بین ترتقیں لیکن ان کتا بدل کے گردان کے ندیج بیٹیوا کہ لاکا بین ترتقیں لیکن ان کتا بدل کے گردان کے ندیج بیٹیوا کہ لاکا بیرہ مذہقا۔ ان کی روایات ان کتا بول کی ترجان دہتیں ۔ بھر حرج کچے ہوا دہ آت کے ساسنے ہے۔ بدرہ کتا بیرہ منا محدوظ رمیں رزندن ۔ ان کی ادمین میر نے موڑ پر بد گئے گئے اور سراک کی کتاب دوہ کتا بیری من ایک تا در سراک کی کتاب ان میں محمن ایک تا در سراک کی کتاب ان میں محمن ایک تا در سراک کی کتاب ان میں محمن ایک تا در سراک کی کتاب ان میں محمن ایک تا در ہو کررہ گئی .

مسلان نے قرآن کریم کے گرد علم حدیث کو بہرہ دار بنیا قرآن کریم کے ساتھ دیمل نبت کو بھی روایت کرنے گئے بہلی پانچ صدیوں میں اس پرخامی محنت ہم نی بہاں کا کہ علم حدیث کے سائے میں قرآن کریم ہر قتم کی کرتے ہیں ہے تحفظ میں اس پرخافی محنت مر نی بہاں کا کہ کہ علم حدیث کے سائے میں قرآن کریم ہر قتم کی کرتے ہیں سے تحفظ میں ہوت اس واقع میں بُر ری میں ہوت اس واقع میں بُر ری مستعدی سے تشکیک کی کا نظے بھے تے گئے ۔۔۔ مسلما ذی سے بہلے دنیا کی رو مانی قیا وت مسلما دی سے بہلے دنیا کی رو مانی قیا وت ابلی تھے۔ مسلما ذی سے بہلے دنیا کی رو مانی قیا وت ابلی تھے۔ مسلما ذی سے بہلے دنیا کی رو مانی قیا وت ابلی تے ہے۔ ابلی تا ہے بہی کے مربر بھی وہی بڑھے کھے لوگ سمجھ جاتے تھے۔ ابلی تا ہے بہی کے مربر بھی وہی بڑھے کا مدعوں سے بہا کہ میں اثری اور عوب کے کیک ان کے کرنے کا خواج مہوا خدا کی یہ امانت ملک عرب میں اثری اور عوب کے کیک میں فی نے دنیا کے کمتب فانے دھود ہے۔

مسلان کو ملی قیادت اسی قدم سے بین کر الی تھی اوران کا بنف مسلان سے ویگراقرام کے بالغا بل کہ بین زیادہ تھا۔ یہ لوگ خود علمی صلفے سے ہتے امنیں اہل کتاب کہا جا تا تھا ۔۔۔ یہ علمی طاہ سے مسل فرل پرحمل اور سے مسل فرل کے علم حدیث پر ذربوست جراحاتی کی ۔۔۔ برصغیر بالی و مہند میں انگریزی مدادی مئی انگلتان سے یہاں یا دری استے توان کی نگاہ بہنے سے ہی سلمانول پرممرکوز برقی میں انگریزی مدادی می داروں اور یہ ایک میان کے تعلیمی اداروں اور ایونیورسٹیول میں انہی

دگر کاعمل دخل ہر قامحقا اور متہذیب افر بھ کے بیستا رہنی حل اور اقدام کی نظرہ کمکرے سوچھے اور کھنے
سے مستشر قبن کی بیرعنت مسکانے گئی اور بیہاں متغربین کا ایک البیاگر وہ بیدا ہو گیا حب کامنتہا تے معقود
یہ بناکہ ان مشرقی مالک میں علم حدیث سے اعتماد اٹھا بی اور طلبہ کو بتا بین که علم حدیث کوئی علمی کاوش نہیں
یہ حدیث کی کتا ہی خود اپنی طرف سے وضع کرلی گئی ہیں اور کوئی علمی قوا عد منہیں جن بربر علم مرتب اور
مرح د میراسے۔

مسترقین میں گولڈ زبیر مرئر شاف اور ولیم بی کا د برکام کیا اور سنجالا اور المیم بی اور پرکام کیا اور سنجالا اور انکار مرئی چاغ ملی نے اس کمان کو سنجالا اور انکار مرئی پرائی اور غلام بی حکیر الوی اور غلام عمر برویز نے اس کمان کو سنجالا اور انکار مرئی کی بیمند کی بی

موريم يدا مخفرت على الله مليه وسم كى حيات طيبه برسجت كرتے بوئے مدسیت كے موفوع ب

لکمتاسیعه ۱۰

محرصلی السرعلیہ وسلمانی فرات کے بدہ ہے بیردوں کاسب سے بڑا مشخد لؤنا اور جنگیں کرنا تھا بہی لمبی جنگیں اور ایک جنگ سے دو مری جنگ کے مابین خالی و قفد ال محاج بھی سادہ اور نئے وحثی ترم کے لیے سخت مفر ہو سکتا تھا۔ ان حنبگول اور و تفوں کے برتھ کو کم کرنے کے لیے سمان لائے شقہ وا قعات کی باتیں کرکے اپنا دل بہاتے ہے۔ ان درگوں کا معب سے اسم مرمند ع اس شخص کے اقدال وافعال کے سواکیا ہوسکتا تھا، جواس فاتح قدم کے دج دمیں آنے کا مدحب ہوا ادر جن نے ایپ بروروں کے باتھیں دیا اور جن نے جواب میں دیا اور جن نے کہروں کا مدین دیا اور جن نے کا مدحب ہوا اور جن نے جنہوں نے وردوں کے باتھیں دیا اور جن نے کا مدحب ہوا اور جن نے جنہوں نے وردوں کے باتھیں دیا اور جن نے کا مدحب ہوا اور جن نے کی خیوں دے دکھی تھیں۔ یہ اسمان ب تھے جنہوں نے وردی کردوں کے باتھیں دیا اور جن کی کھیاں دے دکھی تھیں۔ یہ اسمان بے جنہوں نے وردی کردوں کی کھیاں دے درجوں کے دردوں کے باتھیں دیا اور جن کردوں کی کھیاں دے در کھی تھیں۔ یہ اسمان کی کھیاں نے وردی کردوں کی کھیاں نے وردی کردوں کے باتھیں دیا اوردی کی کھیاں دیا دردوں کے باتھیں دیا اوردی کی کھیاں دیا دردوں کے باتھیں دیا اوردوں کے باتھیں دیا اوردی کی کھیاں دیا کہ کھیاں کی کھیاں نے وردی کردوں کی کھیاں نے وردی کردوں کو دوں کردوں کی کھیاں دیا کہ کھیاں نے وردی کردوں کے باتھیں دیا اوردوں کیا کھیاں کو دور کی کھیاں کے دوردوں کے باتھی کردوں کیا کھیا کہ کا مدین کردوں کے باتھی کردوں کے باتھی کردوں کیا کھیا کہ کھیا کہ کا مدین کردوں کیا کھیا کہ کو دوردوں کیا کھیا کہ کردوں کے باتھی کردوں کیا کہ کا دوردوں کیا کھیا کہ کھیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کو دوردوں کیا کہ کردوں کے دوردوں کیا کہ کردوں کے دوردوں کے دوردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کرد

ولیم میرد نے روامیت حدمیث کامی منظریہ بیان کیا ہے کہ مسمانوں نے طویل جنگوں کے درمیانی و تعزی میں اپنا وقت گزارنے ، در دل بہائے کے میلے عدمیث کو مرصوع بنار کھا تھا ، در ده بہائے کے درمیانی و تعزی میں اپنا وقت گزارنے ، مرد دن کرنے کیلئے یہ کہا نیاں بیان کرتے تھے ۔ مستشرقین کے زمانے میں ، پنا آپ کو معروف کرنے کیلئے یہ کہا نیاں بیان کرتے تھے ۔ مستشرقین کے اس دتم کے بیانات میں ، مرد و رسول کو کے اس دتم کے بیانات میں ، مرد و رسول کو

ا پینے پے بنونہ سیجتے تے امدائی سے ان کیمل بالتران کی تکیل ہوتی تھے۔۔۔۔ مدیث کو اصل برطوع سے بہاکر کہا نیوں کے ورج میں ہے ہا اس سے متعشر قین کے کمال ذوائت کا تو پتر المناہے نیکن اس میں مہیں کہاں دوائت کا تو پتر المناہے کی ہو وہ جا نتا ہے میں میں کہ کی تر وہ جا نتا ہے کہ مدیث کی روائیت میں ان دگر کی تصریب کم ہے جو زیادہ جبکوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے مدیث کی روائیت میں ان دگر کی تصریب کم ہے جو زیادہ جبکوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے شہر داروں میں ہم صرت دو عمیدہ ، معد بن ابی وقاعی ، خالد بن دلید ، عروبین عاص اور میز بدبن ابی سنیان کو د کھتے ہیں اور حدیث بیان کو کے والوں میں حضرت البر سریرہ ، عبرالسر بن عمرا دار صورت جا بر بن عبرالسر کو اسکے پائے ہیں اگر حدیثیں حبول کے وقع کوار کے میں بات میں ان حدود والوں میں ان حدود والوں میں ان حدود والوں میں ان حدود والوں میں آناذر تا کیوں سینے ؟

بھریہ نہیں ذرا آگے اور دیکھے علم حدیث مے فروغ بیں عرب فاتین ما عل ودخل دیا ہے یا موالی دا آز ادکرہ وہ غلاموں کا بین کی سیاسی سبقت عرب حکرانوں کو کمی طرح گوادا مہ تھی ۔

موالی دا آز ادکرہ وہ غلاموں کا بین کی سیاسی سبقت عرب حکرانوں کو کمی طرح گوادا مہ تھی ۔

میر جھی ہے کہ آنحفرت صلی النّد علیہ وسلم نے طبقاتی بر تری کا احساسی تم کر کے انسانیت کو فروغ خی بخشان خااور النّدرب العزت کی بی آپ کو بین برایت نفی کرآپ کی نظریں ان خریج ہے ہے اپنی غریبوں کے بوکروہ بی سوسا کہ تھی ایسی اپنی غریبوں کے بوکروہ بی سوسا کہ تھی کہ آپ فریبوں کے بوکروہ بی جو جو جو جن کی آپ فریبوں کے بوکروہ بی جو جو جن و شام اپنے دیا کو بیکارتے ہیں اسی سوسا کی سے انسانیت کو حبلا ملے گی۔

واصبرنفسك معالدين بيدعون ربهم بالغداة والعشق بيربيد وب وحمه ولا نقد عيناك عنه و سربيد زبينة الحياءة الدنيا ولا نظع مسن اغفلنا قليه عن ذكرنا وانبع هواه وكان اصره فنرطا ها الكهن عه

(تمریم) اور تورویک رکھ اپنے آپ کو ان سے ساتھ جو پیکار تے ہیں اپنے رب کو مبیح وشام کا لب
ہیں اس کی ذات سے اور تر المحیس تیری تکھیں ان سے دینا کی دوئن کی تلاش ہیں اور تہ کہنا ما ن اس کا جس کا
دل ہم نے اپنی یا دسے دود کر دیا اور وہ تجھیے ہوگیا اپنی نوا ہش سے اور اس کا کام حدسے تسکلا ہُواہے۔
بایں ہم حضور کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کی نظر عرب نفسیات پر بھی بنی فتح کہ کے بعد لوگ فوج ور
قوج داخل دا کہ واسلام ہوئے اور وہ اس نشے ماحول ہیں کئے ہی تھے کہ صفور کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کوسفر آخرت

پیش آگیا آب ی نظرعالی قدر نے دیکی کر قرلیش کی عظمت عربی بین آب کی نشر لیف اور ی سے بھی پیلے اس در در جسلم ہے کہ ان کے تجادتی قاطے سرما وگر ما میں رہز نوں کو بھ مار سے عفوظ تھے تو آپ نے فرما یا کرمسلمانوں کی اُٹندہ سیاسی فیادت قربیش بیر ہی رہے حبیب کہ ایر اس شخص کو ایش کو آگئے کرنا اپنے نے مذمخه افریش کی اس عظمت کی وجیدے تھا جو انہیں پہلے سے عرفی ل بین حاصل تھی اگر آب فریش کو اپنے لئے آگئے کرنے تو بنو باشم کی قیادت کا علان کرنے الا کھڑمن قربیش نه فرماتے سو آپ کا یہ فیصلہ عرفی ل کو ایک کہ جیکے تھے کہ میں جو شف کے مقاع لوں بیں سے کسی کے طبقاتی تھوق کے لئے نہ تھا۔ اپنے شطیعہ واس عیں آپ کہ بیکے تھے کہ کسی عربی کوکیسی عربی کوکیسی عربی کوکیسی عربی کوکیسی جو بیٹ کے سو آپ کہ بیکے سے کے کہ کسی عربی کوکیسی عربی کوکیسی کی بر اللہ ہے و بین کے سواکسی بات میں ہرتری نہیں ہے۔

خلفائد بین صفود اکدم کی طرح کسی طبیقاتی برنزی کودا ه نه دی کم زود ای کے نزدیک قومی نفا اور قوی کم زور۔
یا نفاذ بین صفود اکدم کی طرح کسی طبیقاتی برنزی کودا ه نه دی کم زود ای کے نزدیک قومی نفا اور قوی کم زور۔
یہان کسکم ہرانسان کا سی محفوظ دہرے صفرت امیرمعا ویہ دفنی النّد نفائی عذرے دو زیک بہی پالیسی رہی
یکر محفرت امام حسن نے آب کوخلافت اسی شرط سے سپر وکی فنی کمر آب خلفاً رائندین کی سپرٹ کی پابندی کی
اور بہ وہی شرط تھی جوحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّد عزرت نے سبیدنا حضرت عثمان کوخلافت دیتے ہوئے
سبرٹ شنی بین کی پابندی کے عنوان سے بیش کی تھی ۔

بنومروان سے برمرافنداد آئے سے بعد اس مزاج بین بھر نید بلی ہوئی اور انشراف عرب ملی ہما فتوحات اور اقتدار بین زیادہ دلی بین بین بین بین بین اور اللہ کی شان و بیجے کہ اس نے موالی عراق کو میں میں سے ایک کھٹر کر دو ہوئی ہے اور اللہ کی شان و بیجے کھٹر کر دو ہوئی ہے اور کہ اس کے ازاد کردہ مولی تھے انہی سے دین پیالمی ہما رہ کی اور بہی زبادہ قرمندہ دین بیالمی ہما رہ کی اور بہی زبادہ قرمندہ دین کے وارث ہم سے۔

مرولیم میورے نیال کواگر کچر بھی وزن دیا جائے کے دسلمانوں نے مبلکوں کے وفقوں کو مصرو مرنے کیلے تحدیث نبوی کے نزار تروع کئے اور اسی سے مم حدیث بیں ان کی جیبی تروع ہوئی تو تاریخ ہم سے سوال کرے گی کہ بھرعریوں اور ان سے موالی میں مزاج کا بیا اختلات کمیوں نفا بھر عرب تو حبگوں اور ا فنوحات میں لگ گئے اور علم حدیث کی مسندوں برورہ ہوگ آ بیطے جنہیں حبگوں اور افترار سے موئی کہیبی نرینی اور عجر اہل افترار بھی ان کے اس افترار ملمی بہر جینداں خوش نریخے۔

محدین بهاب نه مری (۱۲۴۰ هر) مصر کون وافعت بنیس بر وه بزرگ بی مین جاییم دانشد مضرت عمر بن العزير ( ١٠٠هـ من من مجمع حديث بدما مور فرما ياتفا بعضرت عمر بن عبدالعربير فراج الموك كرنه تنضراج علاكم تنفي اس المرانهوك بيرديني منرورت محسوسي جمع فران كاربني صرورت عمر اول نے محسوس مخفی اور جمع حدیث می رینی ضرورت کا احساس عم<sup>نا</sup> نی سے دل ہیں ابھرا ابن شہاب زہری کا بدعلما نے حدیث سے یا رسے بیں سہنے ہیں اس زمانے میں حدیث سے عالم جار بي ان بي من فيرسنت مكحول (١١٨ هـ) بين كحول كون تف ؟ موالي بن سع ، عربي النسل نر نف فوات ا اعتقت بسيخلم ادع بهاعلماً الاحوبيه فيمااري نم انبت العراق نم المدينة فلمادع بهماعلما الاحوسيه فيمادي ننم التيت الننام فغربلبهاله

د نرجیر) بین مصربین نظام بیدا زاد بیما و با رکاعلم درش جهان مک مجدست بوسکا بی نے جمع سبها بهبر مين عواق آيا عراق سے بعد مدينيہ پنجا اور عراق اور مدينه كا ساراعكم اپنی نيسا طبيح مطالق

بیں نے سمیٹا بھر میں شام آیا اور وہاں سے اسے (اس علم موم پوری طرح بھانا۔

جنگى سفرى يا محدمين سيمعلمى اسفارجن سيعلم صديث ابني كمال كويهني و إنفا؟ يريكي سفري يا محدمين سيمعلمي اسفارجن سيعلم صديث ابني كمال كويهني و إنفا؟

اید دفعه امل زبری خلیق عبدالملک سے دربار میں تھے تواس تے آب سے مختلفت علاقو سے اکا برعلمائے نام بوجھے اور ہرائی سے بارسے بیں بوجھا کروپ ہے یا موالی بی سے ؟

وجواب امم زمری عطابن ایدیاح ( ۱۱۵ م

سوال کمبیست باعلم کون ہے ؟

رر عرب ہے یا موالی بیں سے ؟

ر اس نے بیمقام کیسے ماصل کیا ؟

ر نیمن کا سسیست م<sup>ط</sup>را عالم محون ہے ؟

ر عرب سے یا موالی میں سے ؟

در مصرکاسپ شعریدا عالم کون ہے ؟

رر عرب یا موالی میں سے ؟

رد شام كاست بطاعالم كون سيه ج

رر موالی میں سے

رر قرآن ومدیث کی خدمت سے

رد طاقس بن کیسان (۱۰۵ هـ)

ال موالي ميس

ه زېربن مبيب (

۱۱ موالی بین سے

ال مکحول

سلعة تذكرة الحفاظ جلدا صبيا

وہ عرب ہے یا موالی میں سے ع جاب موالی بین سے سوال بجز برسے کاست مراعالم کو نہے ؟ الشميمون بن ميران ( ۱۱۲ هـ) ال عرب يا موالي بيس " موالی میں سے الم خراسان كاست بطاعالم كون به ، " صنحک بن مزاحم ( ۱۰۹ هم). المعرب مي سيه ياموالي بيسه ؟ " موالی پیں سے تعليقه عبلا كمكب نع محفظ اسانس تصرا اور بهر بيرهيا -ر کوفرکاست براعالم کون ہے ؟ دنسبری نے کہا) ابلہ بم مختی ر ۹۹ ھے ال عرب مين سے ياموالي مين سے ؟ الاستان بيرس الم عبدالمك نفهاب ميرايدهم بوهيب أكراب بي كسي كم نام نهانا توميرا كليح تعيين مو تفات اس صورت حال سے بنتہ جانتا ہے کہ اسلام میں علم سے فا فلہ سالار مبر محکیہ اپنے باؤں سے جلے ہیں اہل أقنذامين يسكسى ندعكم كم طون نوجرى جيبيع ضرت عربن عبدالعزمنه بإ اورجم تربب نوبه خال خال ، بین مشتشر فاین کا به جیال کسی طرح ورسست نهبین مسلمانوں میں جنگی مهمات اور صدبیث مے نذ کرے مانخ ساتقر بيطة عظ حديث مقصود نه تقى اس سے صوت اپنے آپ تومصروت مرتا بيش تطرخها استغفرالله اللج ا تنوبس اس باست کاسنے کہ سمارا مدیدتنیم یا فتہ طبقہ ادر پر نیودسٹیوں ، درکا بیوں سے طبیرہ داند ا ملام کے لیے بھی مغربی ما مُندیر زیادہ اعتماد کرتے ہیں عربی نہ جانے کے باعث اصل ماخذ مک ان کی ، رسانی متبس مرتی ملام کی اردو میل ملمی کتابول کا مطالعه وه این کمیرشان سحیتے بس راسب سواے اس کے مارہ مہیں کہ ان مبر بدطلبہ اور وانتوروں کے بڑے ہمانوں پرسمینار منعقد کئے مائی اوراس طرح النبي اسلام كے اس ما خدعلى يرحمن كيا مائے.

پہیں سال سیے اتم المحود نے بہاب کے مختف تعلیما دارد ل میں مدیث کے موفوع پرکھیے کی جی زویئے بھے ان کی ابندار مرے کالج میا کوٹ سے ہوئی تھی گرزمنٹ کالج لاہورا مداسلامیر کا مج رمیے سے روڈ کے مبعی طلب اسلامیات نے ان مفا مین کو ختفت سمینا رماں میں شنا اور لکھنا ۔ بہال میک کمہ یہ

ك الراميخي بيبك عرب تخفي كين ال سي جالت بن امل الوحنبيف لوعرب نديخ من و كيم مقدمه ابن صلاح صلام

منی تحررات نغر تا نی سے بیے بچرمیرے پاس بہنچ گئیں ۔ اثناعت کی مبدصورت ساسنے مذہ نی وَاحْمَر نے مسی مشامین ملک کے مختلف جرائد میں شائع کرا دیئے ، دراس طرح طعبہ کی یہ عمنت ، فادہ عام کے منفریر آگئی .

را قرائحردت کی گآب آ آرائٹزلی کے مقدر میں ان مفامین کا نوکسے دینیدسٹیوں اور مارس کے طلبہ
مرت سے آ آرائٹریٹ کے منتظر تھے ۔اس آ خیر میں ایک فاکدہ یہ ریج کہ یہ عنت کچے اورآ گے بڑھی اورو پھمی ہفاد
مواس ابتدائی مرحلہ میں طبع بنے میریز سے مفیدا مفا فول کے بیے ہمارے ساھنے آگئے اور صافت حدیث
می کچے اور را ہم کھلیں اورکن نے شوا میر ما سے آئے۔

مرد پات کوچع کیا مقا « بنی قلمی صورت میں ایک متنقل رمالہ کی شکل میں مختلف کمتب خاذب میں مرح و تھا۔ ، در تاریخ برابراس کانشان دستی ارسی تمتی صحیح سنجاری دان کی زبانی روایات سے مدتدل معبد مرتب سونی ،ب پیرس سے دراکٹر حمیدانٹرما حب کی کا دس سے دہ صحیفہ ابن عام ایک منتقل کتا ہے کی صورت میں عمع موکرما سے ہاگیا ہے۔ اس کی مرد مات کو صحیح مخاری میں دیکھاگیا تو وہ سب روایات اس میں اسی عملے موکرما ہے ہاگیا ہے۔ اس کی مرد مات کو صحیح مخاری میں دیکھاگیا تو وہ سب روایات اس میں اسی طرح یا فی گئیں صب طرح وہ صدیوں مک مسروے کی صوریت میں مختلف کتب خانوں میں مرح و رہی ہم . والم مدالرزاق بن نهام زارا مرح می کتاب المعنف بیردت سے گیارہ مبدول میں انھی ا بمی شائع مرتی سے برلف امام الومنیغہ سے شاگر دہیں راسی امام بخاری سے بہت بہتے سوئے اس كى مرد يات اس سے بعد جيسے والى كما برل مي اس طرح ملتى بى مبيى و المصنف ني يا فى كئير إسى طرح ا مام ابن ابي شيبرد ه ١٩٥٥ هن كالمصنف المجي المجيم لم ملدمن مين شائع موايد ميركتاب مجي صحاح ست كى مائيف سے يہيے كى ہے ملائاس كے بہت سے جوالے شروح مديث مثل فتح البارى عمدة القارى ر دایات بعدی کتب مدسیث مستدک ماکم امدسنن کبرلے بیہتی میں تھی یا نی گئیں امداس کے جرحوالے مجيلي شروح مدمث مين ملتة تنقه و والمسس المصنف مي تعبيبا يائ كليم واس سے بيتر عينا ہے كم مدیث اینے دورادل میں کس محنت اور امتیاط سے جمع ہرتی تھتی ۔

@\_\_\_\_ حفرر جب اربجری کے استرین مدیبیر سے دائیں اوٹے قرائب نے ہمایہ مکول کے

بادشا ہرں کو دعوتِ اسلام کے خلوط کھے۔ معابہ اتب کے یہ خلوط لے کر ان بادشا ہرں کے پاس گئے۔
مقرتس شا ومصر کے نام آپ نے حر خط لکھا تھا دہ اصل خط انمیر سی صدی عمیری کے وسط میں معرکی ایک
عمیرائی خانقاہ سے الا ہے۔ یہ کسی ملم کتب خانے سے منہیں طاکہ اس پرکسی جا نبدار شہادت کا ست مہرکی ایک
جا سکے۔ عمیرائیوں نے خوداسے آپ کا اصلی خطر قرار دیا ہے۔

ماطب بن ابی بلتد آپ کا یہ خط نے کومع تش شاہ مرکے پاس گئے تھے، در مقوض نے اسے خربہ بیں بدکر کے مرم برکر لیا محتا ، اس کا اب ایک عیسا نی خانقا ہ سے دریا دنت من اس دد است کے برائیل مطابق ہے۔ اس خطر کا تذکرہ مدیث ادر میرت کی کا برل میں عام ملاہے ، مم بیبال میں مفود کے اس خطر کی عبارت بیش کرتے میں جرائیری صدی میں اس عیسائی خانقا ہے سے ماہ ہے ، آب بھراس کی دہ عبارت ملا خطر کریں جرکتب مدیث میں ملتی ہے ،۔

#### بسمالله الرخسن الدحسير

من محمد بن عبد الله و رسوله إلى المقوت خطيم الفتيط سلام على من التبع المهدى اما بعد فانى ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم برئتك الله احرك مرتين فان توليت نعليك انفرالفتبط بالعلم الكتاب تعالوا الى كلمة سوام بيننا و بينكم ان لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعثنا ادباباً من دون الله قان تولوا فقولوا التهدوا بانا مسلمون .

امنی الفاظ میں خطر شاہ روم برقل کر تکھا گیا ہے۔ بیہاں الی المقوض عظیم الفتط کے الفاظ میں اور سرقل کی طرف کیے الفاظ میں اور سرقل کی طرف کھے خط میں الی هرقل عظیم الدوم کے الفاظ میں یہاں فعلیات التحرالفتیط کے الفاظ میں اور و ملی فعلیات التحرالفتیط کے الفاظ میں اور میں فعلیات التحرالفتیط ہے۔ میری کو میں اور میری میں یہ عبارت اسی طرح ہے مسلم کی و ملی فعلیات التح الدوسین ہے۔ میری کو اور میری میں یہ عبارت اسی طرح ہے مسلم کی

اي روايت من التوالادسين كي مراشواليدسين اور داعية المسلام كي مراسد المسلام

لعاظ مِي.

متونس شا مصرکے نام جرخواکھا گیا دحس کی اصل عبارات ادیر ندکور ہے) بعیہ کتب مدیث یں موہر دہے۔علامہ مسلانی نے اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں مداعید الماسلام کی مجرد عاید الاسلام کے افاظ ہیں۔ و وسرے بادشا ہوں کے نام جو ظرط ہیں ان میں بھی داعید الاسلام ہی مرکور ہے۔ بعیردا عید اور دعاید کامنہ م بھی ایک ہے۔ بحد ٹین نے روایت بالمعنی میں اسے داعیہ کی مجکہ دعاید سے ذکر کردیا ہوتر یہ کوئی فرق منہیں۔ می مسلم کی روایت میں دعائیہ الاصلام اسی نہیج بہذکور ہے۔ دعاید سے ذکر کردیا ہوتر یہ کوئی فرق منہیں۔ می مسلم کی روایت میں دعائیہ الاصلام اسی جرف فراول کی تھی ہم نی اب اس دور میں صفر رصلی انشر علیہ وسلم کے اصل خط کا دریانت ہم نیا اور دور اول کی تھی ہم نی کتب حدیث میں اسی خط کا بالکل اسی طرح منا حدیث کی صدافت کا لیک کھنانشان ہے۔

مدافت مدیث کاچېرو اور کمل کر سا ہے ہم جا تا ہے۔ مدافت مدید کا خرص ہے کہ وہ مسلمان کے دس سرایی تم بر لرُری فنی عنت کریں اس کے

ایک ایک مرحزع کا فکری نظری ا درآار کی مائزه لیس و نگرفنزن سے دورہ تحقیل میں مناسبت رہے تر وہ میاری عرکام دیتی ہے۔ گرفن مدمیت اسپنے کمال میں پردی عمر الکمآ ہے۔ جرطلبر دورہ حدمیت سے

فارغ ہرتے انہیں بیڈھینا چاہئے کہم اس مزل کر ملے کر میکے ربکہ یہ تھینا چاہئے کہ اب ہم اس لائن پر حینے سے لائت ہوئے ہیں ا دراب اس راہ ہیں ہمیں ساری عمر ملینا ہے۔ علماء کی زندگی کا بیرسے سے

ا تنزف مر صنوع ہے جس طرح دورہ صریت طلبہ علوم اسلامی کی سب سے بڑی کل سے ہے۔

ا المرائد من انتارال الزائد آب کا زندگی کے اس بی سے سنویں آپ کا ساتھ وسے گی آپ میں بیری تربی کا ساتھ وسے گی آپ میں در بڑھا ئیں . مدیث کے خلاف بھیلائے گئے ۔ میں در بڑھا ئیں . مدیث کے خلاف بھیلائے گئے فترن کی جڑ خرد منج دکتی ور آپ کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو اس میں مدیث کی صدافت برا کی کھلانڈر ، سکون ا در الب کو المدین الب مین الب میں البین الب میں البین الب میں البین البی

احترف ان مفاهین میں فنی اصطلاحات کو اپنے روایتی مفہم میں محدود بہیں رکھا۔ بات کو حدیث میں میں خدود بہیں رکھا۔ بات کو حدیث حدیث میں اندر منے کیے کیے وسعت سے کام لیا ہے۔ علما رحدیث نیس علم کامرفنرع آنخفرت میں اندر علی دائے گائی کو قرار دیا ہے۔ احترف اس میں صحابہ کرامت کو محبی ساتھ لیا ہے۔ حدیث کی کر نی گیا ہ ان کی مرد یا ت کے بغیر جا مع اور سنن نہیں تو حزد ری سحبا کو اس مرضوع کی وسعت میں ہم ان نفوس قدر سے کو محبی ساتھ رکھیں جا مخفرت میں اندر علی وسلے اس قریب کے تعلق سے خود میں ہم ان نوس قدر میں کے تعلق سے خود میں اندر علی مرضوع بن کئے تھے۔

بی ال من کا حوص بی سے سے اللہ میں متشرقین سے کہیں تا تید لے لیں تو اس میں مشرقین سے کہیں تا تید لے لیں تو اس میں حرج نہیں بھی ان مقتبات کے کسی باب میں ان پر جروسہ نہ کریں۔ یہ اس فن کی کہیں تعرفت بھی کریں گئے تراس کے ہو ۔ گرکا الازم دے کرطا لمین کوشک کی ایک الیی الیی گہری دادی میں دھکیل دیں گئے ہی میں بھی گئے تو کئی دیکھیا ہے و۔ میں گرتے تو کئی دیکھیا ہے والا خوش شعب کی کام لیتے تھے اور اس میں اس مختی سے جیتے کہ تقریباً ہے کہ کہ تقریباً ہے کہ کہ تو بیا ہمراس نے تناز سے چھولردیں بھر ہمارے گورپین مطالعہ کمن مورب ما وریٹ میں ہراس کے اگر دہ یہ میر لمیں کہ عدیمین کی پرتقید ہے ہم منزل میں مطالعہ کند کان منا لھر میں ہراس کے اگر دہ یہ میر لمیں کہ عدیمین کی پرتقید ہے ہم منزل میں اعتبین مدیث اور اس کی صحت کی ضامی تھی ان کے نز دیک کسی مدیث کے قابل احتبار ہر نے کے لیے مدیث کے صفیدن کو نہیں محض اس کے داویوں کو دیکھا جاتا متنا۔ ان کے نز دیک ہے حدیث وہ سمجی گئی جر بہلے کسی صحابی سے جلے اور پراولوں کہ دیکھا جاتا ہم کے طویل سلسلو میں اس طرح اس کی روابیت ہو کہ داویوں کی صدافت پر کوئی الذا م

سمیوں نرمیوں جو عام سمجے ہیں بالکل ٹا تھا بل تسلیم مول ۔ ولیم پر رہیاں طلبہ کو مدق روابیت سے بھال کر دوامیت کی ٹیٹری پر لادیہ ہے ہیں ایپ نے دیکھا

ولیم میدر بہاں طلبہ کو مدی روایت سے بھال کر دوایت بی بیٹری پر لادہ ہے ہیں، اب کے دھیا

مید محدثین کی احتیا کوکن شا ندار الغاظ میں ذکر کی ہے ۔ گریم الیا استدراک کیا۔ کہ بیری کی پدری عار

میک عبد نے سعد کرادی علی مدیث نے تنقید دواۃ کے جتنے اصول بھی ذکر کئے ہیں وہ سب کے ب

درایت برمعبنی ہیں اور النان کسی بات کی پر کھ اور سیح اور ہوٹ کے نکھار ہیں انہی نظری اصول کی برکھے

میں ۔ قاریکن مہاری قوا عد عدیث کی مجت میں ان کا تفقیلی مطالعہ کرسکیں گے۔ بہاں ہم عرف یہ کہنا چاہئے میں کہ ہمارے قوا عد عدیث کی مجت میں ان کا تفقیلی مطالعہ کرسکیں تیج میں نہ گھریں روب الغرات میں کہ ہمارے قاریکن اور طلب اہم مغرب کے ان پیچار بیا نات کے کسی تیج میں نہ گھریں روب الغرات مراس شخص کی حفاظت فرمائے جو سجائی کی طلب میں بھلے۔ اسے ذمہنی سلامتی کی ودلت ماصل ہم اور وہ کا میا بی سے سا عل مراد میرا ترہے۔

یہ بات اپنی گر تعلق ہے کہ حضہ رصلی النسرعلیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی مدیث وضع تہیں کی۔ ان کے آپ ہیں گئے رئیس بہات میں خوریزی کک فربت پہنچ کی اپنی تا کید یا کسی کی ترد ید ہیں کسی نے کوئی ایسی بات صفور کی طرف سنسوب بہیں کی جائب نے شہی ہو ۔ اپنی تا کید یا کسی کی ترد ید ہیں کسی نے کوئی ایسی بات صفور کی طرف سنسوب بہیں کی جائب نے شہی ہو ۔ کہی ہو ۔ کہی ہو کے بریع میں در دیث ن گورش نٹین نہ تھے جر دُنیا کے بریع ہوئے تیرد اور زیانے کے تطور سے ناہم شناموں ۔ دوعلی و نہ گیوں کے عملی انسان سے ۔ انہیا کی کے بریع ہوئے تیرد اور زیانے کے تطور سے ناہم شناموں ۔ دوعلی و نہ گیوں کے عملی انسان سے ۔ انہیا کی کہ شنگل طام ہوں میں چھا دو کی بریم و دوئے ۔ بھران کے جانشین ان کی یام ب بر چھا دو نیا میں جیا نبانی کی ۔ سائنس دطبیعات میں دوکا و شیر کمیں کہ آج کا ان علم کا کوئی طالب علم علمار اسلام کی ان کا رشوں سے مستنتی رہ کر اسکے تنہیں میل سکتا ۔ کمیا ہی دو دوئے میں جو دلیم میدر یا ہسپ کھی کہ ان کا رشوں درامیت سے ناہشنا سے جادور کی درامیت سے ناہشنا سے جادر کیا درامیت سے ناہشنا سے جادور کی درامیت سے ناہشنا سے جادور کیا درامیت سے ناہشنا سے جادور کی درامیت سے ناہشنا سے درامیت سے درامیت سے ناہشنا سے درامیت سے ناہشنا سے درامیت سے درامیت سے ناہشنا سے درامیت سے ناہشنا سے درامیت س

درایت اس کتاب کا مرضوع منہیں۔ اس کی مجب آپ کو انشار الدالزیہ آ رالتیزیع ہیں طے
گی بیہاں طلبہ کومرف اس طرف متوج کرنا ہے کہ مسمان ان عوم کے یا نی ہیں اور دینا کو امہر ل نے
ہی فن آاریخ اور نقل دقائع کے میمے نظری اصرول سے آشاکیا ہے۔ اسلامیات ہیں میمے بات جانے
کے لیے آپ اسلام کے اصل ما خذول کی طرف رج رح کریں ۔ جنہوں نے ہم سے لیا ہے ان سے کوئی
بات تائید میں بطے قدبے شک سے لیں ۔ لیکن اگران کی کوئی بات ہمارے اصل ماخذول سے الکوائے
وزایت اس کی مزیر تحقیق کریں ۔ اسلام کی کوئی بات تنتیدا ور درایت کے نظری اصول کے خلاف مزیائی اس کی عقل ہونا اور بات سے اور فلاف مزیائی میں میں بار قات خلاف میں اس کے اور فلاف میں بار کا میں بار قات خلاف میں اس کے عقل ہونا اور بات سے اور فلاف

اب ستشرقین کاعمل تشکیک الاحظه کیجئے۔ گولڈ زبیر حضرت الوہرمیرہ مضی النّد تعالیٰ عنہ کی ایک ددایت نقل کرتلہے کہ انحفرت صلی اللّہ علیہ دسلم نے فرطایا۔ حس شخص نے مولیّدیوں کی حفاظات کمینے داسے کھے ، سکاری کئے او

اس سے وہ طالب علم جس نے کبھی عربی مدارس کی طرف درخ نیس کیا بند کی عالم دین سے حدیث بڑھی کیا نیتجہ افذ کر ہے گا جہ بہی نہ کہ صحابہ (معافراللہ) ابنی ضرور تعلی کے حت بغیر کے نا ہر صحابہ اسے بی سے معابد سے دومعنی آپ کے سامنے بیں کسی عبارت کے مفہوم میں اختلاف بہو تو عقل و نقل بہی تقا ضا کریں گے مسکلم کی نیت معلوم کی جان و سکھتے!

مفہوم میں اختلاف بہو تو عقل و نقل بہی تقا ضا کریں گے مسکلم کی نیت معلوم کی جان و سکھتے!

مفہوم میں اختلاف بہو تو عقل و نقل بہی تقا ضا کریں گے مسکلم کی نیت معلوم کی جان و سکھتے!

مفہوم میں اختلاف بہو تو عقل و نقل بہی تقا ضا کریں گے اس سے بتہ جلت ہے کہ آپ کوباد آ چیکا تھا کہ حصور سے اللہ علیہ وسلم نے واقعی تین است کا رنسل کے ۔ اس سے بتہ جلت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تین طرح کے کشوں کو اس وعبد سے سنتی فروا ہے ۔ ابوانحکم کہتے ہیں میں نے حصور سے ابن کم کویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تین طرح کے کشوں کو اس وعبد سے سنتی فروا ہے ۔ ابوانحکم کہتے ہیں میں نے حصور سے ابن کم کویہ صدیت بیان کرتے ساکم محتورہ نے وایا جس نے کھیت کھلیان کی جب کی میں نے دولے کئے اور نسکاری کئے کے سواکوئی اور کرتا بالا اس کے نکیہ اعلی کا اجر ابک قبراط پو میں کم مو تاہم کی اسک نے کے سواکوئی اور کرتا بالا اس کے نکیہ اعلی کا اجر ابک قبراط پو میں کم مو تاہم کی اسک نے کے سواکوئی اور کرتا بالا اس کے نکیہ اعلی کا اجر ابک قبراط پو میں کم مو تاہم کی ا

مفرت ابن عمره توصاحب زمرع رکھیتی دائے استھے۔ اگر صحابہ حدیث ضرورت کے لئے گھڑت ابن عمره تو تو ابن عمره کو کیا ضرورت تھی کر وہ یہ تیسرا است تنا رکھی ذکر کریں ،
ان کی توزیین ند کفی ۔ محدثین بھریہ مجمی بتاتے ہیں کہ حصرت ابوہر بریہ مائے علاوہ اور کمی صحب بر بھی ہیں جنوں نے حضورت ابوہر میں مائے میں دائام نووی دا ۲۷۱ کا محت ہیں ۔ انام نووی دا ۲۷۱ کی محت ہیں ۔ انام نووی دا ۲۷۱ کی محت ہیں ۔

ان اباهوبينة ليسمنفوداً بهذه النيادة بل وافقة جماعترس الصحابر في دوابيته اعن البني على الترعليه وسلم وشرح محم مهدم صفح ا اب آپ ہی غور فرما بیٹی ۔ بات کیا تھی اوٹرست شرقین نے اسے اپنی عزورت کے تحت کہاں سے کھال بینچا دیا۔ اب جو طلبہ اسس لٹریجرسے اسلام سیکھین کے وہ کس ساحل پراتریں کے۔ یہ بات آپ کے سوسینے کا ہے۔ اور اس کا فیصلہ آپ نود کریں ۔

راقم الحروف نے ایک و فعہ اپنے قیام انگلت ان کے دوران وہاں کے مشہور مستشرق مطرجیم را ابن سے مستشرقین کی اس غلطی کا ذکر کیا تواس نے اے مطرگولڈ زیر اور مطر مناٹ کے قصور مطالعہ پر محمول کیا اور کہا گران کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر دھ کی ہر رویا ہوتی کہ آب ہے اس طرح بیان ذکرت ہوتی کہ آب ہی آئندہ بین استفار ہی ذکر فروا تے سقے تو مطرش شاہ سے اس طرح بیان ذکرت اس کی نظر میں بد دو سری روایت نہ ہوگی۔ بین نے کہ آب اسے ان مشترقین کی ہول یا تصور مطالعہ بر مجمول کرنا ہم مجمول کو ایس کی نظر میں بر محمول کرنا ہم محمول کرنا ہم مجمول کرنا ہم محمول کرنا ہم محمول کرنا ہم محمول کرنا ہم محمول کے اس کے کہ اسے مطرق کولڈ زیبر یا مرفز شارف کی بر نیتی بر محمول کریں مواس تھے ماروز ت کے مفید سمجھتے تھے اوراسی سے مواس تھے میار نظر کر دہ تیسرے کہ اس شنار ہوجہ عدم صرورت کے مجول کئے ہمول کے اور اس محمول کے ہمول کے اور اس محمول کے محمول کے محمول کے اس کے معمول کے محمول کے محمول کے مول کے اور اس محمول کے محمول کے

مهار می طلبه مستشرتین کے نظریجر سے اسلام سکھنا چلہتے ہی وہ اس ایک مثال پر خور کور کریں ہے۔ اسلام سکھنا چلہتے ہی وہ اس ایک مثال پر خور کریں وہ لین کاس میتیجہ پر پہنچیں کے کہ شکلات حدیث ہی مدیث کے ماہرون علماری طرف دجوع مسکھتے بینر وہ کسی حدیث کے بائے ہیں کوئی نرم گوشتہ اختیار نہ کریں .

سافا رامحدیث کے ان مضایین یں ہرمضمون ابنی جگہ ایک ستقل تن ہے۔ آب ہوری مختاب نہ بھی طرحیں توجس موصوع کی آب کو صرورت ہواسے اس کے منعلقہ عنوان میں آپ آسانی سے معلوم کر سبیس گے۔ ہرعنوان ابنی حبگہ ایک بورامضمون ہے۔ اسے پڑھئے آب ، کے ذہن میں اسس مومنوع سے شعلق کوئی ترشن کی باتی نہ د ہے گی۔

لعض عنوان لیسے ہیں جن میں کچھ تعرر مشترک ہے۔ یہ قدر مشترک آپ کو مختلفت عنوا نوں میں صوع کی مناسبت سے ملے گی ۔اسے تکوار ہے جائز سمجھا حاشے ۔ ہم عنوان کو جا مع بزائے کے بیے اس کا مہال دیاجا فاصر دری تعا۔ حصرت ا 6 م بخاری ٹے الصحیح کے باب باندھے تواکی کوجی بعض ا حا دریث ان میں تکوارسے لانی بڑیں ۔آپ نے اس قدر مشترک کو ہر متعلق باب میں جگہ دی۔ صدیت پرکام کمہ نے والعل کے سنتے اس می والعل کے سنتے اس سے گریز ممکن نہیں ۔

> اجازت ہونواکم میں بھی شامل ان بیں ہو حاق ں مناہے کل تیرسے دربہ ججوم عاشقا ہ ہو محا

اس دنیایی درباردسالت کی بیره دادی سے برا اعزانداود کیا ہوسکنگیے ہو محایہ سادی امت بین اسی اعزانسے ممثاز ہوئے کہ وہ ذات دسالت معلقہ دادا ورعلم دسالت سے بیرے دار تھے۔ اور انہوں نے جہرہ دسالت کا عبتی دیدار بایا نظا آپ کی وفات سے بعرا وروفا دارا کھے ہوعلم دسالت سے کرد میرہ دار ہوئے اور انہوں نے علم دسالت سے کرد میرہ دار ہوئے اور انہوں نے علم دسالت کو ہر دخل ہے جا اور ملاو مصدے مکھا لا اور امت کورا ہ سنت پر جیلئے کے لئے اجھا لا جراروں عشاق اس غواصی بی کھو شکھے اور ان راگوں

کی جی کی نہیں جو کا میابی سے ساحل مراد پر آئر ہے۔

گروہ اکی جویا تھا علم نبی کا گیا پتہ اسس سنے ہر سفتری کا نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذہ بنعنی کا کیا تا فیہ نگس ہر مدعی کا کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں مدادس عربی میں آج سب سے بڑی جاعت اس گروہ کی ہے جو دورہ حدیث کا حلقہ مطارس عربی میں آج سب سے بڑی جاعت اس گروہ کی ہے جو دورہ حدیث کا حلقہ مطابق میٹے ہیں۔ اور اساتذہ میں سب سے بڑا استا دکون ہے ہے کئی تھا کے دین ہو ہر لفظ سسے محضور صلی النہ تا کہ دین ہو ہر لفظ سے حضور صلی النہ تی مدا بلند کر دیا ہے۔ قال قال رسول لنہ کی صدا بلند کر دیا ہے۔

امی طرح دین کے لئے سب سے بطان طرہ اور دین پرسب سے برا احمار کو نسا ہے ہو انسان برت اخرار کیا ہے ، ادشا دنہوت سے مرا ختان میں سرف آخر کیا ہے ، ادشا دنہوت سے دورہ صدیث کے طلبہ اس کنا ب کو بڑھ کر دورہ صدیث شرہ ع کریں : نواسا تذہ کی تحقیقات کو وہ بڑی اسانی سے اس کتاب کے ختافت الواب بیں جگر دسے سکیں گئے بہ جذر برعشق رسالت ہے جب سے اسلام کا برجی مردور ہیں بلندو بالار ا ہے اور ریمل حدیث ہی ہے جس سے مردور میں الندو بالار ا ہے اور ریمل حدیث ہی ہے جس سے مردور میں اندو بالار ا ہے اور ریمل حدیث ہی ہے جس سے مردور میں اندو بالار ا ہے اور ریمل حدیث ہی ہے جس سے مردور میں انداز ہیں ۔

معوئی جیب و مشمنان دین کی بلغاله سندت بهر سنعمالا بهرجم اسدادم ا بل علم نے بطر هر کمد حفاظ مت سندی بجرمتن کی جب به بوشی پوری نوامسن بجرمنظم به وگئی است در بهر

ملما اسلام نے بررپ کے مستشرفین کوان کے ہراعتراض کا شاقی جواب دیا ہے برصیفر
پکی و مندا ورمصروع ہے علما کرام کی عنیں اس باب ہیں ہہت مفید تابت ہوئی ہیں۔ اوراکح اللہ
ہم مستشرفین کی یہ مہم اب بہت دب گئی ہے اب امت کو خطوان سے جبیں ان سنفر بین سے ہے جوسلمان
ہونے کے عنوان سے سلمانون کی صفوں ہیں گھنے ہوئے ہیں رب العزت ان سے جبی امن کی خفاظت۔
ہیش نظر رہے کر بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کران کا الکارکفرا ور ان ہیں تاویل
ہیش نظر رہے کر بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کران کا الکارکفرا ور ان ہیں تاویل
ہیش نظر رہے کہ بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کہ اللہ میں المحال کے جب سے تبدیل میں میں میں المحال کا مرکم ہے یا الحاد کی طرہ چیست ہی ہی رہنا اس
طرح جیست بھی جبر ہیں کہ وہ اساس ہے کہ جو مدعی اسلام اس کا قائل مذہ ہواس کے لئے جبی
مسلما توں ہیں کوئی میکہ نہیں رہتی ختم "بوت حفاظت قراکن اور چیست ہی ہی کہ میں میں میں میں ہی کا خطر کے سیال میں ہم ان تو رہا ہے کہ اسلام اس کا خطر کے سیال کو میں ہی کا خطر کے سیال ہی میں اسلام اس کے کہ ان خور میان میں ہم ان تو رہا ہی کا دری کوئی میل و شوا ہدسے اس کا فردی طرح سدیا ب کریں اور اپنے کہ کوان موضوعات ہیں دلائی وشوا ہدسے اس کا فردی طرح مسلم کوئی کوئی رہا ہوں سے کہنے والا ہر جملہ کو در منہ کوئی کر وابس طائے۔
طرح مسلم کوئی سی کریں میں اس میں موضوعات ہیں دلائی وشوا ہدسے اس کا فردی طرح مسلم کوئی کریں ہوا ن تین ما ہوں سے کہنے والا ہر جملہ کا ود منہ کی کی کر واپس طائے۔
طرح مسلم کوئی سی کریں مقائر موضوعات ہیں دلائی وشوا ہدسے اس کا خور منہ کی کر واپس طائے۔

بی بی اس سے انکار تہیں کہ اب عملہ اور آ تہیں رہے اُتھ مہے ہیں۔ لیکن ہم یہ مسمحے بغیر نہیں درجے اُتھ مرجے ہیں۔ لیکن ہم یہ مسمحے بغیر نہیں دو تھے منابلہ بن مسمحے بغیر نہیں دو سے بغیر نہیں دو سے اُمت کی تفاظت فرائے۔
سمہیں فریا دہ سخنت ہوا ہے۔ الٹر تعاسلے مردوسے اُمت کی تفاظت فرائے۔

### ایں دع*ا از*من دازحبلہجہاں آئین ماد

سپاس نارشناسی ہوگی اگرمیں اس مقدم میں دنگون کے حافظ محسدا قبال صاحب نامنل مظاہر العلوم سہار نبور - حافظ محسدا سلم صاحب فاحنل مظاہر العلوم سہار نبور - حافظ محسدا سلم صاحب فاصل دارالعلوم کبیر والا کا تشکری ادا خرسی اللہ ورمولا نا فاری سمیع اللہ مصاحب فاصل دارالعلوم کبیر والا کا تشکری ادا خرا کر مدن جنہوں نے تربیب مضایین ادر بردف رید نگ میں مشقت شاقہ سے میری مدح فرائی ۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔

فرائی ۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرائی ۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرائی ۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔

ا بل علم سے درخواست ہے کہ گرکسی متا م ریکوئی فروگزاشت محسوس کریں یاکسی موضوع پرنظرانی ابلی موضوع پرنظرانی علی موضوع پرنظرانی جا ہیں تو اس سے مطلع فرما کر تعشکر فرما ہیں ۔ اسکے کا یہ بیشن میں ان مشوم میں کو عموظ د کھا جا سکے گا ۔ وجا ہیں تو اس سے مطلع فرما کر تعشکر فرما ہیں ۔ اسکا کا مسلم بیاف میں میں اندان کے مساف للے علی اللہ بعنہ بیف

خال محسب مودعنی النّدَعنَ دُارُیکِرُاسل کمپ اکیدیی مانجسٹر داریکِرُاسل کمپ اکیدیی مانجسٹر انگلیندُ

14-1-10

# لفظمرين

### الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعه:

مدیث کے بارہے ہیں کسی خاص موخوع پر سین ملی ماخل موخوع پر سین ماخل موخوع پر سین کے اس کے نفطی معنی میں اور اسس سے کیا مراد ہے ؟ اس کے نفطی معنی کیا ہیں ؟ دور اتول میں اس سے کیا مراد ٹی جاتی ہی ؟ دور اتو میں اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے ہیں۔ اور علوم اسلامی میں صدیث کو ہر دور ہیں کیا ایم بیت ماصل رہی ہے ؟ علوم اسلامی کے طلبہ کے لیئے ان امرد کا جانیا بہت صرور می ہے ۔ آج نفط حدیث کے عنوان سے حدیث کی کچے تنفسیل کی جاتی ہیں۔ ہے ۔ سواج کا موضوع حدیث کی تخوان سے حدیث کی کچے تنفسیل کی جاتی ہیں۔

# مدسيث كى الهمتيت

تالان الای کے اخذی جنگیت سے لفظ حدیث علی صلتوں ہیں متاج تعارف تہیں۔
الام میں اسے ہمینڈ اساسی حیثیت عاصل رہی ہے اور اس موضوع پر وور قدیم اور دور حدید
میں خاصا کام ہواہ ہے کام کی وسعت اور الیفات کی کثرت پتر دیتی ہے کہ معوم اسلامی ہیں حدیث کی حربیت ہی اسمید ہیں اسمیت ہی اسمید میں حدیث کی طرف ہی رقبط کے کہ مہیت ہی اسمی کی حدیث کی طرف ہی رقبط کی ایا جاتا ہے اور فقر کی سند مجی حدیث سے ہی لی جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ اسے جانے بغیر اسلام کاکری موضوع کمل شہیں ہوتا۔ ان موضوعات بر بھی انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بحث ہو اسلام کاکری موضوع کمل شہیں ہوتا۔ ان موضوعات بر بھی انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بحث ہو میں ہوتا کی ہوتا ہے۔ یہ موضوع کی موسوع کی تعقیل موسوع کی موسوع کی تعقیل اور علم حدیث کے ختف بہوروں پر غور کرنا ہے۔ یہ مدیث کے ختف بہوروں پر غور کرنا ہے۔ یہ مدیث کے ختف بہوروں پر غور کرنا ہے۔ یہ مدیث کے تعقیل موسوع کا تعارف ہے۔ مدیث کے تعقیل موسوع کی تعارف ہے۔

# حدبیث کےمعنی

مریث کے نفطی معنی بات statement ادر گفتنر talk سے میں علامہ جو ہری صحاح میں کھتے ہیں :۔

الحديث الكلام قليله وحكثيره

ترحمه رمدست بات كوكهته بي وه مختسرم و إمعثمال -

حنور بغیر اسلام صلی الله علیه دسلم کی تعلیمات بیان کے میمبئو سے ذکر کی عبائیں تو حدیث کہلاتی میں اور ان روایات کی تحدیث کو transmission (آگے بیان کرنا) کہتے ہیں عبل کے بیمبئو سے حفور کی تعلیمات کو سنت کہا جا آ ہے ۔ کئنت عربی میں طریقے conduct اور لاہ کا کہتے ہیں۔ کا والے Path کو کہتے ہیں۔

# *عدمیت سے مُراد*

حضور کی تعلیمات د تولی بعلی اور تقریری) معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں ۔ اور معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں ۔ اور معرض میل معرض میل میں ہوں تو مقت کہلاتی میں مدیث میں بیان کی نسبت غالب ہے۔ اور سنست میں عمل کی نسبت غالب ہے۔ صحابر کوئم حب اس طری کی نشاند ہی کرتے ہے جس پر چھنورا کرم سنے اس طری کی نشاند ہی کرتے ہے جس پر چھنورا کرم سنے انہیں قائم کیا۔ تو کہتے ہے۔

سن رسول اللصلى الله عليه وسلعه صفرائة اس امركوم ارسه ساية الأعمل بالاسهد

انه المخفرت ملى الله عليه وسرك ما من كسي معانى في كل كا ياكها اوراب في اس برسكوت فرايا كيرن ادراس سيري سحبا كيارك اس عمل يا قول كى حفور في في تقديق فرادى مي تواسى تقديق كو تقريرى ادراس سيري سحبا كيارك اس عمل يا قول كى حفور في في تقديق فرمادى مي يه تقريرى حديث من تقريرى حديث من تقريرى حديث من المن الله على ا

اور صب وه صنور کی بات کو نقل کرتے تو کہتے تھے ؛۔
حداثنا دسول الله صلی الله علیہ دسلم ہے میکا سے ہارسے سے بان کیا۔
بیس صدیت صنوراکرم ملی الدُعلیہ کم کہ تعلیمات کی بیان ہرا. سنست ہیں نبیت عمل اور حدیث
میں نبیت بیان ممازر ہیں۔
میں نبیت بیان ممازر ہیں۔

# مدست وقدتم كافرق

له عن زيد بن وهب حدثنا حديقة قال حدثنا رسول الله على الله علية سلوحليتين رسيح مبارى مبده وسلام عدن وسول الله مبارى مبداه من المحديث المحديث المحديث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث الله عدد المحدوث الله عدد المحدوث المحدوث

مانظشمس الدين المنحاوي كيهيم من

والمعديث لغة صدالقديم واصطلاحًا ما اخييف الى البنى صلى الله عليه وسلم قرلًا له اوفعلًا اوتقريرًا اوصنعة حتى المحركات والسكنات.

ترحمه رادر مدمیث لعنت میں نفط قدیم کی ضدیب اور اصطلامًا اس سے ہروہ بات مراد ہے جے صفر کی طرف نسبت کیا گیا ہو ۔۔۔۔قل سے یا فعل سے یا اس

کی تو بین سے یاصورت سے بہال مک کر حرکات وسکات سے ۔

مسلمان کلام قدیم اور کلام حدیث و ونول پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کو دین ہیں حجت اور سند سمجھتے ہیں ،ان و و نول ما خذوں کی اصل الٹررت العزبت کی ذات ہے بعضورا کرم صلی الٹرعلیہ وہم سند سمجھتے ہیں ،ان و و نول ما خذوں کی اصل الٹردت العزبت کی ذات ہے بعضورا کرم صلی الٹرعلیہ وہ مران کریم اور کلام خدیم ہے اور الٹرتعالیٰ کی جس مدین کہتے ہیں۔ ہما میں الفاظ یاعمل سے ظاہر فروایا اُ سے حدیث کہتے ہیں۔

نغط حدیث کی قرآنی اصل معط حدیث

اللّرتعالیٰ نے آنخفرت علی اللّرعلیہ وسلم پر قرآنی احکام کی تشکیل کے لیے بجر را بہی کھولیں معنور اکرم علی اللّہ علیہ وسلم کے بیان بیان فرا دیا۔ قرآن کریم آب کے اسس معنور اکرم علی اللّہ علیہ وسلم نے اسبی امّت کے لیئے بیان بیان فرا دیا۔ قرآن کریم آب کے اسس بیان کونفظ حدیث سے بین کرتا ہے ،۔

امابنعمة زبك فعسات ه

ترجمد سوائب اسپےرب کی نعمت کو آگے بیان کریں

اس بیان کرنے کو قرآن کریم نے <u>مترث کے</u> نظریے سے سے سے متدیث کی کہی ما سے میں بات میں افزاد فی لغیز

قرآنی اصل سبے۔ د فرکرہ العلامہ العثمانی فی الغتج ) قرآنی اصل میں در فرکرہ اللہ تعالیٰ نے حض کا علیہ الصلہ تن السلام سرتیں ہے دال نوکر نہ یا ہیں دی ال

قرآن کریم میں الٹرتعالی نے حضر کیا کی علیہ الصلوۃ والسلام کے تین احوال وکرفروائے اور اُن برتمین احمال مرتب کیے ۔ ان احمانات برالٹرتعالی نے بھرتمین احکام ارثا و فروائے اور یہ آمیت ان تمین احکام میں سے سرایک حکم برشتمال ہے ۔

له متح المغيث ملا عن متح والفحي

### منتمى اوراحمان إيوار

حندراکرم علی الله علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ سے والد و فالت پانجیے تقے بچوسال کی عمر میں والدہ معنی عبل نسبیں۔ آتھ سال کی عمر کک اسپنے دادا کی کفالت میں رہے بھرآپ کے جی الب کی عمر اللہ علی الب کی کا الب کی کا الب کی بحر الب کے جی الب کے جی الب کے الب کو جگر دی الباء کی الباء کی بالباء کی معنی مگر دیا اور تھکا نام بھم بہنچا ناکے میں۔ اللہ تعالی نے آپ کو بتھی کی حالت میں بایا اور بھر شمکا نا دیا ۔

ٱلْمُرِيَعِيدُكُ يَتِيكًا فَأَوْى.

ترجم کیا ستھے بتیم نہیں یا یا . بھر مگر دی۔

### ناداري كے بعد غنا

# تلاش واضطراب اور را و بری

حعنوراکرم علی الندعلیہ وسلم قوم کے مشرکانہ اطوار اور ہے ہو دہ رسم ورو اج دراہ سے شروع سے بیزار سخے۔ قلب مبارک میں غدائے واحد کی عبادت کا جذبہ نُورے زور کے ساتھ مرکزن تھا عِشق اللہی کی ترمیب بُررے جوسش سے دل میں موجو دمھی۔ اس جوش قلب اعرشق خداد ندی

میں آب ایک کھلے رہتے اور مفصل دستور زندگی کی تلاش میں ہے کہ انٹرتعالیٰ نے آب پر ہواہت محلی ساری راہی کھول دیں ،۔

وَوَحَبِدُكُ ضَاكَرٌ فَعَدُى

ترحمه. اور یا یا آب کوراه و صوند کا ...... مجرراه بتا دی.

ارشاه براکه برای جب اب خود یتیم سطفه اور الله تعالی نے آب کو شعکارة دیا۔ تو اب آب کسی نتیم برکوئی زیاد تی در کریں۔ ﴿ حب آب خود ناوار سطفے اور الله تعالیٰ نے آب کو غنی کر دیا۔ تو اب آب نحود ایک مفضل راہ کی تلاش عنی کر دیا۔ تو اب آب کسی ساکل کو نہ جبر کیں اور ﴿ حبب آب خود ایک مفضل راہ کی تلاش میں مفظرب شفے اور الله تعالیٰ نے آپ پر برایت کی را بین کھول دیں تو اب آب کوج را چمل ملی است و دسمرول سے بھی بیان کریں۔ تاکہ ان کو بھی دا وعمل ملے۔

قران کریم نے اس مرابیت ربانی اور نعمت یزدانی کے اس کے بہنی نے کو فع قرف کے انتخاب اسے دو مرول نعظ سے بیان کیا ہے۔ جس کے معنی ہیں TRANSMIT IT TO OTHERS اسے دو مرول سے بیان کریں ) اس سے واضح ہم آلے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الما وحت اور تعلیم قران کے ساعتہ ساتھ مدیث بیان کرنے کا بھی حکم ہوا تھا۔ ایسٹ و ہوا کہ اللہ تعالی نے جو نعمت آپ برکھولی ہے۔ اُسے آپ آگے روایت فرما ویں۔ شخ الاسلام صرت مولانا شبیرا حمد عثماً نی بہال کے مقت ہم اس ا

شایراب کے ارشاد وغیرہ کو جو صدیت کہا جا آسیے وہ اسی لفظ نف برت سے لیا گیا ہو۔ ل

اب آب به به بران آیات پرنظر کریں۔ بات اور وضاحت سے کھیے گی،۔
اکٹر یجید کئے کینٹھ کا فائوی و وجک کئے منالاً فقت ی و وجک کئے منالاً فقت ی و وجک کئے منالاً فقت ی و وجک کئے منالاً فقت کی و وجک کئے منالاً کا فیال کا منالاً کے کہا ہے کہ کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہ کہ دی۔۔۔ اور یا یا سجھ کو داہ کا منالاً ہی ۔ سو می مرکز دی۔۔۔ اور یا یا سجھ کو داہ کا منالاً ہی ۔ سو

له فواكدالقرآن صفي عله بت سوره والفطي .

راه تعبائی \_\_\_\_ اور یا یا سنجه کونا دار بسو بیم غنی کردیا \_\_ سوجوبیم بو اُسے مت مت دبائی \_\_ اور جا استحد دالا بو است منه جمر کیں \_\_\_ اور جو ما بھتے دالا بو است منه جمر کیں \_\_\_ اور جو ما بھتے دالا بو است منه جمر کیں \_\_\_ اور جو ما بھتے دالا بو است منه جمر کیں \_\_ اور جو ما بھتا کے بیان کرتے رہیں .

مشکور نبوت سے نعمت کاظہور تلاش واضطراب میں راہ مرای مشکور نبوت سے دولت کے اور آب کی مخت النائی تعزیق روست کی وحت کی استریک محت النائی تعزیق میں مورث کی وحت کی استریک محت النائی تعزیق تعزیق میں مورث کے نعمت ہونے کا بیان ہے۔ تو در سری آمیت میں تفریق کے بعد انفت بیدا ہونے کو بھی نعمت کہا ہے جب طرح اللہ تعالی نے مشروصی اللہ علیہ وسلم کر متبی کے بعد تھکار دیا وصور ملی اللہ علیہ وسلم کم مخت سے قرم کو تفریق کے بعد تھکار دیا وصور میں اللہ علیہ وسلم کم مخت سے قرم کو تفریق کے بعد الفت می سویر سحینا کے دل آئے سس میں خریمے ہوئے مذبحے اوران میں جا لم بیت کھی اثرات باتی رہ گئے تھے جن کی جنگاریاں بھر بعد میں انظمی رہیں اور خرمن است جاتا رہا۔ یہ ایک سب باتیں قران کے خلاف ہیں۔ قرآن کرم مان کہا ہے :۔

### تفرقه کے بعد مالیف

واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبح تمرسع منه الحوانا اله

ترجد. اور یا دکرد النرکی تعمت اسپنداد پر حب کستھے تم ابیس میں شمن بریا استحد می البیس میں شمن بریا استحد می دلار میں اسوتم ہوگئے اس نعمت سے بھیائی بھائی ۔ وی النسے بہرا رسے دلول میں ، سوتم ہوگئے اس نعمت سے بھیائی بھائی ۔

اب آب مومین کو اللہ تعالیٰ تو ما ملبیت کی چنگاریوں کو مجھا تبلائیں معالیہ کے دلول کو جو کر مجائی تھائی تھائی تائیں۔ تو مالمبیت کی آگ اگر پھر بھی وہی یا تی رہے اور چند سال بعد بھر مجھرک استے تہ کیا بہی نعمت خدا و ندی ہے۔ ہو مندا تعالیٰ کی ابدی گاب میں اب بھی اسی شان سے پڑھی ما رہی ہے۔ جب طرح آج سے چودہ سوسال بہلے تھتی اور اسس غلط سوچ برکیا اس میں وہ تازگی رہے گی جرآج بھی طاوت کرنے والا ان الفاظ کر بھر ہی محس کرتاہے۔

اہ سی آل عران ع ۱۰۱۱ نما المومنون اخوة كبا الجرات يه ان كے ايمان كى شہادت بھى ہے -

> ترجمہ اس میں نے بُوراکر دیا تمہارے لیے دین تمہارا ا دراین نعمت تم پر ا تمام کردی ا دربیند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کردین۔

# مشكوة نبوت كى ضيا باريال

ساخفرت علی الشرعلیہ وسلم نے سورہ والفنی کی تمین صُور تول کی تا من کے بعد ہدایت افرس کا فیصال بہلا یا ہے اور اس نا داری کے بعد غاکر اپنی ذات واقد میں کا فیصال بہلا یا ہے۔ دریع بہبیں ان دو نتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عبدالشرین عاصم ( ۱۳ م) کہتے ہی کہ صفر داکرم علی الشرعلیہ وسلم نے جگر شخین کے دن فرمایا ،۔

یا معشر اللہ نصاد العربی کہ حضر داکرم علی الشرعلیہ وسلم نے جگر شخین کے دن فرمایا ،۔

یا معشر اللہ نبی وعالمہ فا غنا کھ اللہ بی وکن تعدم تفد قاین فا اللہ بی وکن تعدم تفد قاین کے داللہ بی وعالمہ فا غنا کھ اللہ بی اللہ بی وعالمہ فا غنا کھ اللہ بی ہے میں اللہ نے تہبیں میرے فردید سے جرائی میں اور تم تفرق میں پوسے سے دائونے تمہیں میرے فردید سے جوائد ویا اور تم قادار محقے اللہ نے تمہیں میرے سبب سے مالداد کیا۔

دیا اور تم فادار محقے اللہ نے تمہیں میرے سبب سے مالداد کیا۔

اس روابیت میں تیمی کے بعد محمل نے کو تفرقے کے بعد اُلفت کے وسیع اور عام الغاظ اللہ اس روابیت میں تیمی کے بعد محمل نے کو تفرقے کے بعد اُلفت کے وسیع اور عام الغاظ

یں ذکر کیا ہے۔ بہلی مگورت آسخسرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات سے متعلق تھی کیکن و دسری مثورت ہیں بُوری اسّت کے حال کا بیان ہے۔ قرآن کریم ہیں صورصلی السرعلیہ وسلم کی تمین حالتوں کا بیان مورث میں اسّت کی تمین حالتیں بیان کیں اور الن ایمی حذرت میں اسّت کی تمین حالتیں بیان کیں اور الن ایمی حذر من مالی مناور الن المی کا ذکر تھا۔ اس حدیث میں اسّت کی تمین حالتیں بیان کیں اور الن ایمی حفور سے مناور الن الن اللہ کا تذکرہ ہے فرآن کریم اور حدیث کے ملتے مُلے الفاظ وحدیت مصنمون کا بیتہ و سے رہیں اور الن النا مات کا دحفور سے آگے گزرکر) است کو مناول بر آبتوں کی جو را میں کھولیں۔ آب نے مالی مناور الن النا والد ارشا و فرایا :۔

فهداكم الله فجي

بی اللہ نے متہیں میرے وربعہ ہرایت سے سرفراذکر دیا۔
امّت کی یہ سرفرازی اصابنع مدہ دبك فحد ذف داور جر نعمت تیرے رب کی ہے سواسے دو سروں سے بیان کرے کاصد قد اور حدیث کا فیفان می سوفی آر شکے الفاظ میں حدیث کی ترانی اصل مرج دہیے۔ میرے بیاری کی سسس مدیث کے بیش نظر آسیت قرآنی اصابنعم الدبات فحد آت سے یاست کی مربع میں تہیں ہما۔
فعد آت سے یاستدلال مکمۃ بعدالو ترع کے درجہ میں تہیں ہما۔

### تفظ صربيث قبل از اسلام

مدیت کے معنی بات کے ہیں اور ان معنی میں یہ نفط قبل از اسلام عام استعال ہوتا تھا کہ براتھ کے بیان کے ہیں اور رائیج ہے۔ کئین یہ بھی صحیح ہے کہ یہ نفط انہی اتوں کے مناسب رہا ہے۔ جن کی یاد باقی رہنے کے لائن سمجی جائے ۔ آئی اور کئی بات اس نفط کا مور د منہیں رہی ہیں وجہ ہے کہ بیغیروں کی باتوں کو اس نفط سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں منہیں رہی ہیں وجہ ہے کہ بغیروں کی باتوں کو اس نفط سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں باقیات اور آئیدہ یا در کھنے کے لائن ہوتی ہیں قرآن کریم نے پہلے بیغیروں کی باتوں کو مجی اسی نام بسے ذکر کیا ہے۔

من اراہم علیالسلام کے پاس فرشتے مہمالؤل کی مگورت میں آئے اور قوم کوط ہر عذاب لانے کی خبردی قرآن کریم صنرت ابراہم علیہ اسلام کے مہمالؤں کی اس بات کوان الفاظ

می نقل کر ناہے:۔

مل اتال حديث ضيف ابراه مي المكرمين -

ترجمه کیا پہنچی تھے کو مدیث دیات، ابراہیم کے مہمانوں کی جوعزیت والے متھے۔

قرآن کریم کے انفاظ ہل اتا لئے رکیا تیرے باس پہنچی ہے بات ، میں یہ اثنارہ بھی پایا جا آ ہے کہ حدیث بہبوں سے تیمبول کو بہنچنی چاہیئے اور جو با تیں اس لائق ہوں کہ بہبوں سے بھیلوں کہ بہنچیں ۔ نفط حدیث ان کے لئے مناسب لغوی رہنمائی کرتا ہے ۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی یُوں نقل کرتا ہے :۔

ملاتا ك حديث موسى يه

ترجمه کیا پہنچی تخبر کو حدمیث د بات ) موسیط کی ۴

حنوراکرم صلی اندعلیہ وسلم کوتھی فرمایا کہ آپ اینے پر دردگارکے احما ہات کو مدیث میں کوتے رہیں.

امأبنعمة ديك فحدّث يه

ترجیر. موآب اینے رب کا احمال اسکے حدیث بیان کرتے رہیں۔

حفوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی تشریب آوری سے پہلے وب میں بروتیت خالب تھی۔

اُمیٹین کی کثرت تھی۔ بڑھنے کلھنے کارواج نہ تھا، خاندان اور قبائل کے ندکرے ابدالا متیاز عقے۔ انداب کویا در کھنا اور حلیت و حرلیت کے سامنے اپنے امتیازات کا شخطان کی قدی صور مقی بچیوں کی بانوں کو یا در کھ کر آگے نقل کرنا ان کا موضوع علم تھا۔ شعروسخن کی دلدادگی نے اس شخفظ روایات کو اور صفروری نباویا تھا۔ شعراب کویا در کھنے والے اور انداب و قبائل کے اہری المتاوی یہ کہ امری ہوتے تھے۔ یہ صوریت حال بلاتی ہے کہ اسلام سے مہیت پہلے التا دید نہ کی مام سے مہیت ہوئے۔ میروروایت عربوں کے مزاج میں داخل کی مباعبی تھی۔ عظم التی ہے کہ اسلام سے مہیت ہوئے۔ میروروایت عربوں کے مزاج میں داخل کی مباعبی تھی۔ عظم التی میں یہ بائس کے اور دوایت عربوں کے مزاج میں داخل کی مباعبی تھی۔ عظم الله میں یہ بائس کے اور یہ بائس کے اور یہ بائس کے اور یہ بی میں داخل کی مباعبی تھی۔ علم میں یہ بائس کے اور یہ بی داخل کی مباعبی تھی۔ مبائی کے اور یہ بی داخل کی مباعبی تھی۔ علم متی کر دوائی کے آخری بیغیر انہی اُم بیتن میں بھیجے جائمی کے اور یہ بی میں داخل کی مباعبی خاتیں بوائد توائی کے آخری بیغیر انہی اُم بیتن میں بھیجے جائمی کے اور یہ بینے منوط رہیں تاکہ دیا ہے دائوں کوروشن بخشیں بوائد توائی کے آخری بیغیر انہی اُم کھیا کہ دوروشن بخشیل بوائد توائی کے آخری بیغیر انہی اُس کی دوروشن بخشیل بوائد توائل کوروشن بخشیل بوائد توائل کی متام تعلیعات محفوظ رہیں تاکہ دیا ہوئی کی دوروشن بخشیل بوائد توائد کوروشن بخشیل بوائد توائد کوروشن بھیجے دائے دوروشن بخشیل بوائد توائد کوروشن بھی بھی دوروشن بھیجے دوروشن بھیجے جائمی کے اوروشن بھی بھی بوائد کی دوروشن بھی بھی دوروشن بھی بھی دوروشن بھی بھی دوروشن بھی دوروشن بھی دوروشن بھی بھی دوروشن بھی بھی دوروشن بھی دوروشن بھی دوروشن بھی دوروشن بھی بھی دور

اله بي الذاريات ع الله بي النازعات ع الله والفحلى

نے آپ کی بعثت سے صدیوں ہیں عرب کا قومی مزاج اس طرح کا بنادیا کہ وہ روایات کے تخط اور انہیں آگے روایت کے تخط اور انہیں آگے روایت کرنے ہیں اپنی تاریخی سطح قائم رکھیں کیکداس میں احتیاط و تنتبت اور ضبط و تنقط کے اور دواعی تھی ثنائل کریں .

### لفظ صريت بعداز كسنسلام

الله تعالی نے اپنے آخری بغیر کوجن امیین میں بھیجا۔ انہوں نے ملقہ گوش اسلام بونے
کے بعد اپنے آقا دمولی کی ہربات اور اوا کو اسی قومی مزاج کے ساتھ یا در کھا۔ جوصد بول کی آریخ
میں ان میں راسخ ہر چکا تھا۔ نئے مالات اور نئے تعاصوت عمراج کو کھی کا فی دخل ہے۔ جوعوب میں
ہے۔ جس میں قرآئی تعلیم کے ساتھ ساتھ عوب کے اس قومی مزاج کو کھی کا فی دخل ہے۔ جوعوب میں
قبل از اسلام موجود تھا۔ حضور اکرم صلی النہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہال آپ
کی تعلیمات اور شریعیت ملم کی یا قاحدہ تدوین سے بہلے گورے استمام اور فکرسے زبانی تھل و
دوایت میں محفوظ رکھی جاسکیں۔ اس بہلے دور میں گوحد میث محفظ آفاز ہو چکا تھا۔ کین زبانی روایت
کی جہر مال غلب تھا۔ حدیث اس زبانی روایت کو بی کہتے محقے جس کا موصفوع مسخورت صلی الشرطلیہ
وسلم اور ان کے رفقار مسلم میں دوایت کو بی کہتے محقے جس کا موصفوع مسخورت صلی الشرطلیہ
وسلم اور ان کے رفقار مسلم میں دوایت کو بی کہتے محقے جس کا موصفوع مسخورت صلی الشرطلیہ
وسلم اور ان کے رفقار مسلم میں دوایت کو بی کہتے محقے جس کا موصفوع مسخورت صلی الشرطلیہ
وسلم اور ان کے رفقار مسلم میں دوایت کو بی کہتے محقے جس کا موصفوع مسخورت صلی الشرطلیہ

### و وراول می مدسی سے مراد

اسلام کے بہتے دور میں مدیت کا لفظ حضور کی تعلیمات کے لیئے عام استعال ہو اتھا۔
قرآن کریم کے رائے مائے مدیت کے الفاظ محبی دین سرحیتہ بداست کے طور پر عام رائج سخے۔ ۞
مرضفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبی اپنی تعلیمات کے لیئے لفظ مدیث استعال فرمایا۔ ۞ آپ
کے رامنے تھبی یہ الفاظ ال معنوں میں استعمال ہوتے رہے۔ ۞ معامہ کرام مجبی اسے ال معنول
میں استعمال کرتے رہے دور ۞ تابعین دورائمہ مجبہدین کے بال مجی اس لفظ کا استعمال عام ربا دوران تمام امور پر قران آول کی قوی شہا دیمی موجود ہیں۔ اس سے بہتہ جیا ہے کہ عدیث سرتی میں اہلیت کے طور پر کسی دور متا خرکی ایجاد نہیں ۔ یہ نفظ اسلام کے دورا مل میں اپنی اسی دینی دلالت

### کے ماعذ کوری طرح ثنائع اور موجود راہئے۔ معظم خدید منت حضور کی زبان مبارک میں تفظر حدید شخصور کی زبان مبارک میں

اس مدین بی صنور نے اپنے ارتا وکو لفظ مدین سے بیان فرمایا ہے ۔ آپ کا انداز بیان بنار الم سے کران و نول یہ لفظ اسپنے ان معنول بی عام استعال ہرتا تھا۔ صنوت ابوہ بریہ رہ کی طلب اور حرص یہ بھی بتلاتی ہے کہ مدین ان ولول قالون اسلامی کے افذا وردین کا سرحیتر علم برونے کی حیثیت سے مسلم بھی اور صحاب کی پُوری کو مشت ش ہوتی تھی کہ پوری مونی اسکی حفاظت کی جائے اسکی حفاظت کی جائے اسکی حفاظت کی جائے اسکی حفاظت کی جائے اور یاو رکھا جائے۔ مدین کی یہ اہمیت بیٹ سے شور نظر مذہوتی ۔ توصیا برکتم مدیث کی یہ اہمیت کی بیٹ سے اسلم فارد اسے یا و رکھنے کی توکیل یہ انداز اختیار نذکرتے۔

صفرت زبربن تابعت المهم من كہتے م كر معنور فرمايا ، ر
 اخت اللہ امرأ سمع مناحد بينا فحفظه حتى ببلغه غيره .

ترجمه رالله تعالیٰ اس شخص کو تازگی بخشیں جس نے ہم سے کوئی مدسیت سُنی اسے یا در کھا۔ بہال مک کہ اسے کسی دوسرے مک بہنچایا۔

اس ارتباد میں بھی صغر رصلی التّرعلیہ وسلم نے اپنی بات کو نفظ صدیت سے وکر فرا بلہے اوراس کی حفاظ مت کرنے اور است آگے بہنجانے کی ترعنیب دی ہے۔

س صنوراكم صلى الله عليه وسلم في يرتمجي فرما يا : ـ

من حدّث عنی مجد بیت برے اناه کذب فهر احد الکاذبین . ترحمه رسم نے میرے ام سے کوئی حدیث روایت کی اور استے پرتہ برکہ ریکوٹ ہے ربعنی وہ بات ہیں نے نہی ہو، تو وہ ایک تھوٹ لو سانے والا آدمی ہے۔

اس روایت میں بھی حفر رصلی النّر علیہ وسلم نے اپنی بات کو لفظ مدیث سے ذکر فرایا
اور یہ بھی بتلایاکہ کوئی شخص گونود محبر پر کوئی تخبرت نہ باندھے۔ لیکن کسی شخص کے باندھے تخبرت
(موضوع روایت) کومیر سے نام سے روایت کرسے۔ تو اسے اس لیے نظر انداز نہ کیا جائے گا۔
کہ در وع برگردن راوی بلکو وہ بھی جُبُوٹ باندھنے والوں میں سے ایک شار ہوگا اور اسے دہی
گاہ ہوگا ج ججہ پر جُبُوٹ باندھنے گاگناہ ہے۔ جولوگ اس جبوث کو اسے لے جائیں۔ وہ سب
کاذبین د جبوٹے ، شمار ہوں کے۔ بہر عال اس روایت بی حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات کو میں دوایت میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات کو جو ایک بیان ہوگی لفظ مدیمیٹ سے ذکر کیا ہے۔

صفرت ابن عبائ ( ۱۷۵ هر) كيتم من كرحفور سلى الترعبيد وسلم في عرايا ، رواي الترعبيد وسلم في عرايا ، رواي التعرب المعرب الم

ترجمہ کھیسے مدین بیان کونے میں ریمیز کرد ،گرد ہی جے تم ابھی طرح ملنتے ہو۔ بعنی بورے علم اور واڑق کے بعنیر مجیسے کوئی بات آگے روایت نہ کرو۔ اس میں اگراعتیاط رنہی جائے تر دین کے مجڑنے کا اندلیتہ ہے۔

ترجر۔ ہوسکا ہے کہ رہمتہیں ، ایک شخص اپنے کا وُرج سے بھید لگائے ہوئے ملے
اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سنائی جائے تروہ کچے کہ ہمارے اور
اہمتہارے مابین بس اللہ کی کتاب کا فی ہے ربعنی حدیث کی حذورت نہیں )
اسخفرت علی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی تعلیمات کو حدیث کہا جا آ اتھا اور اسے

اسلام کے سرحیٹر علم کی حیثیت سے ذکر کیا جآ آ تھا۔ ان دنوں اس ماحول میں ان معنوں میں اسی تفطر کا استعمال عام رہائے۔

# تفظ صديت حفورك سامنے صحابة كى زبان سے

صفرت الوسعيد خدري ومها ها كيته بي كدايك خاتون مفنوراكهم صلى التسطيد وسلم كي خدمت بين ما تاريخ ملى التسطيد وسلم كي خدمت بين ما عزير وكي اور اسس في عرض كي :-

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنامن نفسك يوما ناتيك فيه تعلنا بما علمك الله يله

ترجد. مرد تراپ کی حدیثیں ہے جاتے ہیں ایب ہمارے لیئے بھی کوئی و ن مقرر فرما ویں ہم آپ کی حدیثیں ہے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ایس کو تبلایا ہم ایس میں ہم آپ کے پاس اس دن آیا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ایس کو تبلایا ہم ایس میں بڑھا و یا کریں.

اس روایت سے جہاں بیمعلیم ہوا کہ اس وقت صفر صلی الشرعلیہ وسلم کی تعلیمات اور آب
کے ارشادات کو حدیث کہا جاتا تھا۔ و ہاں بیمجی معلوم ہوا کہ حدیث کا سرچیٹر الشرکی ذات ہے۔
سب ہو کچے فر ماتے اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بتلاتے اور یہ بات صحابہ کلامیٹ کے ہاں تعلیم سٹ موقتی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وہی رہنمائی میش فرماتے۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب
میں انتا ہی جاتی۔ حدیث میں میں میں ربانی برایت Divine element شامل تھی۔

وترجه مين سي مي مين مدين منتا بول جنهي مُعول عالم وال

اس برآب نے فرمایا۔ اپنی چادر کھیلا کو بیں نے کھیلادی آپ نے ماکھوں سے اس میں میں مرکی چیز ڈوالی اور فرمایا اسے لبید نے اس میں کے بیٹر ٹروالی اور فرمایا اسے لبید نے اسے لبیٹ لیاداس کے بعد میں تھی میں تھی اور مرتب اون روایات میں حفور رپاک علیہ العمادة والسلام کے ارتبادات کے لیئے عرق طور برحد ش

کانفا فاہے اور یہ بھی پڑ جا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کی آگے نشروا تاعث کو لبند فراتے بھے۔ اس بی اپنی تعلیمات کو صحابہ کک کے لیئے کا فی سمجھے تو اس بیں یا در کھنے کے لیئے اس قدر توجہ نہ دولاتے ۔ حضرت ابو سریری کو فرما دیتے کہ اس پر عمل کر لو ، مجرا نہیں بمبول جانے میں کوئی نفقان منہیں ، آپ کا حضرت ابو سریری کی یا و دواشت کے لیئے یہ روحانی تعرف اور دعا اس بات کا پتر دیتے میں کہ آپ کی حدیثیں یا در کھی جائیں اور آگے روامیت کی جائیں ۔ آپ کے میں اور آگے روامیت کی جائیں ۔ آپ کی حدیثیں یا در کھی جائیں اور آگے روامیت کی جائیں ۔ آپ کی جدیت بدکھی اور مرکز منت کی حذورت ہرتی تو آپ خفو حدیث کے لئے یہ استمام سرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام سرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام سرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام مرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام مرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام مرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام مرگز منا فراتے جاتا ہے کا نفظ حدیث کے لئے یہ استمام مرگز منا فراتے جو اس میں حدیث کی اعمولی حیثیت کو واضح کر راہے۔

ام المر منین حرت ام جبیرہ کہتی ہیں کہ خضر وکی باتیں آب میں کرتی تقیں اسے آب نے مدیث سے ذکر کیا اور حضور کے سامنے بھی اسے اسی طرح بیان کیا اور منور کے سامنے بھی اسے اسی طرح بیان کیا اور منور کے مامنے منا بانہ الجب سلمانی کے مرائے والے ہیں ہم آبی ہیں کر رہ تعییں کر آب الجب سلمہ کی بیٹی ورہ سے نکاح کرسنے والے ہیں جضور منے فرمایا الیا حہیں اس کا باب ابسلم میرا رضاعی بھائی ہے دینی مستری بھیتری کھیری ہے اور اس سے نکاح منہیں ہوسکتا ہے مستری ہوسکتا ہے۔

دفیرہ حدیث میں اس قیم کی متعدد روایات ملتی ہیں۔ ان سے پرتہ جیتا ہے کہ صحابہ کوائم صفوراً کم ملی اللہ علیہ وسلم کے را منے آپ کی تعلیات اور آپ کے ارشا دات کو حدیث کہتے ہے۔ انہیں یا د رکھتے ، انہیں آگے روایت کرتے ہوئی کرتے تھے ۔ انہیں اصولی طور پر سرعیتمہ برایت یعنین کرتے تھے معابہ کرامنم حضور ملی السرعلیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی روایات کو حدیث ہی کہتے معابہ کرامنم حضور ملی السرعلیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی روایات کو حدیث ہی کہتے دے اور اس کی روایات کو حدیث ہی کہتے دے اور اس کی روایات کو حدیث ہی کہتے دے۔

تفطرهديث مفنورك بعدصحابة كى زبان سے

س حفرت انس بن مالک رسوده مدر دوامیت مدمیث میں اینے زیادہ متاط ہونے کی وہیہ

بیان فرملتے ہیں ار

انه لیمنعنی ان احد تکوحدیث استی النبی صلی الله علیه وسلم قال من نقت علی کذبا فلیتبواً مقعده من النار وسلم قال من نقت علی کذبا فلیتبواً مقعده من النار ترجمه ریر بات مجمع زیاده حدیثین روایت کرنے سے روکتی می کرخنور میلی السرعلیه وسلم نے فرایا مقاص نے مجمع ریر کوئی مجموت باندها اسے چاہیے کہ اپنا تھ کا نه جہزم می بنا ہے ۔

و فقیم الاتمت صرت عبدالتری سعو و و و و و و و الله علیه و سلع فظنوا به الذی هو الله علیه و سلع فظنوا به الذی هو الله ی هو الذی هو الله ی الله علیه و الله ی الله علیه و الله ی الله ی الله ی الله ی الله ی و الله ی منبرم و مراد لوج بهترین بوجوزیاده می مو و و و و سب سے زیاوه می منبرم و مراد لوج بهترین بوجوزیاده می مو و و و حس می سب سے زیاوه

اس دواست میں حمر طرح حفور صلی النه علیہ وسلم کی بات کو صرتر مے لفظوں میں مدیت بلایا کیا ہے۔ و بال یہ بھی ماکید کی گئی ہے کہ اس کے مطالب اندکر سنے میں علم دیم است اور تقویلے کے سارے احکول ملحوظ رہنے چا ہمیں ۔ حفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آہب کی حدیثیں اگر فانونی طور پر سندا در ججت مذہب می ہوئیں ۔ توان کی روابیت میں یہ احتیاط اور ان کے مطالب اخذ کرنے میں یہ احتیاط اور ان کے مطالب اخذ کرنے میں بر محذت وخشیت کھی ملح ذط عمل مذر ہمیں ۔

س ترجمان القرآن صنرت عبوالترابن عباس ( ۱۹ م) فرلمت بين بر اناكنا نحفظ الحديث وللحديث مجفظ عن دسول الله صلى الله عليه وسلعه

ترجمه رهم مدست زبانی یاد کیا کرتے مخطے اور آسخفترت صلی الله علی وسلم سے صریت محفظ کی جاتی تھتی۔ محفظ کی جاتی تھتی۔ معزت ابن عبائ مرف این بارے بی نہیں کررہ کہ وہ مدیث یا در کھنے تھے ، بکر آب
عام معاریہ کے بارے بی کہر رہے ہی کہ وہ سب صدیث یا دکرنے بی منہمک تھے اور آسخفرت
میں اللہ علیہ وسلم کی اماد میٹ یا دکرنے اور انہیں صفور سے نقل transmission کرنے کا
ان دنوں گیرا اسمہام تھا۔ صحابی جب صیغہ جمع سے کسی بات کی خبر دے تو اس سے عام صحابہ ممکا کا
عمل مراد ہوتا ہے۔

دورِ آول میں نفظ مدیت کے عام استعال پر اہل استہ والجاعت محدین کی بہ چند شہادی ہیں ہیں ہے۔

ہیں ہے نے اب شعبہ محدیمی کے بال بھی اس کی اصولی تا ئید دیکھیں۔ ان دونوں طبقوں ہیں اعتقادی اختلافات اصولی دسیجے کے ہیں کئین مدیث کے بارہے میں ان کا یہ توافق بیتہ و تیا ہے کہ مدیث اسلام کے اصول قطعیمی مہیشہ سے مستم رہی ہے اور مسلما نول کے انتہائی مختلف طبقوں میں بھی اس مرضوع پر ہمیشہ اتفاق رہے ہے سنی شعبہ اختلافات زمین واسمان کا فاصلہ کھتے ہیں۔ مگر لفظ مدیث ان کے بارہ جی اسی عام معنوں میں استعمال ہو ماہے۔

## شیعه محدثین کے ما*ل نفط حدیث*

سے صدوق ابن بابریہ الفتی را ۴۸ ھ) روایت کرتے ہیں کر استحضرت علی النموطیہ وسلم نے اس موال کے جواب ہیں کہ آپ کے خلفار کون موں گے۔ فرایا :۔

الذین یا تون من بعدی و بیروون حدیثی وسنتی اور منتیں روایت کریں گے اور میری حدثیں اور منتیں روایت کریں گے وہ میرے نعار ہوں گے۔

اس روامیت می حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی زبان سے نقط مدمیت منتول ہے۔ اور حضور

له معانى الافراره المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المحمولا والمرحد المولا المسلط المحمولا والمرحد المسلط وخدكره الغذالي في احياء العلوم مبرا صلا وعياض القاضي في الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع رباب في شرف المحديث، ومتن الحد ميث والله مدار حم خلفاً فحسست قلنا ما دسول الله ومن هم خلفاء ك و تال الذين ما تون من بعد ويدون احاديثي وسنتى و مستنى و سنتى و

اس بات کولیند فر ماریج میں کہ ان کی حدیث آگے transmit کی جائے آگر حدیث اس کی حائے آگر حدیث اس کی حائے آگر حدیث اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبی اس کی روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبی اس کی روایت کی ترغیب نہ ویتے بیرنہ فر ماتے منعے کہ اسے آگے میں نیا جائے۔

ترجمہ اے اللہ کے دسول اپنی حدیث ایک باریم میرے لئے بیان فرائیں ۔
حضرت علی مرتفئی نے اس رواست میں حضورا کرم حلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لئے خود
حضرت علی مرتفئی میں استعال فرایا ہے جن منی میں یہ نفط محدثین کے
جان عام استعمال ہواہے۔

الس عام استعمال ہواہے۔

س معنرت علی مرتفعی عمد مین کا لفظ خود مجی ان معنوں میں عام استعمال کرتے ہے۔ ایک دفعہ استعمال کرتے ہے۔ ایک دفعہ اب نے روابیت میں اختیاط برستنے کی تلقین کرتے ہوئے ارتباد فر مایا اس

انما اتأكما لحديث من اربعة ليس الممخامس (۱) رجل منافق يظلمواله سلام متصنع بالاسلام الابيتا تم ولا يتحرج ان سكن ب على وسول الله صلى الله عليه وسلم ... . ، ، ، ) ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياء لم يجله على وجهه و وهم فيه ولم يتعدكنا با مسلم شياء لم يجله على وجهه و وهم فيه ولم يتعدكنا با مربه ثم غي عنه وهو الا يعلم او سمعه ينهى عن شيء تم امر به و مولا يعلم في غنه وهو الا يعلم او سمعه ينهى عن شيء تم امر به و مولا يعلم في غنه وهو الا يعلم الله على الله على الله على دسول الله صلى الله عليه والد مبغض للكنب خوفا من الله و تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه والد لعربيسه بل حفظ ما سمع على وحمد الله على والد لعربيسه بل حفظ ما سمع على وحمد الله الله عليه والد لعربيسه بل حفظ ما سمع على وحمد الميه الله عليه والد لعربيسه بل حفظ ما سمع على وحمد الله الله على والد لعربيسه بل حفظ ما

له فروع كا في مبدم صفح الله اصول كا في مبدا صيب

ترجہ مدیث تہمیں جارہ دمیوں سے ہی ملے گا ان کا پانچال کوئی مذہ کا ایک وہ شخص ہو منافق ہے خاہر اسمان سے اسلام کالبادہ اور سے ہے اور اسخوت میں کوئی گناہ اور حرج تہمیں ہجسا ۔۔۔ معلی اللہ علیہ وسلم پر جبوث با ندھنے میں کوئی گناہ اور حرج تہمیں ہجسا ۔۔۔ ورساوہ شخص حی نے صفر را کرم میلی اللہ علیہ میں اسے اپنے محل پر محمول درکیا اس میں وہم آگیا اور اسسے نے عمد ا آپ پر جبوث تہمیں باندھا۔ محمول درکیا اس میں وہم آگیا اور اسسے نے حفر را کرم میلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میں حضر را کرم میلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میں حرب کے حفر دیا اور عرب نے اس سے منع فرما ویا اور اسے اس کا عمر نہمیں یا اس نے منا حفر رکوکسی بات سے روکتے ہوئے اور کھرا ور ناسخ علم نہمیں یا اس نے منا حفر کو تو یا در کھا اور ناسخ میں منا مرفر اویا اور اسے اس کا علم نہیں اس نے مناوخ کو تو یا در کھا اور ناسخ کونہ یا سکا مرفر اویا اور اسے اس کا علم نہیں اسے میں نے در قالوں رہے در تا اور صفور گرونہ یا کہ تعلیم کرتا رہا ہم آپ نے در فرایا اسے میکولا نہیں بلکرا سے اسی طرح یا درکھا۔ حس میں بہوسے آپ نے اس کی تعلیم فرما فی تھی ۔

ان روایات سے بینہ علاکہ شیعہ محدثمین کے بال مجبی دورا ول میں نفظ حدیث کا استعال ان تیزل صُدرتوں میں موجود عقاا در حدیث الشخفرت صلی الشخلیہ وسلم کی تعلیمات کے متن Text کی حیثیت سے اس د در میں گیری طرح معروف اور سرطبقہ خیال میں گیری متعارف مقی می حیثیت سے اس د در میں گیری طرح معروف اور سرطبقہ خیال میں گیری متعارف مقی میں مدرت علی من مرسح طور پر چھنور کی تعلیم کے لئے حدیث کا نفط استعال فرمارے میں ر

### وورالتخرمين لفظ حدسيث سيمراد

حب علم حدیث کتابوں اور تخریرات میں مدون ہوگیا تواسے زبانی یا در کھنے اور کسس کی نقل ور دامیت میں اس محنت کی عزورت مذرہی جواس علم کی باتا عدہ تدوین سے پہلے دمینی اور ملی نقط انظرے مہبت عنروری کھی۔ کمین اس سے یہ مذسح جنا جا جئے کہ زبانی نقل وروایت کی امر ی ختیت باتی زری عتی بلکہ یہ صقیت ہے کہ یہ تحریات حدیث اپنے بور سے تعظا کے ساتھ ماتھ در ندہ استادوں سے زندہ شاگردوں تک منتقل ہوتی تھیں اور دین قیم کا علمی ذخیرہ بیان در مواست کی بوری شان اور خط و صبط کے بور ہے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھتار ہا ہے۔

الکین عالات کی اس فطری گردش اور تحریات حدیث کی اس اصولی سہولت نے فس زبانی یا دواشت کر بھی تھر رویا اور بھر ایک الیا دور اس یا کہ حدیث سے مراد بہی سخریات حدیث موریات صدیب مراد بہی سخریات بھروں کے ایس اصولی سی سخریات موری کا کہ حدیث سے مراد بہی سخریات موریت کی اس اصولی سی سخریات بھروج سے مراد بھی تاروی ہوت کے ساتھ کا فی سی جانے لگیں اور یہ مورث در ہم کی اس کے ساتھ تر باتی سخدیث کا بہوجی شامل ہے یہ دور ہم خری اصطلاح سے کہ صدیث سے حدیث کے ما وہ تحریات حدیث بھی موادی جانے لگیں۔ حدیث کا دور اول اور دور آخر کا یہ تعارف میں کے سامنے ہے۔

## علماراصُول اورعلمار حديث كى اصطلاح ميں ايك فرق

موظ رہے کو علماء اصول نقہ حدیث کو صفور کے اقوال ، افعال اور آپ کی تقریبی محدد د سمجیتے ہیں۔ آپ کے ان حالات کو جو بٹر بعیت اور قافن کا عنوان نہیں بنتے د جیسے آپ کا حلیہ مبارک ، ولادت اور وفات کے واقعات و عنیر فامن الامور الغیرالاغتیاریة ) حدیث کے سخت داخل بنہیں کرتے ۔ کین برحرف علما راحول کا موقعت ہے جمد نمین کے فان یہ سب امور بھی حدیث کے تحت داخل ہیں اور وہ انہیں یا قاعدہ روایت کرتے ہیں علامہ طاہرن صائح مدیث کے توجید انظر فی احول الا ٹر ہیں اس پر تنہیہ کی ہے۔ الجو اکری نے توجید انظر فی احول الا ٹر ہیں اس پر تنہیہ کی ہے۔

### مدبیت کے لیے جنداور متفارب الفاظ

ا تدائی دور میں حدیث کے لیئے اثر اور خبر کے الفاظ بھی لے آتے بھتے رکین بعد میں ال میں بھی کچے فرق کیا جانے لگا بعض علما رحضور کی بات کے لیئے حدیث کا لفظ اور صحابۃ کی بات سمے لیئے اثر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام غزالی نے احیار علوم الدین میں بہی طریق اختیار کیا ہے سکن دام طما وی شرح معانی الآ نارا و رشکل الآ ناری انز کالفط آسخفرت صلی النوطیر و سلم کی تعلیمات اور صحابی کی روایات کے لئے بھی برا برکا استعمال کرتے ہیں مقامہ نووی کی تھتے ہیں کہ جمہور علماء کے ادر کیک حدیث اور اثر میں کوئی فرق مہیں ہے۔ یہ

### لفط ستنت كاستعمال

مدیث این عمل کربہ ہوسے سنت کے نفطی معنی را عمل کے ہیں اسے واضحہ دشا سراہ )

یہ اطلاق ہر کمتب ککریں عام ر واہبے سنت کے نفطی معنی را عمل کے ہیں اسے واضحہ دشا سراہ )

یم کہا گیا ہے جو صفورا کرم صلی الندعلیہ دسلم نے اسپنے طریق عمل کے لئے خو و بھی لفظ سنت

استعمال کیا ہے۔

#### م حفنور کی زبان مبارک سے

ترجمد بیں روزے رکھتا اور چیوٹر تا بھی ہوں بہتجہ بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی

ہوں اور بکا ح بھی کئے ہیں بو میری سنّت سے مذبھیرے وہ مجھ سے نہیں۔
اس حدیث میں آپ نے اپنے طریق کو سنت کے لفظ سے بیان فرما یاہے۔ اور یہ بھی

بٹلایا ہے کہ سنت اس لیئے ہے کہ امّت کے لئے منور ہو اور وہ اسے سند بھی جو آپ کے

طریقے سے مذبھیرے اور اسے اپنے لئے سند ہذبہ بھے وہ آپ کی جاعت میں سے نہیں ہے۔

طریقے سے مذبھیرے اور اسے اپنے لئے سند ہذبہ بھے وہ آپ کی جاعت میں سے نہیں ہے۔

اس ام المؤمنین حزرت عاکشہ صدیقہ رہ سے مروی ہے۔ کہ

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلھ دھٹ الی عثمان بن مضعون فیاء ہ فقال

اله شرح محم عمر اصلا منه ايما الناس قد سسنت لكوالسان و فرضت لكم الغرائض و تردي تم على الواضحة موطا امام مالك صرفه من كتاب المحدود عنه صحيح مجارى مبلر، صل

يا عمّان أرغبت عن سنّى قال لا دالله يأدسول الله دلكن سنتك اطلب قال فأنى انامرد اصلى واصوم وافطريه

ترجمد بنی کریم صلی النرعلیہ وسلم نے کسی کو حضرت عثمان بن منطعوات کے کہا اسے عثمان

ایئے بھیجا حضرت عثمان آب کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آب نے کہا اسے عثمان

کیاتم میری سنّست سے مہمنا چاہئے ہو ، انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم لے اندکے

رسول بلکہ میں آپ کی سنّست کا طلب گار ہوں ۔ آب نے فر مایا میں سو تا بھی ہوں

اور نماذ کے لئے جاگا ہوں ۔ روزے بی رکھتا ہوں اور انہیں تھیوڑ تا مجی ہوں۔

صنوراکرم میں النہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث کو فر مایا ا

من احيى سنة من سنتى قداميت بعدى كان له من الاجر مثل من على النقص من اجرهم شيئا ومن ابت عبد عله صناد له لا يرضاها الله ورسوله كان عليد مثل الأعرمن عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارالناس شيئا يكه

ترجہ جس نے میری کوئی سنّت زندہ کی جومیر سے بعد چیوڑ دی گئی ہوتو اسے
ان تنام کوگوں کے با براجر سلے گاجواس بیمل کریں گے ۔ بغیراسس کے کھمل
کرنیوالوں کے اجربیں کوئی کمی ہوا درجس نے کوئی غلط داہ نکالی جس پر النداور
اس کے دیول کی رضامندی موجود منہیں تواسے ان تمام کوگوں کے گنا ہوں کا
بوجھ ہوگاجواس بیمل کریں گے ۔ بغیراس کے کوئان کے بوجھ میں کوئی کمی آئے ۔
بوجھ ہوگاجواس بیمل کریں گے ۔ بغیراس کے کوئان کے بوجھ میں کوئی کمی آئے ۔

اس مدیت میں دین کی فروعی باتول کوھی سنّت کہاہے اور انہیں زندہ رکھنے کی لمقین کی ہے۔ دین اسلام ایک زندہ فرجے ہے اور اس کے اصل ہمیشہ زندہ رہے چاہئیں۔ ان پر ممھی موت منہیں اسکتی اسلام کا تاریخ کے ہرو ور میں قائم و باقی رسنا صروری ہے اور یہی اس کی مسلسل زندگی ہے۔ ایک فرع وب گئ تو دو سری عزور زندہ ہوگی ۔ یہنہیں ہوسکتا کہ اصول کی تمام مسلسل زندگی ہے۔ ایک فرع وب گئ تو دو سری عزور زندہ ہوگی ۔ یہنہیں ہوسکتا کہ اصول کی تمام مسلسل زندگی ہے۔ ایک فرع وب گئی اور اس بچسل

ترک ہوجائے۔ کیمن اسے بھرسے زندہ کرنے کا اسلام میں پُورا اشمام کیا جائے گا، صفور صلی النّدعلیہ وہم کی یہ برابیت اسے بھرسے زندہ کرنے کی ایک بڑی بشارت ہے۔ ناممکن ہے کہ کام سلمان کسی سنّت سے نااست شادمیں۔ امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں ا۔

نعلوان المسلمين ڪله هرلا يجهلون السنة له ترجمه بهم يعتبى طور برجائية بي كرسائه يسان صلاي سان صحاب التنائم بي مائه يسكند.

### سننت كيمقابل برعت اورسر مدعت صلالت

مذكوره بالامديب سے يدي بية ميلاكرسنت كے بالمقابل برعت صنلالة بے جفورسلى النه عليه وسلمنے و ونوں کوامک و وسرے کے مقابلے میں وکر فرمایا ہے۔ د و نول کے درمیان عب<sup>ت</sup> حسنه کاکوئی درجه بهرا. تو حضورصلی الله علیه وسلم است عنرور بیان فر ما دیتے بهب نے سبر بدعت کو گراهی فر ما یا ہے بسو برعت جسب نه کوئی چیز منہیں. ورمذیہ اس کامو قع بیان تھا۔امت میں کوئی فلطی راہ یا حالے تو محبّد دین کرائم اس کے ازالہ میں کوسٹسٹ فرماتے ہیں اور بات کی و خاصت کمہ د ہے ہ*یں بصنوت ا*مام رّ باتی مجدّ د الف ثانی سّید نا شیخ احمد سرمبندی فرماتے ہیں ،۔ گفتهٔ اند که بدعست بر د و نوع است حسنه وسینه بُحسنهٔ <sup>ب</sup>حسنهٔ اند که بیک را گویند که بعداز زمان أن سرور وخلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصاؤست المتہاؤمن التحیات اكملها پيدا شده باشدور قع سنست منهايد وسنيد آنڪرا فع سنست باشد راي فقير دربيهج بدعتى ازبر بدعتهاحمن ونورمثا مده منح كند وجزطلمت وكدورت احماس منى نمايد أكر فرعنًا عمل مبتدع را امروز بواسطهُ صنعف بصارت میت بطراوت و نضارت بیند. فرداکه مدیدالبقرگردند دانند که جزو خمارت و ندا نتیجه نداشت . . . . . سپر سرگاه هرمحدت بدعت با شد و مِر بدعت خلالت بیر معنی حسن در بدعت چه بود و ایعنّااسخچه از اها دست مفهم می گرودانست که بر بدعت را فع سننت است متحقیص به بعن ندارد بین میربر سیند بود . م

ترجمه کیتے ہیں بدعت کی دو تھمیں ہیں. بدعت تحسند اور بدعت سینہ بدعت صد اس نیک عمل کو کہتے ہیں جوال سرورعلیہ العداد ہ والسلام اور فلفائے دا تذریخ کے بعد پدا ہوا ہوا ور اس سے کوئی سنّست ختم ہے ہوتی ہو۔ اور بدعت سئیہ اس بدعت کو کہتے ہیں جس سے کسی سنست کا اٹھنا لازم آئے ۔ یہ فقی ان برقول میں سے کسی بدعت میں جس سے کسی سنست کا اٹھنا لازم آئے ۔ یہ فقی اور سوائے میں سے کسی بدعت میں جس کے اس میں کچھ عمرس نہیں کرتا۔ فرمن کیجے کہ بدعتی کا اندھیرے اور تاریخی کے اس میں کچھ عمرس نہیں کرتا۔ فرمن کیجے کہ بدعتی کا عمل اگر آج دوینی نظر کی کمزوری کی وجہسے پُررونق اور تارہ نظر آئے گا۔ حب کہ نظر تیز ہوگی۔ سوائے نفقیان اور شرمندگی کے اور کچھ ماصل نہ آئے گا۔ حب کہ نظر تیز ہوگی۔ سوائے نفقیان اور شرمندگی کے اور کچھ ماصل نہ آئے گا۔ جب کہ سوبر بدعت میں حب کہ دوین میں ) ہر نئی چیز بدعت ہے اور سر بدعت کسی نہ کسی سنّت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت سے میر آ آہے۔ یہ سوبر بدعت کسی نہ کسی سنّت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت کسی نہ کسی سنّت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت کسی نہ کسی سنّت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت کسی نہ کسی سنّست کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت کسی نہ کسی سنّست کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت کسی بدئوں سے میر بدعت کسی نہ کسی سنّت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت سے سیر بدعت کسی نہ کسی سنّست کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت سے سیر بدعت کسی نہ کسی سنّست کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بعنی بدعت سے سیر بدعت کسی بدی سینے کسی ہدیں بدعت سیر کسی سنت کو اُٹھائے والی ہے ۔ یہ بدعن بدعت سے سیر بعت کسی بدعت سے سیر بدعت سے سیر بدعت سے سیر بدعت سیر بدعت سیر بدعت سیر بدعت سے سیر بدعت سے سیر بدعت سیر

حفنورا کرم قبلی الله علیہ وسلم نے بدعت عنلالہ کی بہجان یہ بتلائی کہ اس بر غدا اور رسول ملی اللہ کا بہجان یہ بتلائی کہ اس بر غدا اور رسول کا مسلم کی رھنامندی موجو ویڈ ہوگی۔ بیس ہردینی کا م جس برغدا اور اسس سے رسول باک میں مدموجو دینہیں۔ بدعت عنلالہ ہے۔

اس مدین سے بیم پر جولاکسنت حفور صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد بھی حجت اور سندہ ہے۔ اور است کواس بیمل کرنا چاہئے۔ اگر کوئی سنت ترک ہونے گئے تو است بھرسے زندہ کرنا ہمہت بڑا عمل ہے۔ بوہ ہم اگر اس مدیث میں حفور معلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی راہِ عمل کو نقط سنت سے بیان کیا ہے۔ آپ ایک اور مدیث میں فرائے ہیں ،۔

ممل کو نقط سنت سے بیان کیا ہے۔ آپ ایک اور مدیث میں فرائے ہیں ،۔

(م) ترکت فیکھ امرین لن تصلوا ما تمسکت عبد مما کتاب الله وسنة نبیا ہے۔ ترجہ میں تھور میں ہوئے اللہ کوئے۔ گراہ نہ ترجہ میں ترجہ میں ترجہ میں دویے یہ تھوڑ میں ہوں جب تک تم ان سے تمک کروگے۔ گراہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ۔

ك مكتربات مجدد الفت أنى عبيه وراجع لدمكترب يما عبيه وميده مبينا كما في معالم اسنن الخطابي عبدهم صناع كي موطا اما الك

اس مدیث میں مجی مفتور نے اپنے طریق عمل کو نفط سندت سے بیان کیا ہے اور اسے اپنے بعد کے لیئے مجی حجت عمل اور رست ند قرار دیا ہے۔ بعد کے لیئے مجی حجبت عمل اور رست ند قرار دیا ہے۔

ترجہ تم میں سے جوان مالات کو بائے اسسے جائے کہ میری سننت اور ہوایت یا فتہ خلفا پر داشدین کی سننت کولازم بچڑے۔ یا فتہ خلفا پر داشدین کی سننت کولازم بچڑے۔

منا روائد ہے کہ دور صفور علی اللہ علیہ وسلم کے و دور کے بعد آ بہے۔ اور یہ دور آزائش تو خلفار واثر ہے کہ بی بہت بعد کا ہے بی جب اس دور ہی کھی صفوراکرم علی اللہ علیہ وسلم کی بنت واجب العمل اور سند کمشک بھی ۔ تو معلوم ہوا کہ صفور صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت صرف آب کے صدر مملکت یا امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے نہ کھی ۔ بیکہ اس لیے بھی کہ آب اللہ کے دسول ہیں معلقائے واثرین ہی بیروی بھی صرف ان کے منصب خلافت کی وجہ سے نہ تھی ۔ بیکہ ان کے تعلق ملفائے واثرین ہی بیروی بھی صرف ان کے منصب خلافت کی وجہ سے نہ تھی ۔ بیکہ ان کے تعلق بالرسالة کی اساس پر بھی ۔ ان کے اعمال اور فیصلوں میں صفور اکرم علی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم کی بیکا بالرسالة کی اساس پر بھی ۔ ان کے اعمال اور فیصلوں میں صفور اکرم علی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم کی بیکا بالرسالة کی اساس پر بھی ۔ ان کے اعمال اور فیصل اور نعمیل بھی ۔ سواسخطیت علی اللہ علیہ دسلم کے نظامت کی معرف خلفائے واثر دین جی فی مناص نہیں رکھا۔ اسے دو سر بے صحابین کی مناص نہیں رکھا۔ اسے دو سر بے صحابین کی مناص نہیں رکھا۔ اسے دو سر بے صحابین کی مناص نہیں رکھا۔ اسے دو سر بے صحابین کی مناص نہیں دیں وہ کی اور ان کی دیا ہے ہی خاص نہیں رکھا۔ اسے دو سر بے صحابین کی دیں وہ دیں وہ کی اور ان ان کی دیں وہ کی دیا ہوں کی

#### سننٹ کی نسبت دوسے سے صحابیے کی طرف مینٹ میں نسبیت دوسے سے صحابیے کی طرف

ان الفاظ میں پر وائڈ منظوری ویا ،۔ ان الفاظ میں پر وائڈ منظوری ویا ،۔ ان ابن مسعود سن لکھ سنة فاستنوا بھا۔ ترجمہ بینک ابن مود شنے متہارے لئے ایک سنّت قائم کی ہے تم اس پر میلور

اله ما مع تر ندى مبده صله سنن ابى دا و دسه المصنف بعيدالرزاق مبدر صال

ایک د قد حفرت معافر بن جبل رصنی الله عند کے ایک عمل کے بارے بیں قرمایا ،۔ ان معا ذات میں لکمر سنانے کہ لاگ فا فعلوا یہ

ترحمبر ب شک معافر نے متبارے لیئے ایک سننت تائم کردی ہے۔ اسی طرح میماس برعمل کرد.

اس فنم کی روایات بیر است عمل الله علیه وسلم نے قیمے طور پر نفط سنّدت و وسر سے صحابیّر مسلے لیئے استعمال کیا ہے۔ بھرصحابہ کام علی کا برصحابیّر کے عمل وفیصلے پرسننٹ کا نفط بوسلتے تھے۔

### تفظرستن كاستعمال صحابة كي زبان سي

صحابرام المنظرت علی الله علیہ وسلم کے ہرطور وطریق اور قول وعمل کو اپنے لیے سندت اور را وعمل سمجھتے بھتے۔ ان کے ہال معنور کی ہیروی صرف ان کے امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو وہ حضور صلی النہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریق عبا وت کو اپنے لیئے سند اور سندت نہ سمجھتے جو تی تو وہ حضور صلی النہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریق عبا وت کو اپنے لیئے سند اور سندت نہ سمجھتے جو ابنے تو اکا برصحابہ کوائم کے عمل کے لیئے بھی نفط سندت استعمال کیا ہے۔

حفزت عبدالله بن حائم کی تو و بال عام آبا دی نے تعلی مرتفای کی علمی شخصیتوں سے کون واقف تنہیں۔
حفرت عمر شنے کو فرمیں چیا کونی قائم کی تو و بال عام آبا دی نے تھی عبکہ یائی بھیرآپ نے حضرت
عبداللہ بن سے حود کو و بال معلم بنا کر بھی یا اور آب سے نے و بال ایک عظیم در سگاہ قائم کی بھر صفرت
عبداللہ بن سے حود کو و بال معلم بنا کر بھی یا اور آب سے نے و بال ایک عظیم در سگاہ قائم کی بھر صفرت
علی تھی ایپنے عہدِ خلافت میں و بال جا آبا و ہوئے ۔ ان دونوں حضرات کے بال لفظ سنت اپنی معنوں میں رائم کے اور مستقبل تھا۔

حفرت عبداللربن ممولاً ايك موقعه برفرات بي در ولوا نكع صليت عنى بيوتكوكما بصلى هذا المتخلف ل تحتم سنة نبيكم ولوا تركم سنة نبيكم لضللتم يله

تر حمد را دراگرتم اسپنے گھروں میں نمازیرُ صرکیا کر و جمیبا کہ یہ بیجھے یہ جانے والا محمد راہب ترتم اسپنے نبی کی سنست جیوڑ و دیگے ، وراگرتم نے اسپنے نبی کی سنست

# چوردی ترتم گراہ ہر جاؤگہ۔ حضرت الومكر وعمر کے عمل کے لیے سنسٹ كالفط

> جلى النى صلى الله عليه وسلم الدين و الوبكر ادبين وعمر ثماناين وكل سنة له

ترجمه به مخفنرت على الترعليه وسلم ونثراب بيني و الدير، عاليس كوثرون كاعكم فرما بالمعنوت الإبكرة على على الترعلي والدين كوثرون كاعم وينت رسب مفرت عشرت التي التي التي علم وينت رسب مفرت عشرت التي التي التي التي منهم منت شار موكا.

اس رواست میں جہاں اس بات کی شہا دت ملتی ہے کہ حفرت عثمان کے عہد خلافت کے کہ حفرت عثمان کے عہد خلافت کی سہا دیت ملتی ہے کہ حفرت عثمان کے عہد خلافت میں برابر نشر کی رہے تھے اور حفرت عمر کے ساتھ امور سلط نت میں برابر نشر کی سے تھے اور حفرت عمر کے کہ لفظ سنت اس عمل کو سنت مک کا درجہ دیتے تھے۔ و ہاں اس بات کی مھی لیوری تا سکہ ملتی ہے کہ لفظ سنت اس دور میں اکا برصحائی کے عمل کی کھی ثابل تھا۔

# فلفاتے راشدین کے عمل کے لیے سنیت کالفظ

ا منطرت صلی النرعلیه وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی خلفائے داشدین کے عمل پر لفظ مندت اطلاق فرما یا ہے۔ مصرت عرباعن بن ساریٹر (۵) کی روابیت آسید، پڑھ آئے ہیں کہ

ميرحفوراكرم صلى الله عليه وسلم في فرالي ، -

فین ادرائ ذلک منکو فعلیہ بستنی دسنة المنلفاء الراشدین المهدایان المهدایان و ترجم برجم نم میں سے یہ زبانہ پائے اسے لازم ہے کہ میری سقت اور خلفائے راشدین کی سنت کولازم کیوئے۔

اتمت مین خلفار را شدین کے عمل کے لئے سنّت کا لفظ عام شائع و ذا لَع ہے اور اسے اسّت ا بینے قالونی الواب میں بہیشہ سے سند تسلیم کرتی آئی ہے۔

# شیعہ مختر این کے ہاں نفط سنست

م*لا محد بن نعیفوب انگلینی دمه ۱۳ سه منی روامیت کرتے میں بر منخفرت علی النّدعلیہ وسلم نے فرمایا :۔* من دغب عن مستقی خلیس منی <sup>س</sup>یاه

ترجمه حس نے میری سندت سے مندیھیان وہ میری امست بای سے منہیں۔ شیخ صدوق ابن بالبریہ القمی دارم ہے کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

ترجمه میری منت کوترک کرنے کے لیئے متہیں عذر کا موقع نہیں۔

شید علی کے اہل سنّت مسلما نوں سے اصوبی اختلا فات ہیں جنفی شا فعی کی طرح فردعی
اختلاف نہیں۔ ہایں ہم دو کیھئے کہ جہال یک مدیث اور سنّت کا تعلق ہے۔ اس پروہ بھی اصوبی طور
پرمتفق ہیں۔ صدیث کی اصوبی حیثیت ہیں اگر کو ئی حقیقی اختلاف ہوتا توید دونوں طبقے کہ بی اس پر
منفق نہ ہوتے۔ شیعہ اور سنی ہر دوطبقوں ہیں یہ بات مسلم ہے کہ اسخفٹرت ملی الشّرعلیہ وہ کم کی پیروی
صوف ہمیں کے امریک طانت ہونے کی جبت سے مذعقی کم آپ کی رسالت کی جبت سے متی اور آپ کی رسالت کی جبت سے متی اور آپ کی است میں بطور سنّت ماری رہی چاہیے
اور آپ کا ہر قول وکی اور منظوری آپ کے بعد بھی آپ کی احمت میں بطور سنّت ماری رہی چاہیے
اسے جھوڑ نے کے لیے اسلام میں کوئی قانونی جواز منہیں ہے۔

### تفطسنت كاعام استعمال

اورمندت کے الفاظ سے بیان اور نقل کیا جاتا تھا۔ بیان اور نقل ورواست Transmission اورمندت کے الفاظ سے بیان اور نقل کیا جاتا تھا۔ بیان اور نقل ورواست Transmission کا پہلو فالب ہوتا ترزیادہ تر صدیت کے نقط سے ذکر کرتے اور عمل کی شبت فالب ہوتی تراست منالب ہوتی تراست سے بھٹ ہوتی تھی۔ معاربرائم اور اہل سنت کہا جاتا اور ان ابواب میں صرف اسمند اس منالت سے بحث ہوتی تھی۔ معاربرائم اور اہل سنت کہا جاتا کہ دور میں جرب چیز پر بھی عمل ہوگیا وہ چیز سنت کے نقط سے یہ لازم نہ تھا کہ وہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہوگیا وہ ہر بطر تقرب اور کی سنت کے نقط سے یہ لازم نہ تھا کہ وہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہو بہر بطر تقرب اور کی الدین کوسنت سے تو بیر کیا جاتے لگا۔ حفرت عبد اللہ بن عباس نے کوگوں نے اس پہر برطر تقرب اور کی اس بیا کہ کے خلاف تھا۔ اسس کیے کوگوں نے اس پہر خرایا :۔

انها من المستة المستة المستة المستة المستور في الدين بي بي المستور ال

مبر جبر کی دور دوره ہرا تو حفرت الم من فعی منے ستجدیدی محنت کی اور دلیل کا مدار صرف قوت سند برر کھا محف اعتماد کی بجائے کھلے بندول تحقیق ہونے لگی جاہم بیر تقیقت اپنی مرار صرف قوت سند برر کھا محف اعتماد کی بجائے کھلے بندول تحقیق ہونے لگی جاہم بیر تقیقت اپنی مگر مستم ہے کہ بہلے دور میں لفظ سندت مرف استحفرت علی الشرعلیم وسلم کی تعلیمات کے لیئے خاص مدیقا ، بکراس سے زیادہ ویسع مفہرم میں مستعمل ہوتا متھا اور بید وین اسلام کی ایک متوار آراہ تھی۔ مرطا مالک میں بار بار ایر الفاظ مطتے ہیں "ہمارے ہاں سنت ہے۔ بابل مرین کا تعالی آنے ہی اسنت شمار ہوتا تھا۔

مرف حزت ام الک منبی اکا بر البین می ممل توادث کوسنت کیتے ہیں بی حزوری دختاکہ دہ سنت نبوی ہی ہور معابہ کے فیصلے جن بر کوئی اختلاف نہ ہوا ، اسلام میں سننٹ ہمتوادث سختے گئے ہیں ۔ افضل اثنا ببین حزت سعید بن السینب السینب وہ وہ سے ایک سکند بر بھاگیا۔ آپ نے اسے سنت بتلا یا۔ یہ عمل حفرت زید بن تا ببت (ہ ہم حہ) سے منظل مقار آپ نے اسے سنت بتلا یا۔ یہ عمل حفرت زید بن تا ببت (ہ ہم حہ) سے منظل مقار آپ نے اسے سنت بتلا یا۔ یہ عمل حفرت زید بن تا ببت وہ ہم حرب سے منظل مقار آپ نے اسے سنت بی کیا ہے۔ ا

نقل كرتے ہيں ال

تدست لكممعاة فافتدوابه

حفرت معاذر منے یہ سنّت قائم کی ہے اسے تم اپناؤ۔ استفرت صلی اللّم علیہ وسلم کا ایک اپنا ارشاد بھی یاد رکھنے اس ان ابن مسعود سس لکھ سنة فاستنوّا بھا۔ سمّ

اس میں شک بہیں کہ حضد رہ کے معرصحاب کی سنتیں اسسلام کاعمل متوارست بھی گئیں۔ العین میں اسلام متراریث یہی عقارا وروہ اس کوسنت سمجھتے تھے۔

### سننت اور صدیت بی<u>ن فرق</u>

سنت کانفظ عمل متوارث پر آتا ہے اس میں نسخ کاکئ احمال نہیں رہتا مدیث کمی ناسخ ہرتی ہے کہی مندخ کر سنت ہے ہی وہ جس میں توارث ہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر سے مدیث کھی خیف تھی ہوتی ہے کہی جی جی میں میں ہمینڈ عمل تمایاں رہا ملمی مرتبہ ہے ایک علمی ورج کی بات ہے بخلاف سنت کے کواس میں ہمینڈ عمل تمایاں رہا ہے ہیں وج ہے کہ مملا فول نے مسلک کے فاظ سے اپنی نسبت ہمینڈ سنت کی طرف کی ہے اور امل سنت کہوں تے ہیں مدیث کی طرف جن کی نسبت ہمینڈ سنت کی طرف کی ہے توارف سنت کہوں تے ہیں مدیث کی طرف جن کی نسبت ہمینڈ سنت کی طرف کی ہے توارف سنت کہوں تے ہیں مدیث کی طرف جن کی نسبت ہمینڈ سنت کی طرف کی ہے توارف سنت کہوں تے ہیں مدیث کی طرف جن کی نسبت ہمینڈ سنت کی نسبت ہمینڈ سنت کی نسبت ہمینڈ سنت کی خوارث اللہ سنت کہوں تا مدین کی نسبت ہمینگ پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین سی جھے گئے ہیں سے مسلکا پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین سی جھے گئے ہیں سے مسلکا پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین سی جھے گئے ہیں سے مسلکا پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین کی نسبت ہمینے کئے ہیں سے مسلکا پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین سی جھے گئے ہیں سے مسلکا پر خوارث اللہ تو اور اس سے مرا دی مدین سی جھے گئے ہیں سی مدین کی سی تو اور اس سے مرا دی مدین سی تو ہوں کی سی تو ہوں ہے اور اس سے مرا دی مدین سی تھے گئے ہیں سی سی تو ہوں ہوں کی سی تو ہوں کی تو ہوں کی تو ہوں کی سی تو ہوں کی تو ہوں

له المبرط للتري عبد الأموى على فتح القدير مبره الأوا وُدجد اصريه المستقى المعنف لعبد الرزاق مبده الم

# ماريخ حديث

الجديثة وسلام على عباده الذين إصطفى اما بعد:

آج کے عنوان ہیں تاریخ حدیث سے مراد استحضرت میں الدعلیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی تعلیمات اور ان کی نقل وروایت پر بحث نہیں بنران کی تدوین اور ان کے قواعد زیر بحث ہیں۔ آج حرف یہ بٹلا اسے کہ ماخذ علم ہونے کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے جلی آرہی ہے۔ مدیث آنخفرت میل الدعلیہ وہلم کے الفاظیں ہو، یا احمال میں یا آپ کے اصحاب میں ، جہاں تک اسے بیچھے نے جایا سکے وہی سے حدث کی تاریخ نثروع ہوتی ہے۔ بہت ہاں کے کہ ہم اس پر حفزر صلی الله علیہ وہلم کی ندبت سے سحن کریں نظر میں اس کی تاریخ نثروع ہوتی ہے۔ بہت ہاں کے کہ ہم اس پر حفزر صلی الله علیہ وہلم کی ندبت سے سحن کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اُم می سالفہ میں اس کی تا اُس کریں کہ کیا اُن اور اور میں بھی کار فرار وا ہے ہو بہال کے ساتھ کوئی اور وا خذعلی کار فرار وا ہے ہو بہال کے ساتھ سے مراد تحریرات حدیث اس فن کی عرب حضور صلی الله علی وسلم کی تعلیمات محدیث سے مراد تحریرات حدیث اس فن کی حیثیت سے اس کی تاریخ کرسے ہے۔ یہ جس حدیث پر حضور صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیثیت سے اس کی تاریخ کرسے ہے۔

# نبوت اور صربیت کی ماریخ

حدیث کی تاریخ اتنی ہی پُرانی ہے جتنی بعثت ا نبیار کی تاریخ ۔۔۔ اُمتوں مرحدیث کی تاریخ ۔۔۔ اُمتوں مرحدیث کے ذریعہ ہی اُسمانی کتاب ملتی رہی اور اس المست کو بھی استحضرت صلی الشرطیم وسیم کے دریعہ ہی اُسمانی کا اُسرائی کی میں مرحدیث جمع ہوئے۔ تواسلام کے اس دور آخر کا اُسمانی مور کیا۔ دسلم کے واسطہ سے قرآن ملا قرآن اور حدمیث جمع ہوئے۔ تواسلام کے اس دور آخر کا اُسمانی مور کیا۔

مسخفرت بربه بی وحی دا قرآ با سع دبك الذی خلق بیس غار حوامی آئی . تو آب نے اس کی خبرام المؤمنین مفترت خدیج الکبری اور ورقد بن نوفل کووی بیر مدیث کا آغاز تھا۔ امام مبخاری او ۲۵۷ه ) نے صحیح مبخاری کا آغاز اسی یاب سے کیا ہے ، ۔ کا آغاز تھا۔ امام بی او حسب الی دسول الله صلی الله علید دسلم.

هیف کان ب و الوجست ای دسون است می ای دسون است می در در می کان می در می در می کان خار کیسے میوار

یہ وحی کا مہدا دن تھا اور مہی حدیث کا پہلا دن تھا۔ سویہ بات بالکل صحیح اور

ارسنی ہے کہ حدیث اور بعثات کی تاریخ ایک ہے۔ ایک ساتھ و ونوں سروع ہوئیں

ام منجاری نے بھی اس تنبیہ فرمادی کرجر بعثات کی تاریخ ہے وہی حدیث کا لفظ کا نظار ہے۔ انحفزت میلی الله علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی جو تکیل ہوئی اس کے اسٹار حدیث کا سرایہ ہیں۔ یہ تار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی محدیث کا سرایہ ہیں۔ یہ تار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی محدیث کا سرایہ ہیں۔ یہ تار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی کم دوا وا میں۔ ہر میہ ہوسے ان کا مبدو تاریخ حتی ہے اور یہ بات بورے و تو ق سے کہی جا سکتی ہے کہ حدیث کا اما فائم ہے۔ روایت میں سندسے تعلیل پیا ہوتا ہے اورامت میں تعال میں مدینتی ہوا ورامت میں تعال سے سند عبتی ہوا ورامت میں تعال استان اور اتھال قائم ہے۔ روایت میں سندسے تعلیل پیا ہوتا ہے اورامت میں تعال سے سند عبتی ہوا ورامت میں الا مار

بینیمبرانہ تاریخ میں علم الگاب اور علم الا تاریخ ہیں کے دو ماخذرہے ہیں قرآن کریم ہیں بھی ان و مرکا ذکرواضح طور پر موجو و ہے۔ حفندر صلی النه علیہ وسلم کی فیٹ سے سہیے جرمنتیں و نیا میں موجو و تھیں وہ کسی تذکسی گذشتہ بینیم سے انتقاب رکھتی تھیں گرائی دکانہراور تا ویل کا فقتہ ان ہیں بہت تیزی سے سرایت کرچکا تھا۔ حفور صلی النه علیہ نے جب اپنی وعوت بیش کی اور انہیں حقیقی اسلام کی طرف کُلایا تو انہوں نے علیہ نے جب اپنی وعوت بیش کی اور انہیں حقیقی اسلام کی طرف کُلایا تو انہوں نے این عورت پر احرار کیا اور اس سے سرکنے لئے کیے بھی تیار نہ ہوئے۔ آنخفرت ملی النہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے اس موقف کی سند یوقی اور اس بی ان وائول

علمی مآخذ کا ذکر فرایا کرعلم الگاب اور علم الآثار میں سے کوئی سندمجی بہتارہے یاس ہو تواپینے عقائد واعمال کے تنبوت میں اسے پیش کرو۔

ا يتونى مكتب من وتبل هذا او الثرة من علم ان كمنتعرض وين -

ترجمه لاؤميرك ياس كونئ كتاب اس سعد يهدكي يا رعلم الآثار) كوني

علم سے اللہ TRACES مید سے اللہ الرقم سے ہور

اس سے پہتہ جلاکہ استحفرت علی الدعلیہ وسلم سے پہلے کتا البی کے علاوہ

علم الأثار تهي ابني عمر لائق مند مقا\_\_\_كتاب خدا وندى كه ساعظ اگرعلم الائتار لائق مند

نه به التحالي الترعلي والترعلي والم الترعلي والم التركيبيش كريف كا ان سے مطالبه مذكر يقد رائد من الترعلي والت سوريه بات بالكل صحيح اور يختر به كرستنور ملى الترعليم وسلم سے يہلے كى ويني تعليم ميں تھي

ہ سائی کاب کے ساتھ ساتھ علم الا تاری ایک حقیقت مرح دمقی محدث مبیل حضرت بنان

بن عینیه ( ۸ ۹۹ هر) اس ایت کی تفنیرس فرمات بی د.

اوا ثارة من علم رقال ، الرواية عن البياء عليهم السلام .

ترجمر أنادة من علع سے مراوا نبیار علیهم اسلام سے روابیت کاسلاہے۔

اس روایت عن الا نبیار کوئی سلسله مدیث کتے ہیں، اسے ہی اسادالحدیث سے تعمید الا نبیار کوئی سلسله مدیث کتے ہیں، اسے ہی اسادالحدیث سے تعمید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیا کے سے تعمید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیا کے ارشاد اللہ کا اللہ تعالیا کے ارشاد اللہ سے مراد اساد الحدیث ہے۔

معلوم ہراکہ بیہ انبیاء کی تعلیات میں بھی آسمائی کتا برل کے ساتھ ساتھ ان کی اسمائی کتا برل کے ساتھ ساتھ ان کی اسمائی کتا بیں معنوظ رہیں ، یہ ان کی اسمائی کتا بیں معنوظ رہیں ، یہ ان کی اسمائی کتا بیں معنوظ رہیں ، یہ ان کی اصاد بیث کا سلسلہ متعمل رہا ۔ کسین اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ ان کے دارُہ اشریں ان کی مدیث بھی ہنچیں تھی ۔ ان میں سے بعض کو اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہیں اشریل ان کی مدیث بھی ہنچیں تھی ۔ ان میں سے بعض کو اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہیں اسی نقل فر مایا۔ اسلّہ تعالیٰ نے حضور کو من طب کرکے ارسٹ و قرایا ، سبت النا زعات

که بی الانقاف ع اسم جامع بیان العلم لاین عبدالبرالمالکی میدم مستری اواحد یا نوعلی تغییر مجابر صافح بیروت سمه شرح السندللبغوی عبدا صفیها

ا نبیا رعلیهم انسلام تو ایک طرف رہے۔ ان کی محبس والوں کی بات اسکے جلی تو اس کا نام می مدیث نفهرا جس سے برتہ جلتا ہے کہ ا نبیار کرام کے اصحاب میں اس منزلت میں تھے کہ ان کی بات بھی مدیث مفہر ہے۔ قرآن کرم میں ہے:۔ هل اتاك حديث ضيف ابراه عيم كيابني تم كم فديت الام يم كم عزر مها نول كي. یہ صحبے ہے کہ آپ مدیث کا ترجمہ بات کر جی نین آخرکس کی بات کہیں گے ؛ انبیاء کی ہی \_\_\_\_مدیث بھی تو بنی کی بات ہی کو کہا جا آ۔ہے یا ان کی باسٹ کو حر را و را ست ان كى صحبت ـــ فيفياب برسية. الترتعالى ف حب طرح صنبت ابراميم عليه السلام كوان کی قوم کے بیئے اسوہ دیمزت کہا تھا۔ اسی طرح معنرت ارابہم علیہ السلام کے صحابہمی ال یئے اسرۃ منتے علم مدیث میں بیٹیراور اس کے صحابہ دو نوں کے اقوال وا فعال سے ہی تو د ب به میسی بین کم به بین کما برس کی ا بری حفاظست کی کوفی متمانست مذعفی الدتغالی نے یہ ذمتہ داری علمار بنی اسرائیل پر ڈالی مفتی اور وہی اس کے عملی گواہ مفتے۔ بما استعفظوا من كتاب الله وكانواعليد شعداء

سرحب په کتابي محفوظ نه رمې توان کې ا حا دست مجي محفوظ نه ره سکين ياهم اس ي شک بنهی که کتاب الهی کے ما تقراس و قت مجی علم کی ایک سندعلم الاتنا رہے طور پر مِيتى عنى اورجب بمى كونى حق كا فنصله لينا بهر تديه سند ما بكى جاقى محى. ا يترنى بكثب من متبل هذا او اثارة من علم ان كنتوصد تين-ترحمد لاو مبرے یاس کوئی کتاب اس سنے پہلے کی یا (علم الا تار) کوئی عرس کے اتار بیلے سے ملے ارسے ہول اگر تم سے ہو .

بين نظر به كريهان علم الآثار سع مرادا با و احداد كرسم و روا ج منهيس ال کی توخود الله تعالیٰ نے تر دید فرانی ہے۔

ك كل الذاري سي كل المتعذع الله لل الانقاف ع الله الماكده

ماں یہ صحیح ہے کہ اگر ہم یا رعلم وا متدا رکا نور رکھتے ہوں تو بھران کی بیرو می کرناغلط نهیں بقل وہ نور ہے جس سے انسان مکلف مھہرا اور استدار وہ رمستہ ہے جرکسی بادی سے متصل کریے۔ جو آبار علم و استدار منہیں رکھتے۔ ان کے اتنار پر جینا کسی طرح ورست منہیں۔ قرآن کریم میں ہے ہر

اولوكان أباء همرلا يعقلون شيئاولا بمنتدون.

ترجر کیا اگری ان کے باب دا دار کھی سمجتے ہول نہ راہ میلتے ہول،

# سر مخصرت کی تعلیمات کے آبار

حضور اكرم صلى الترعليه وسلم كے اتمار برابيت حب الفاظ مي ـــــاعمال مي ـــــاور ا ننا فی افرا دمین و صلتے میں تو حدیث \_ سنت \_ اور عمل صحابہ کہلاتے میں مدیث کا ا غاز وحی کے ماتھ ہوا بسنیت وحی سے قانون بنی اور محاب مدسیث نبوی سے تعدیقے ہوئے اورا منهون في حضور من تعليم وتزكيد كى دواست يائى بحضور صلى التدعليه وسلم كاعلم الآيار! ان تبیزن و سا نطست قائم موا. آج دین اسلام امنهی آنبار کا نام ہے جرقران وحد میث اورعمل صحاب محينام سيدامت ميں سندسمجيا جا آا ہے

# فالفن رسالت كاقراني فنصل

الله تعالى في تصني الله على الله وسلم كى زمه واريال بيان كرية بوسة ارشا و فرايا .. يتاوعليهم أيأته ويزكيهم ديعلهم الكتاب والحكة تر حمد ایدان بر اس کی این بر صیاله براک کری اورانهی کتاب و حکمت سکھادی . - این بر اس کی این بر صیال نهیں ایک کری اورانهی کتاب و حکمت سکھادی . بير حفنور كي تمن المهم ذمه داريون كابيان بي -الميلوعليهم أيأته سعمراد حضوركا امتت بك قرآن يهنجا المهيم م. دیز کیهوسے مراد ترکیه و تربیت سے ایک مثالی جاعبت تیار کرنا ہے

اه ت البقره عاد م م مي آل عمران ع ١١

مدیعله حالکتاب دا لمحکمة سے مراد قرآن کریم کی روشنی میں مدیث اورسنت کی تعلیم دیآ ہے۔ پیرائی کا علم الآ نامیج راپ کی تعلیما قدسیافراد میں اگر کہیں نظرا کیں تو وہ محابہ کرام میں اور اعمال میں ملیں تو وہ احا و بیث و استار میں ۔

### روابيت الفاظ سيمجى اوراعال سيهجي.

حسنور کی تعلیات الفاظمین بھی روایت ہوتی رہی اوراعال بی بھی بیلی دہر آپ کے اعلال طیتہ آپ سے تزکید کی دہوت کے اعلال طیتہ آپ سے تزکید کی دہوت کی الرت کی تعلیات کو اس طرح اپنے اندر سمولیا کہ بُوری دنیا کے لیئے آسمان ہوایت کے تاریح بی تعلیات کو اس طرح اپنے اندر سمولیا کہ بُوری دنیا کے لیئے آسمان ہوا بیت کے تاریح بی تحقیق طیبہ کا چاند بُوری آسمانی ثان اور قوت و بُر ہان سے چمک رہا تھا۔

وُر وعرفان کی تجلیات ہرطرف عبوہ ریز تھیں اور صحابر اسی چاند کے گرد ہولے بہوئے کے تاریح کے داور یہ حضرات آبھیں تعلی سے کہ محابر متبوعین سے بہوں کا مقتدی سے اور یہ حضرات آبھیں تھی کے محابر متبوعین سے بہوں کا مقتدی سے نبیراگلوں کا مقتدا بنیا یا مقتدا بننے کی کومنس کی را اسلام کے وین مسلل مقتدی سے خلاف ایک نئی راہ ہے۔

قرآن کریم نے بھی بہیں یہ وعا سکھلاہے کہ ہم میہوں کے نقش قدم پر چلیں اور بعد والوں کے نقش قدم برچلیں اور بعد والوں کے لیئے نقش قدم بنیں جڑی رہے کا تقاضاہے کہ پُوری امنت آبیں میں جڑی رہے اوراس کی تمام کر بول میں ایک مصنبوط را بطہ ہو۔ عبا دالرجن کی بیرہ و عا قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔

واجعلناللمتقین اماماً۔ اور میں برہزگاروں کا بیٹوا نیاد سے۔ اس دعامی اس آرزو کا اظہار ہے کہ بعد میں آنے والے ہمارے نقش بارجیتے آئیں اور یہ تھی درست رہ سکتا ہے کہ م تھی اپنے سے بہبوں کے نقش پر رہیں اس تھیدت
سے وہ بھیرت پائیں کہ اکلوں کے لیے واقعی ایک مثالی داہ بن جائیں اور ابعدی امّت
اینے اقبل سے مسلسل رہے معنوت امام بخاری نے اس آئیت کے معنی بیان فرائے ہیں ہوا اس کے میں اور النا و یقت دی منا من بعد منا ہے۔

ترحمہ کے اللہ ہمیں ایسا بیٹوا بناکہ ہم تو ایسے سے پہنوں کے نقش قدم برر ہمی اور ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے نقش یا برمیلیں ۔

بید، ین ارد بالی ایکی سے کہ اقت ایک مسل کاروال ہے بی بی ایک است ایک مسل کاروال ہے بی بی بی بی کھیے کہ است ایک مسلس کاروال ہے بی بی بی بی بی کھیے کہ است والوں کا بہدوں سے متعمل رہنا عزوری ہے۔ اس دعا کا بہدا معداق حفزد اکرم علی الترطیب وسلم کے صحابہ محقے ، ان کا دین حفز رصلی النوعلیہ وسلم سے مسلسل تھا ا در آئیدہ آنے والول کے بیک سند تھا اور امنی سے اسلام کی شاہراہ مسلسل قائم برئی آنے خفرت علی النوعلیہ وسلم کے بیک سند تھا اور امنی سے اسلام کی شاہراہ مسلسل قائم برئی آن تحفرت علی النوعلیہ وسلم نے صحابہ کو بیلا ویا تھا ،۔

ان الناس نبع لکونی ان الناس نبع لکونی س بر برد میرا کرام کرد تاریخ میران میران سرورال میران می

آپ این معابہ کرام کویہ بھا رہے ہے۔ کہ تہارے اعمال کے ذریع بری است اسکے چائی ہے۔ آپ میں کا سندوی تو واجعانا اسکے چائی ہی سندوی تو واجعانا است مسلمہ کی یہ کو معابہ کو علم کی سندوی تو واجعانا المستقین اما ما کہ کرائے ہلا سنا رہا ویا۔ است مسلمہ کی یہ کو عا اقتدار اسی علم الا تارکا محد ہے۔ ان الناس تبع لکھ اسی کی نبری تغییر ہے۔ ان الناس تبع لکھ اسی کی نبری تغییر ہے۔ ان الناس تبع لکھ اسی کی نبری تغییر ہے۔ ان الناس کی تلاش ہے تک ایک بڑی کا ویش ہے۔

حب یک دین کے لیے ہمتیں بدار رمی دین اعمال سے پھیلیار ہا اورامت یں تعلیل رہا بہرطرف خیررہی طولاعرضا استحادر ہا۔ امیرالمؤمنین سید ناحضرت عمر شنے معابہ کوان کی اس حیثیت سے نو رسی طرح خبردار کرویا تھا۔ آپ نے انہیں ان الغاظ میں اس طرف متو جہ فرمایا :۔

انكمرايهاالرهط اثمة يغتدى بكعرالناس.

اه مع البخارى عبد صند الله جائع تر ندى مبدا صفي سي موطا المم مالك من الكاب الجج.

ترحمہ. لیے توگوا تم انگرکوام ہو۔ توگ تمہاری اقتدار کو آئیں گے۔ حضرت معدین ابی و قاص رہ کھی ہے ایک سوال کے جواب ہیں اپنی دعاعت میجابہ کی اسسس قائدا رہ حیثیت کا علی الاعلان اظہار فر مایا.

انا المنة يقتدى بناي بم معابر بيثوابي بمارى اقتدا كي علا كي . تاریخ گراہ ہے کہ حرلوگ اس مقدس قافلے سے پیچے جیلتے آئے، تابعین کہلائے والذين ا تبعوهد باحسان عميم باعث انهي تعي يضى الله عنه و دصوا عنه كالمخرال حضرت امام ما لکت سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز د ۱۰۰ هر سعے ر وامیت کریت بی ۱۰۰ ستَّ دسول الله صلى الله عليه وسلم و ولا لاّ الامرمن بعد لا سنناً الهخذ بهاا عتصامر بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لاحد تب يلها ولا تغييرها ولا النظريي امرخاً لفها. من اهت مي بها فهوالمهت ي ومن استنصر بها خدوالمنصور ومن تركها و انتبع عبرسبيل المؤمنين ولاه الله مأترلى واصلام عنم وسأءت مصيرا ترجمه. رسول الندصلي التعليم وسلم اور آسي ك بعد ك ولاة الأمرسة ان منتوں کو قائم فرمایا جنہیں بینا اسٹر کی کتا ہے کومصنبوطی ہے تھامنا ہے اور یہ النرکے دین کی قرت ہے کسی کو اس کے برسلنے اور اس میں ترمیم کرنے کا حق مہیں اور مذاس کے برعکس کسی اورطرف دھیان مرنے کا حق ہے جس نے ان سنتوں سے بدا بیت وصوندی اس نے بدامیت پالی اور حس نے ان سے نفرت جاسی وہ نفرت پاگیا اور حب<u>ے انہیں نظرا ندازکر دیا اوران مومنین سے سواکسی اور رأہ یہ</u> ميلا. النَّر تعالىٰ است اسى طرف يمير دسية بن حب معرده كيرا ا ورأسه جہنم میں بہنجا دیتے ہیں اور وہ بہت ہی ٹرا تھ کا رہے۔

ك المصنف لعبد الرزاق جدم مديس ك ب الوب سف جامع العلم والحكم لابن رجب الحنبلي مسا

حضرت عبادین عبا والخواص الله علیه و سلم و کان العراف الله کان العراف الله علیه و سلم و کان دسول الله علیه و سلم و کان العراف الله علیه و سلم الله می الله علیه و سلم الله می الله علیه و الله می الله می الله علیه و الله می الله می الله و الله می الله و الله

حفرت امام اوزاعی رسماه ایک موقع بر وکرفرات بی ادر کنا می ایک موقع بر وکرفرات بی ادر کنا می الی مرافع بی اما ادا حسرنا المی و منتب بنا فلا نری ان بسعنا دلك و بنبنی ان مخفظ می منا دلا نری ان بسعنا دلك و بنبنی ان مخفظ می

ترحمه به بیلی تو بهارا و دست کسیل کو د میں گزرا کیکن حب بهم ا مام بن کشکے اور بهار اور بهمیں اور بهمیں اور بهمیں اور بهمیں علی تو جارے کیکے بیروی کی جانے لگی تو جارے کیکے بینے کربی اور بهمیں جائے کہ بهم بہج کررہیں۔

اس بیان سے یہ بھی بتہ چتا ہے کہ اس وقت امّت میں ایکروین کی بیروی ماری ہو بچی تھی۔ اس کا ایکہ کو بھی علم مقا اور اس سے وہ اسینے علم وعمل میں اور محاط ہور کی بینے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی النّد علیہ وسلم کے بعد بیروی صوف صحاب کی ہی تہمیں ان کے بعد آنے والے علماء وقت بھی لوگوں کا مرجع اور ان کے بیٹوا میں بہت امام مالک و و اور ان کے بیٹوا میں بسی کیا تھا اسے اس جزئید میں و کھے۔ میں رحضرت امام مالک و و اور ان کا مملک اس باب میں کیا تھا اسے اس جزئید میں و کھے۔ اور احتماع بکرة بعد صلا کا الصبح لقراء کا القران بداعة ما کا ن اصحاب وسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا العلماء بعد هم علی ھذا۔

له سنن داری جلدا صنا عه البدایه و النهایه جلد و اصواله عامع العلم والحکم صب

ترحمبہ جمعے کی نماز کے بعد مخصوص اجتماعی شکل میں قرآن پڑھنا ایک نئی را ہ
ہے حضور اکرم معلی النّرعلیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے علما رکا بیرطریقیہ منہ تھا۔
اس وقت بیہاں ہمیں اس مسلے ہے سجت نہیں ہے صرف یہ تبلا نا پیشِ نظر ہے
کے معابہ کے بعد اس وقت کے اعیان علم کاعمل تھی انگلے آنے والوں کے لیے توج کے
لائق ہے اور حبربات اس وین مسلسل میں نہیں ملتی وہ وین نہیں ہے۔

# علمالا مارا ورعلم الكمال

قرآن كريم في على على كما فغر ون علم الكتاب اوروى علم الآثار مفررات بين وان و و کا آپس میں ربط کیا ہے ؟ ملم الآثار کی علم الگاب سے کیا نسبت ہے ؟ اور علم الآثار كى اپنى كيا حيثيت ہے۔ اس مدين بين نظر ہے كدان بين حيلى وامن كاسا تھ ہے۔ ما دمی ظلمتوں سے کتاب اللہ کا تور میکرا آسے ترعلم الآثار علم الکتاب کی اسس طرح حفاظت كرتاب كه اس كاكوني بهلو ابينة معنی مرا دسے و ورمنہیں كیا جاسكتا جونہی مسى في كتاب الشرك معنى و مرا دكو بدلين كي كوست في علم الآثار في سرنا وبل بإطل كو ار اركر ديا. مس طرح نفناني فرج Air Force برى فوج Military پرهناظت كامايه ركمتى ب عال ب كه دشن كى ففائيه اس يراً دير سے حمل اور بور اس طرح عد الا تارملم الكاب كى حفاظلت كرتاب. مجال بي كرعلم الا تأرك برت بوك علم الكتاب سے أس كى مرا داست تيسنى ماسكيں علم الانثار ہے علم الكتاب كے بنر صرف معنی دمعنهدم کی دغا حست ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن کے عمد ماست کی تخصیص ا درمجہلاست کی تفصیل معبی اس سے ملتی ہے اور علم الاثار کے بغیر علم الکتاب سے عملی خاسے میں رنگ مہیں آیا. ا شعر بی میں نقش قدم – foot-print کو سکتے ہیں۔ آتا راس کی جمعے ہے میران کے نقش قدم روان کے صحابہ جلے اور اسپنے نقش آیا بعین کے لیئے تھے ڈرے اُنہوں نے ان سے زندگی کی عملی راہ یا تی ران رابطوں سے جرعلم مرتب ہوا وہی علم الا تار ہے۔ بیغمیران «ار بهنج میں علم کے بہی دو ماخذ مصفے بین کی بیروی براسیت الہی سمجھی جاتی تھتی اورامنہی ماخندول

كا حضور صلى الترعليه وسلم في البيئ مخالفين سے مطالب كيا تھا ، ۔ ايتونى بكتب من قبل هذا او أثرة من علم ان كنتر صد قين .

ان تفعیلات سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخ مدیث تاریخ نبوت کے ہاتھ ماتھ

میلی رہی ہے صفر راکرم صلی الشرطیہ وسلم کی حدیث اور رسالت کی تھی ایک ہی وقت سے
ابتدار ہوئی گرعم اللی اور تربیّت اللی میں آپ بہت پہلے سے بنی تھے۔ امام بخاری نے
الجا مع ایسی الممند کے آغاز میں میا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں اسی طوف اثنارہ کیا ہے کہ دمی
کی ابتدار اور حدیث کا آغاز ایک وقت سے ہے۔ حدیث کے معنی زبانی بات کے
ہیں جیوان ناطق کی تاریخ میں اظہار خیال کا آولین وربعہ یہی نطق و بیان تھا اوراسی سے
ارنان اپنے ابنائے جنس میں متماز ہوا اور حیوان ناطق ام پایا ، اللہ تعالیٰ نے انسان
کو بیداکیا اور لولئا سکھایا.

خلق الاسنان على البيان على وربير مديث و راي ان ل كو ادرسكها است بولاً .

انها في اربخ بين علم كا نطرى وربير مديث و را في إت ، عتى تو وين نطرت بين معلى كا وربية مديث و ربا في إت ، عتى تو وين نطرت بين معلى كا وربية مديث و حور ملى الله عليه وسلم كى إت ، بى قرار يا في اسى سية قرآن كريم كا تعارف بوا اوراسى سد وورا قول كه معيارى النا لون في تركيد وترتيب كى دولت يا في مديث رد بو تى تر در قرآن سمجومين آما درجاعت صحابه تيار بوتى .

## مدست کی زبانی روایت

ملم مدیت زنده انها نول سند زنده انها نول کمنتنتل بردا آسخفترت صلی انترعلیه وسلم نے حجہ الدواع کے موقعہ پر تا ریخی خطبہ دیا اور بہیت سے احکام ارشا و فرائے۔ است کرایک کوستور زندگی دیا۔

ظلبلغ الشاهد الغنا شبع ترحمه. حرما منه وه است فائب كم مهنجا وسه. اس من المنحضرت صلى الشرعليه وسلم نے متنبه فرما یا که آب کی یه مدیث آج صرف

له بن الاحماف ع الله ي المن ع المعلى معمل مبدا صنه

اسى اجمّاع كے كيئے تنہيں. يركل النا لال سے كيئے را و ہداييت ہے جرا ج موج و ہيں ۔ ا مرسن رہے ہیں وہ ان یا تول کو دومروں بہب بہنجا دیں ۔سوان احکام کی تبلیغ حرف میران عرفاست کے ماحزین اور خانبین بک محدود نذرہی۔ ممکر سمحبس علم کا ثنا ہراسے اس محبس کے غامب کے سینجانے کا ذمہ داریمٹیرا جیتہ الو دارع کا یہ خطبہ ہم خرمی الہی رمنہا کا أخرى دبني جار ٹریمقا اوراس کا آخری پیغام روایت مدیث کی ہی تاکید بھی سسسلہ ر دامیت کوآسکے ماری رکھنا یہ اسلامی زندگی کامنٹزدمٹہ ریناسنچہ پیسلہ یوری محنت و مغلوص اور شرق و محبّت مصحباری ریا اور حدمیت اینی تاریخ می سمیتهٔ زنده النالول میں روامیت ہم تی رہی اور زندہ النا لؤں سعے زندہ النالؤں تک منتقل ہم تی رہی۔ يه ملح ين كم مخدثين ابنى يا و داشت كميلة تتحريرات سي يمي مروسيت سقي . لين مدبیث بیم بھی صیغهٔ تحدبیث سے ہی آگے ر وابیت ہو تی تھی بخر ریاست بھی بہول توان کے آخر تقید تقات ثبت ہوتیں ۔عمر مدیث کے پر اسٹا دائے جک مسل جیے آرہے ہیں۔ سعنرست شاه ولی النرمحدست و ملوی فی نے اپنی سند زنده اساتده کے واسطوں سے سوکولفین محتب مدیب کب ا درمچران مخدّثین کے واسطہ سے حفنور اکرم صلی التُرعلیہ وسلم اورآب کے اصحاب کرام مک بہنجائی ہے۔ اور اس مک روابیت مدیث کی بدا جا ترست

# علم الأنارك ورس ونداكرات

اس زمان اطن کے میں جب کہ علم کنابوں اور ستویہ وں میں مدون ہوگیاہے۔ زبانی بات بچیت کی سندونقل transmission مہت کم رہ گئی ہے۔ لکین اس کا یہ مطلب بہیں کہ زبانی بات بیت ہے افران حیثیت باتی ہمیں رہی ۔ یہ حقیقت ہے کہ بیان واقعات میں اولین درجہ زبانی بات کا ہی ہے۔ بھر عزورت اور تقاضے کے مطابق اسے سخریر کا لباس بہنا دیا جات کے سخریم تعالم تعریب اور تقاضے کے مطابق اسے سخریر کا لباس بہنا دیا جاتا ہے۔ سخریم تعالم تعریب اور تعاشف کے مطابق اسے میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریا ہے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے جوان اور بیا ہمرکہ بیند در کریں گے۔ علم میں جرمینگی آ سے ساسے بیند در کری سے در بیند کی میں جرمینگی تا سے سے در این اور تعاشم کیں جرمینگی ہے در بیند کریں گے۔ علم میں جرمینگی تا سے ساسے بیند کریں گے در بیا ہما کا میا کہ بیند کریں گے دور کا کا در بیا ہما کا دیا ہما کی در بیا ہما کا دیا ہما کا دیا ہما کی در بیا ہما کا دیا ہما کی در بیا ہما کی در بیا ہما کی در بیا ہما کی در بیا ہما کا در بیا ہما کی در بیا کی در بیا ہما کی در بیا کی در بیا ہما کی در بیا کی در بیا کی در بیا کی در

کے درس و تدریس اور زبانی نداکرات سے ہوتی ہے وہ مخریکی را ہے منہیں ہی بخریر کی غلطی پر صاحب مخریر کو بعین اوقات برسوں تک بیترمنہیں میںا.

یہی وجہ ہے کہ اس امت میں ملم ہمیشہ امنی علمار کا بختہ سمجاگیا جو زندہ علمار کے ماسے بیٹھ کر اورعلمار کی مندوں میں شرک ہوکر اکتباب علم کرتے رہے ہیں جیوان اویب کتیا ہی کر افران ناطق کے برابرمنہیں ہو سکتا بھر پر ہمیشہ دو سرے درجے کا ماسی فائدہ خشتی ہے۔

کا علمی فائدہ خشتی ہے۔

یہ میں جے کہ تحریری نفتوش میں تغییرہ تبدل اور مفالطہ اس شرعت سے منہیں اور مفالطہ اس شرعت سے منہیں اور مفالطہ اس شرعت سے منہیں مدق و ایا بین بات چیت میں آسکتا ہے۔ لیکن اس شکل کاحل تحییق و اقعات میں صدق و دیا نت کے احمولی دیا نت اور نقل و روایت کے مفالطوں کی با بندی ہے داکہ زبانی بات کے احمولی وزن کوئی گرا دیا جائے اور تھوان اوسیب کے گرو و رسے میں رہے تراس سے بیشک زبانی تعلیم وتعلم کے ساتھ سائھ رہے اور معاون کے درجے میں رہے تراس سے بیشک مزاد و ایک ماعل ہو سکتے ہیں۔

یا در کھیے کہ نقل وا تعات میں سب سے اُ و سنجا درجہ شہا وت کا ہے۔ جس سے عدالتی نصل ضو مات اور مقدموں کے فیصلے کرتی ہیں، اورانیا بی حق ت کے فیصلے کیئے جاتے ہیں۔ و ہاں اُصولی حیثیت زبانی بیان کی ہوتی ہے۔ کوئی تحریر کیشیس ہوتو اس پر مجبی زبانی سنہا دت گزاری جاتی ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں صدر مملکت کا بیان مجی مطلوب ہوتو اسے مجبی اصالة خود حاصر ہونا پڑتا ہے اور اس کی کوئی تحریر یا خط اس سیسے میں کافی نہیں سمجھتے جاتے ہے ریکا درجہ اریخ النانی میں تقریر سے ہمیں شرے و مسرار ہاہے۔

# علم كتاب سے يہيے زبانی بيمانوں ميں

ا ج جب علم مدون ہر جیکا ہے ، در تحقیقی سالی ہم ہماری نظریں ہمیشہ کا ابوں کے گرو گمومتی میں تر اس سے یہ تہ سحیہ لینا جا جیئے کہ تد وین علم سے پہلے کے او وار علم سے خالی تھے تدوین علم کے الفاظ تبارہے میں کہ علم مہلے سے چلا آر لم تھا جب کی گنا ہی صورت اسس تدوین علم سے شروع ہوئی۔ پس یہ بات کہ حدیث کے معنی زبانی بات کے ہیں۔ اس
کی تاریخ چیشت اور اعتمادیں حارج نہیں۔ حدیث کی زبانی نقل ور وابیت حدیث
کی تاریخ ہیں سنگ میل کا در جر رکھتی ہے۔ قرآن کریم کا پیرا یہ اقول بھی زبانی تھا۔ اس
نے تحریکی صورت بعد میں اختیار کی بھٹر رصلی الدعلیہ و سم اپنے صحابہ سے ککھورت دہتے
اور اس کے ختیف اجزار حفرت ابر بحرصدین ہنکے زبانے تھا۔ معابہ کی تحریرات محض اجزار کی
مورت ہیں جمع میں جیمراس کی باقا عدہ تد وین ہرئی اور یہ علم کتا ہوں میں منتقل ہوا اور
پیریہ وقت آیا کہ ان سخ ریات محمد میں ہوئی۔ و بات ثابت ہوئی ہو تا ہے۔
کیا رہے دور آخر کی اصطلاح ہے۔ اس تغییل سے یہ بات ثابت ہوئی ہوئی جا کہ ہو کہ ہر ملم

### نقل وروابیت میں عراب کا قومی مزاج

انہیں سنے سرے سے البی قانون تبلا مکتا مقالی مندرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی النہ علیہ وسلم کے بعد کسی سنے بنی سنے سنر نا مقال اس سائے اللہ تعالیٰ سنے اللہ علی مند فرایا

#### دريار رسالت بين مديث كافيفان

صنور صلی النّرعلیہ وسلم کی ذات گرا می مدیث کا موصوع علی اور آپ کی ہم بس سے حدیث کا فیفنان جاری تھا۔ اُسٹے بیٹے کھاتے چینے سوتے جاگے آپ کی ہر اوا است کے لیئے اُسوہ اور نمونہ تھی اور آپ کے مرار تنا وہ ہدایت سے صحابہ کو زندگی کا درس ملّا تھا۔ مرد بھی اس فیفنان حدیث سے جیولیاں بھرتے اور عور ہیں مجمی وریار رسالت سے حدیث کا درس لیتی تھیں۔

### عورتول میں صربیت کی روابیت

حفرت البسعيد فعدری (۲۷ مه) کہتے ہیں کہ ایک فاتون صفرصلی الدملیہ وسلم
کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا ہہ

ذھب الرجال بحب بیٹك فاجعل لمنا من نفسك بوشا فائیك فیه
تعلمنا ہما علمك الله مصم بخاری جلد تہم ملا محمد اص ۱۰۸۰ والم ترجمہ مرو تو آپ کی حدیثیں ہے جاتے ہیں آپ ہمارے لیئے بھی کوئی ون مقرد کر دیں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں بڑھا ویں .

اس روایت سے پتہ چاہے کہ جس طرح صحابہ کرام در بار رسالت سے اس روایت سے بت بت ایک اسی فروق ایمانی سے حدیث کی طلب گار ہوتی منیں ور نہ ان کے لیئے علیٰ دہ دن مقرد کردے کہ فرائل میں مرووں اور عور تول کی تعلیم مخلوط نہیں ۔

منیں ور نہ ان کے لیئے علیٰ دہ دن مقرد کردے کوئی خودرت نہتی ۔ دس اور یہ بھی پتہ جدیں ۔

منیں ور نہ ان کے لیئے علیٰ دہ دن مقرد کرنے کوئی خودرت نہتی ۔ دس اور یہ بھی پتہ جدیں ۔

منیں کور نہ ان کے لیئے علیٰ دہ دن مقرد کرنے کوئی خودرت نہتی ۔ دس اور یہ بھی اس دونوں کی مدریت کا سرچیم بھی تعلیم الہٰ ہو جیکا تھا ، ان دنول عور تول میں تعل روایت کا سلم قائم ہو جیکا تھا ، ان دنول عور تول میں تعل روایت کا سلم قائم ہو جیکا تھا ، ان دنول عور تول میں تعل روایت کا سلم الی تا ہوگیا تھا ، ان دنول عور تول میں تعلیم الہٰ ہے۔

بهرمال به ایک متیقت ہے کہ حس طرح علم دین رحال المنت میں سندسے جاری موا عور توں میں بھی مدیث کی روایت اسی قوت علم اور استمام عمل سے جاری ہوئی اور اس جیک خوا میں امت میں دین کی یہ عنت کسی مذکسی صورت میں جلی از ہے۔ اس جیک خوا میں امت میں دین کی یہ عنت کسی مذکسی صورت میں جلی ارہی ہے۔

# مديث بين حفرت عائبة صديقة ما كامركزي كردار

صفور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی حب طرح بیرونی زندگی Public life بھی کے لئے اس وہ حسنہ تھی۔ اسی طرح آپ کے گھر کی زندگی مجاب کے محرکی زندگی مجاب النہ میں تقاضا ہوا کہ صفور صلی الشرعلیہ است کے گھر میں حفظ روابیت اور ثقا بہت علم کے ایسے حالات پیدا کیتے جائیں کہ آپ کے گھر کی زندگی بھی وُری اشت کے سلمنے روشین ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کے بال اس علیم خدمت کے گھر کی زندگی بھی وُری اشت کے سلمنے روشین ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کے بال اس علیم خدمت کے گھر کی زندگی بھی وُری اشت کے سلمنے مائٹ صدیقہ میں ان انتخاب ہوا اور وہ منہایت کم عمری میں آبا اسی خدمت میں منزلت روشین ہوگیں۔ اس عمر میں ان کا حرم نبوی میں آبا اسی خدمت موریث میں اور خوابیت کے جم غیر نے علم کی دولت کی۔ اور خفل روابیت کے لئے تھا۔ آپ سے جہاں صحابہ کام سے جم غیر نے علم کی دولت کی۔ معزرت عمرہ و موریت میں اور عدیث میں آپ کی جانشین ٹھہریں۔

# صربی<u>ت کے تین علمی مراکز</u>

D عواق 🛈 شام

عباز\_\_\_\_ مرکز اسلام مکه محرمه امر مدمیتر منوره اسی سرزمین میں میں اسیات اللی امد فرامین نبری سب سے بہتے اسی سرزمین میں اُتر ہے مدمینہ منورہ کی سب سے بڑی درسگاہ حفرت اہام مالک مے کا صفتہ درس متنا ۔ مکہ محرمہ میں بھی بڑے علی صفتے ہتھے۔

عواق \_\_\_\_ حفرت مرخ کے وقت میں کوفہ اسلامی جیا کونی بنا برے برئے فضلا رصحابہ من میں کوفہ اسلامی جیا کونی بنا برے برئے فضلا رصحابہ من میں آباد ہوئے۔ امام البحثینیة ﴿ وه اه ) احد امام سغیان فوری (۱۲۱ه) کی درسکا ہیں اسی ترمن مرب آباد ہو دی کوفہ کے بارے میں کھتے میں۔ دادالعضل و محل الفضلا و۔ دسترے صحیح مم جو الم

شام ---- به سرزمین عبیل القدرصی بی صفرت البر الدر دار ۱۲۱ م) کا مرکز و رس محتی بلندها به فقیر حفرت البر الدر دار ۱۲۱ می کا مرکز و رس محتی بلندها به فقیر حفرت امیر معاوید کا مرکز مکومت محبی ملاقه مختا ، مام اد زاعی (۱۵۵ م) اس علاقے کے بیت مجتبد محتے ۔ برسوں ان ویا رہی ان کی تقلید عباری رہی ،

مہی توموں کو بہتے ا نبیار سے علم کتاب اور علم آثار . ﴿ وَ احْدَ رَدْ مِلْحَ اَبْرِ فَتَ تُوحِفْنُورِخَاتُم النبین معلی الشرعلیہ وسلم ان قوموں کی گمرامی ان نغطوں میں باین سرکرتے :۔

انه مرک بواعلی الله می کماحرفواکتاً بهد و رواه احدمن معاذبین مبلی انه مرک معاذبین مبلی می ترجمه و انتیل می کما برل کم بدلا و است انبیام بریمی وه باتیل کما برل که بدلا و است انبیام بریمی وه باتیل کمایش جرانه مول نے مذکبی تقیم و

اس مدیت میں پہلے انہیں اللہ کی گاب بدلنے کامجرم تبلایا ہے بھر انہیں امادیت برکے اور موضوع روایات کو بیغیروں کے نام سے بیان کرنے کا تھوروار تھہرایا ہے ۔۔۔ یہ تھبی برسکتا ہے کہ بینچے بیغیروں کی میجے ا ما دیت ان قرموں کے لئے حجت ہوں ، اور ان نغوس قد سیرے ام سے غلط باتیں و جنع کرنا حوام ہو، محدثین اسی لئے ا مادیت کی حیان بین کرتے ہیں۔ ماک بیغیروں کے نام سے کوئی غلط بات را ہ رنہ یائے۔

تعنوُرخاتم النبيتن صلی النبرعليه وسلم که و در مین نمی صراطِ مستعنیم کانشخص بهی رنج کواس کی است صفورخاتم النبرعلی و در مین نمی صراطِ مستعنیم کانشخص بهی رنج کواس کی است است کو برکال و بینے سے اساس النبر کی آیات اور بیغیروں کی دات بر سم و سینے سے وہ صراطِ مستقیم سی کیا رہے گا .

و عيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكموسوك ومن يعتصم بالله فعت هاى الى صراط مستقيموس المران آيت الا ترجم و اورتم كس طرح كفركر سكته مورجب كرتم مي واله الشرى آيات بمي الاوت مي مارسي مي اور ودى تم مي وشرك رسول بحي موج دمي اورجوالله تعالى كاسهال له كا وه صراط مستقتم باكيا .

استعفرت صلی النّرعلیہ وسلم کے بعد آپ کی تعلیمات کا بنی نوع النان کی داہنما فی کے لیئے موجود ہونا حضور کے وجود ہاجود کا ہی فیض ہے۔ حب یک، شرکی تباب سے متک رہے اور حضور کی نظیمات پرعمل مور الثان کمبی کوئی مرصور پہنیں ہتا۔ وہ کتاب سے مراطِ متقیم کی دولت یا چکا ہم تاہے۔
معراطِ متقیم کی دولت یا چکا ہم تاہے۔
معراطِ متعیم کی ایکار متر ہمور

الله تنالی نے قرآن کریم میں کافروں کے کفرکی ایک یہ وجہ بیان فرائی ہے :-فالل جزاء هد جہ نعر جما کفووا واتخذ دا آیاتی و دسلی هذوا رب الکہف ع۱۱) ترجہ ۔ یہ بدلدان کا ہے جہنم ،اس پر کہ وہ منکو موت اور محمرایا . ن میسری سیوں کو اور ﴿ میرے رسولوں کو صفحاً .

ان کا جرم حرف انکار درالت برتر اتنی بات کافی تحقی کر وہ وجی خدا وندی سے بہزار کرنے تھے۔ یہ جو فرایا کر انہوں نے درول سے بھی استہزار کیا اس سے بہر عبات ہے کہ انسر کی دجی اور رسولوں کی باتیں شروع سے مار ایمان دہی ہیں اور کا فران دو فران سے استہزار کرتے رہے ہیں۔ بنی فرع افدان سے شروع سے یہ مطالبر رہا ہے کہ وہ وجی خداوندی کے مار تدی کے مار ایمان سے شروع سے یہ مطالبر رہا ہے کہ وہ وجی خداوندی سے کی طرف مائی باتیں بھی اپنائیں کسی کا انکار درکریں۔ رسولوں کو وجی خداوندی سے کی طرف عبر اپنائی میں اپنائیں کسی کا انکار درکریں۔ رسولوں کو وجی خداوندی سے انسان و جی خداوندی سے متعادت ہوا۔ بکہ یوں کہنا چا ہیے کہ تقدیق رسول تقدیق آبات بر بھی مقدم خداوندی سے متعادت ہوا۔ بکہ یوں کہنا چا ہیے کہ تقدیق رسول تقدیق آبات بر بھی مقدم ہے جب بک درول کی تقدیق نہ ہمر راس کے بیان پر آبیات اپنی کو آبیات اپنی نہیں ماناجا ملک آبیات کو تشکیم کرتی رہی ہیں اور بھراس کے کہنے پر ہراس بات کو تشکیم کرتی رہی ہیں جو وہ فدا کی طوف سے لاتے رہے۔ وکئی باہ قدوی خد ہذا الباب۔

بر المراح میں کتاب الہی اول ہے اور حدیث اسسلام کا دومراعلی ما خذہ ہے کہن ا ار برخ کے بہر سے حدیث بہتے اور کتاب الہی بعد میں ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں در ہے کا لحاظ رکھا گیا ہے اور آیات کو رسل رہ تعدم کیا گیا ہے۔

انبيارسابقين كااشرتعالى سيرشرف بمكلمي

تران كريم بن متعدد البيع سرا مرعنة بي كه الله رب العزت في كمت وصحالت كما وه

سی انبیار سالقین سے کلام فرایا ہے۔ یہ بہکلامی ان کے صحیفرں یا کتابوں مک محدد و شریقی مبدئر نمین سے ان کی اپنی رمنہائی کے لیے بھی افرار آت سقے۔ کنب مدیث میں بھی الیے وقاتع مرجود میں کہ اللہ تقابل کی استحقرت ملی مرجود میں کہ اللہ تقلیم اللہ کی استحقرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خبروی ہے۔ صفر و کو ان خبروں کا کیسے بتہ جلا یہ آب نود سرچیں ۔۔۔ یہ معفد و می غیر متلا ہے۔

## عنرت المحم عليه السلام كى طرف وحى

من انس بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعد الله أدم عليه السلام ان يا أدم ج هذا البيت قبل ان مجدت بك حدث الموت من الحديث اله الموت من الحديث اله

ترحمیه را منار تعالیٰ نے ہوم کی طرف وجی کی ادر چے بیت انسر شراعیہ کا حکم دیا غرما یا اس گھرکا فقد کریں بیٹیتراس کے کہ تہاما آخری و قت ہو۔

### صنرت ابراہم کی طرف وحی

ا دی الله تنالی الی ابراهیم خلیلی حسن خلقات و لومع الکفار تدخل مداخل اله براد فان کلمتی سبقت لمن حسن خلقه ان اظله فی عدشی وان اسکنه حظیرة قدسی وان ا دینیه من جواری به

ترجر . الله تقالی نے ابراہیم کی طرف وی کی کہ افلاق ایھے رکھنا خواہ کفار
سے ہی معاملہ کیوں نہ ہر تم اس طرح نیک دکرں میں شمار پا و کے بیری بات
طعے ہو جکی کہ جس کا اخلاق اچھا ہر گا اسے میں اپنے عرش نے سامیہ دول گا
اپنے خلیرہ قدس میں اسے رہنے کی حکردول گا اور اپنے قرب میں اسے
ترب کردل می ا

له الترعنيب جلد، حث الله جامع صغيرمبدا من عن ابي بريرة منا

#### س خضرت داؤ دم کی طرف وحی س

اوى الله تقالى الى داؤد ما من عبد يعتصم في دوك خلقى اعرف دلك من نيته فتكيده المغرات بمن فيها الاجعلت له من بين دلك مخرعًا وما من عبد يعتصم بمخلوق دونى اعرف دلك من نيته الاقطعت اسباب الماء بين يديه يه

ترجر الرتائی نے دار دکی طرف دی کی جنفی میری علاق کا منہیں میراسہارا ہے بربات عجمے اسکی منیت سے معلوم ہوائے تمام اسمان کمیر ان اپنے چکرمیں ہے اسکی منیت سے معلوم ہوائے تمام اسمان کمیر ان اپنے چکرمیں ہے مسلم کی رہ بنا ور نگا اور جنف تھے چر و کرمیری عنوق کا سہادا ہے یہ بات تھے اسس کی منیت سے معلوم مر میں اسمان کے تمام ذرائع اس کے اسکے معقوم کر دیتا ہم ال

#### (م) مفرت مینی کی طرف و کی استان مینی کی طرف و کی

ان رسول الله على وسلم قال ان الله ادعی الی بحثی بن ذکر ما علیمه ما السلام بخنس کلمات ان بعل بعن و ما مربنی اسوائیل ان بعلوا بهن .... الحدیث دواه الترمذی

بهن برده ترجه برهندر سند بنا با الشرنعالی نه سیخی می طرن وحی کی بایخ با تین بهن جن برده مین کرین اور سنزاسرائیل کرهمی ان باین باندن پیممل کرنے کا محکم دین ...

#### عفرت عليئي كى طرف وى عفرت عليني كى طرف وى

عن الى الدداورضى الله عنه قال سمعت اباالقاسوصلى الله عليه وسلو يقول ان الله عزوجل قال يا عدلى انى باعث من بعدل امته ان اصا بهم ما يجون حمد واالله وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبر واولا حلو ولا علم نقال يارب كيف يكون هذا قال اعطيهم حلى وعلى \_\_دواه الحاكم م

له جامع معنیر مبدا علی الترغیب مبدد ملا ، عنوس سے الترغیب عبد م مدید

ترجہ دخرت البالدرداء سے روایت ہے کہ میں نے حفر اسے کسنا ہے کہ است کھاوں
ہیں انشرتعالیٰ نے حفرت عیلیٰ علیہ السلام کو کہا میں بہہارے بعد ایک است کھاوں
گاجیے وہ کچے ملے جو وہ جا ہے ہیں تو وہ انشر کی حمد کریں گے اور اگر انہیں
نالبند بیرہ حالات پیش ہیں تو وہ اسے اسپنے اعمال برشمار کریں گے اور
مبرکریں گے۔ مذان کی برداشت ہوگی اور خدان کا کوئی علم ہے ۔ آب نے کہا۔
مبرکریں گے۔ مذان کی برداشت ہوگی اور خدان کا کوئی علم ہے ۔ آب نے کہا۔

ایک اورسینی میری طرف وی

عن افي هويرة ان النبي صلى الله عليه دسلوقال نزل بني من الانبياء تمت شعرة فلاغته تملة فامر جمهازة فاخرج من تحتما شعرام بما فاعرت فادى الله المه فهلا تملة واحدة في

ترجم به مخضرت صلی الشرعلیه وسلم فی فرمایا . ایک و فعد ایک بینیم ایک ورخت الله می است ایک جرینی فی کاما . اس نے درخت سے سامان مینے کاعم دیا . ورخت سے سامان مینے کاعم دیا . و وہ اس کے تبعے سے انکالی گئی بھراسے جلادیا گیا۔ اللہ تعالی نے اس نجا کی طرف و حی کی ایک جرینی کوئم برداشت مذکر یائے۔

ادمی الله نتالی الی بنی من الا بنیاء ان قل نفلان العابد اما ذهدائی الدنیا فتعجلت واحد نفشات و اما انتطاعات الی فتعززت بی فاد اعلات در ما فال علی علیات قال یارب و ما فال علی و قال هل عادیت فی عد قرادهل

ترجہ۔ انسرتعالیٰ نے ایک میغیرکو وی کی فرمایا۔ فلال عا بدسے کہو تیرا دنیا سے کنارہ میں میں تو سیجے جدی ہرام مل گیا۔ تیرے مبری طرف میحدد ہنے سے محت میں اس میں تو سیجے جدی ہرام مل گیا۔ تیرے مبری طرف میحدد ہنے سے سیجے وقار ملا میرا جرمتے میں اس کے لیے تونے کیا گیا ؟ اس نے کہا اے انسرا اور مبری حاطر تو نے کیا گیا ؟ اس نے کہا اے انسرا اور مبری حاطر تو نے کسی سے عدا وت رکھی اور مبری

له مين مبرد صليه الترخيب مبدم عدا عله جامع صغير بدا عدادا عن عبدالشرب معودال

خاطر تونے کسی سے بیار میں بالی بی تیزامبرے کسی بند سے سے اس کمنے والبطر دہا کہ اس سے سبب نومبرے فرب بیں ہے وہ تھے میری بیچان نصیب ہو ؟ اور کیا نوکسی سے مض اس کئے دور بیوا کہ تبری محبت بیں المیدوالول کے لئے کئے دور بیوا کہ تبری محبت بیں المیدوالول کے لئے میں ایک محت بی تا اور تیری کا دافلگی کہ بیری محبت بیں المیدوالول کے لئے میں ایک محت بیری محت بیری اور تیری کا دافلگی کہ بیری محن اللہ کے لئے میں بوتی ۔

يبسب اسهم دبني نوع كي بي جومختاعت ابنيا كو وحي كترسكت ببرتماب نهاي حس بم ت تركعين قائم موتى ب يرتاب معلاده آسف والى وى بيداس بيسنت احمام مول يابيك احكام كابئ نائيدونشهيريه وحى تشريعي بداس سے ماصل بواعلم مذمبي نوع كا موالسے-اس سے مفابل وی مکوین ہے حس سے میشان انسان مونا مجی شرط شہیں جا نوروں مکے موسکتی وَاوَلَىٰ رَبِّكِ الْمَالْنَتِ إِنْ اتَّخِذَى مِنْ الجبال بِينَّا وَمِنْ الشَّجِرُ وَمَا يُعْشُونَ ( ترجمهه) اوروحی ی نبرسے رب نے شہری کھی توریب ائے پہاڑوں ہی گھرا ور درختوں مين مي اورجهان توك رسلين جرط صائع كو عليان باند صفته بن - (مل النحل ع و) یه و حی بموین جواس کھی کو ہوئی اس بیردین وشراعیت کا بوئی صکم نہیں ویا گیا تھا مکوین کی ایب بات بهنگیمی موسی علیدالسیم کی والده موجود حی گیمی وه مجی انتظامی امود کی تقی تدمی نوع کی ندیخی نبی و صبیعتیس کی طروت استلامی و حی آسنے و وہنستے ہول یا بیرانے وہ ان کی تبلیغ کا مامور ہوموسی علیہ السلام کی والدہ کو ہوتے والی وحی مذہبی نوع کی نہ تھی صرت برحكم تفاكييج كوصندو في ميل وال دسے - (بي سوره كلاميں ہے) اذ اوجينا الى امك ما يولى إن اقذفيه في التابوت فاقذ فيه في اليَّر ( ترجمهر ) بیب وحی کی بم نے تیری مال کو بواب اس وحی دبنی پینقل کی جارہی ہے کہ اس بيك كوصندوق مي دال اور مجراس صندوق كودريا بي دال دسي مجردريا اسكوكنات برا اسكوكنات برات آئه اس سے بیتر جلاکہ وحی کا نابیغمیروں سے خاص نہیں بیٹمیروں کو جو دحی آتی ہے۔ اس کا نونی حیثیت سبے وہ دبنی نوعبت کی ہوتی ہے اس کا ما ننا دوسروں برسھی فرض ہوناہے اور جوو خی توبن هو وه غیر پنجمبرو ک کوجی مهوسکتی ہے بھیر وحی نشریعی کی بھی دوسمیں ہیں ایپ وہ جو نسٹی شرلعیت کی ما مل ہواور دوسری وہ جواسی شراعیت کواپنائے سے بیلے سے جاتا ہے ہے و سی نسند بعی سے منفابل و حی غیرنشریعی منہیں و سی مکویتی سے ۔

# موضوع صربت

#### - حديث كاموضوع.

الحدد الله وسلا معلی عباده الذین اصطفیا. اما بعد المحد الله وسلا محروش علی مدیث موضوع المحری مدیث بروشوع علی الله علی عدیث موسوع الله علی وسل علی الله علی وسل علی الله علی وسل علی الله علی وسل معروض عدیث معروض عدیث معروض عدیث می مدیث کر در مواده وه عالی وات ہے میں کے گویعلم گر مماہ اس مواد وه عالی وات ہے میں کے گویعلم گر مماہ اس مواد وی معلی میں مدیث کے اس مرکزی نقط کا بیان ہے میں کے گرد حمار مبا حث مدیث گروش کرتے ہیں معلوم رہے کہ مدیث کا موضوع اور مرکز استخفرت علی الله علیه وسلم کی وات گرامی ہے موضوع اور مرکز استخفرت علی الله علیه وسلم کی وات گرامی بھی الله کے بوتے ہوئے کی حیثیت سے اس کا موضوع میں بلکہ الله کے در مرا اس کے موضوع میں بلکہ کے معابد اس کے معابد ا

زبان سے بیان کریں یاعمل سے آپ کی ہر بات اور آپ کی ہراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ کی مراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ کا فعمت اور آپ کی ہراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ فعمت اور کل کا نات کے لیئے اللہ کی رحمت ہے۔ صنور رحمۃ للعالمین کا وجر دمعود تمام جبانوں کے لیئے رحمت ہے۔ اور آپ کی حدیث ہرظامت میں ایک اُجالا ہے۔

## تعليم رسالت كي نيرعنوان

مدیث کا موغرع آنخفرت علی الله علیه وسلم کی ذات گرامی اوراس نببت سے صحاب کرام

Actions انجمال sayings الله علیه وسلم کے ارثا وات sayings اعمال اور اس نبوت سے صحاب کراور
اور اس کے سامنے کئے گئے اعمال approvals (بن بر آب نے کوئی اعتراض نرکیا ہوا ور
انہیں اپنے سکوت سے منظوری بختی ہو) سب حدیث کا موضوع ہیں۔ یہ تمیول ارثا دات ،
اعمال اور منظور کردہ امور مدیث کا سرایہ ہیں، علم حدیث میں انہی امور سے بحث ہوتی ہے۔ کہ اس اور آپ نے اپنے مثابرہ اور سکوت سے کس کس ایس کے کوئی اور آپ نے اپنے مثابرہ اور سکوت سے کس کس ایس کو منظوری بختی ۔ الله کی انگو میں کا منظوری بی نی دیا ہے۔ یہی وج ہے کہ محابہ حفور کے دور میں کئے گئے اعمال کو اس کے محفور کی اس طرح روایت کرتے تھے۔ گویا یہ سب تعلیم ریالت ہے اور تھیت بھی یہی ہے کہ حفور کی اس منظوری سے وہ حفور کی بی تعلیم ریالت ہے اور تھیت بھی یہی ہے کہ حفور کی اس منظوری سے دہ حفور کی بی تعلیمات سمجھ مباتے ہیں ۔ امام نودی جو ۱۲۲۶ ہو ) مقدمہ اس منظوری سے دہ حفور کی بی تعلیمات سمجھ مباتے ہیں ۔ امام نودی جو ۱۲۲۷ ہو ) مقدمہ شرح معمیں کہتے ہیں ،۔

وأن اضاً فأه نقال كمنا نفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في ذمنه او دهو فينا اوبين اظهرنا او مخوذ لك فهومر فوع وهذا هوالم في هوالم في هوالم في مقدم شرح مهم منظ منظام من المناهب الصحيح .

ترجمہ، درصابی نے اگر وہ بات ہے سنبت کردی کرہم صنور کی زندگی یا

میں کے وقت میں اس طرح کرتے تھے یاہم نے ایما کیا اور آب ہم میں

مفرع حدیث کے مکم میں ہوگی اور میہی ذہب شیخے ہے۔

# تقرري مديث كي ايك مثال

حفور اکرم می المرعلیہ وسلم نے رمفان تربی میں میں رات تراوی کی نماز بڑھائی ۔ اور مجر را ویکے کی نماز بڑھائی ۔ اور مجر را ویکے کے مسجد میں تشریف نہ لائے۔ ایت نے اس کی وجہ یہ بیان فرائی کر آپ کے وائمی مل سے کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ان تمیز سراتوں کے بعد صحابہ کرام مسحد میں مختلف اور تشری جامعتوں میں تراوی کی نماز پڑے تبے رہے اور اس کی صنور میلی الشرعلیہ وسلم کوا طلاح مجمی ہوئی ۔ آپ نے اس برکوئی اعتراض نہ فرایا۔ بکداس کی تقدیب فرائی مسجد میں مصرت ابی بن کعب (۱۹۵) تراوی کی برخوا ہے۔

اصا بواد نعب ماصنعوا یک میمی بات کو بہنچ اور بہت انجا ہے جوانہوں نے کیا۔

اب کی اس تقریر و تو یش confirmation سے معبدوں کی تراوی باجاعت
اب کک بعورسنت ادا ہورہی ہے۔ تراوی کی نسبت صفرت عرق کی طرف بس اتنی ہے کہ اپنے
میں دن کومتنزی جاعتوں سے مباکدا کی بڑی جاعت پر جمع کر دیا تھا۔ ادر یہ بھی اس وقت
میں دب اس نماز کے فرص ہونے کا کوئی اندیٹہ باتی مند رہا تھا بسلما نوں میں تراوی کی کاعت
اس تقریر نبوہی سے اب تک ثنا نع درائج ہے۔ اس فتم کے واقعات سے بتر جات محفوراکم
میں اللہ علیہ دسلمی قولی اور فعلی احادیث کے ماقع مائد آپ کی تقریری احادیث بھی محمدیث
میل اللہ علیہ دسلمی قولی اور فعلی احادیث کے ماقع مائد آپ کی تقریری احادیث بھی محمدیث
میل نظر مبارک پڑجائے اور اسپ فاموش رہیں تو اسے بھی آپ کی منظوری سمجاجائے گا جس کی
فقر اعمال میں یہ الشریخیے اس کے قلب کا فیض کس قدرعام ہوگا۔ بھریر نہیں ہوسکنا کہ آپ کے
فراعمال میں یہ الشریخیے اس کے قلب کا فیض کس قدرعام ہوگا۔ بھریر نہیں ہوسکنا کہ آپ کے
موسے تہ ہوئے امنت یہ کوئی عذاب آئے۔

ومأكأن الله ليعذبه عروانت فيهمر

ترحمه. اور الندان كوعذاب منهي وسه كا درحاليكراب النامي بي .

له منن ابی داؤد مبدر صدف عن ابی سرمیه تنه که صحیح سخاری عبد الموسط با التوبرع

## صحابة كے اعمال صنور شکے ترجمان

یا در ہے کہ یہ نمازی شکل وصورت میں متامبہت تبا نی معقبر دمیقی مقام نماز اوراس کی روحانی کیفیت میں غیرنی کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی مخالفین صحابہ اگر صفرت عبدالشر بن مسعود ٹر بہر الزام لگا ویں کہ و سکیر وہ اپنی نماز کو صفور کی نماز کے برا بر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ براد بی اور کی خوشن کی کوشش میں وہی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا فقر کے گا دینا علمار سور کا طریق ہے۔ اہل میں مردی چاہیں ہے اور بی کا فقر نے لگا دینا علمار سور کا طریق ہے۔ اہل حق اس سے احتراز کرتے اسکے ہیں۔ یُونہی کسی کو بے اوب اور گناخ کہد وینا مترارت کے میں اسی طرح ایک و فقد اپنی نماز کو حفور صلی الشرعلیہ وسلم سوا کی مناز کا موزد تبلایا۔ حضرت امام شا فغی میں اسی طرح ایک و فقد اپنی نماز کو حفور صلی الشرعلیہ وسلم کی مناز کا نمونہ تبلایا۔ حضرت امام شا فغی می دوایت کرتے ہیں ب

اله سنن لنا في جلدا صنا الهامع تريزي جلدا صفيم

م کیا کوئی کہرسکتاہے کہ حضرت ابو ہر ریزہ کی نماز دینے مقام ادر کیفیت ہیں صنور صلی النظیم دسلم کی سی نمازیمتی اور کیا کسی نے اس روابیت کی نبا پر حصرت ابو ہر ریرہ میں کوئی حضور کی ہے اوبی کی فقت سل انگا ہ

ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله علي وسلم فاقت المسلاة عبد الله بن زبيري

ترجیر. اگرتم جایست بوکه حضورصلی النه علیه دسلم کی نماز کوعملًا و تکیموتوعبدالنّدین دینیری نماز کی اقتدام کسد.

میہاں یہ نقط تھی یا در کھنے کے لائن ہے کہ صفر رصلی الشرعلیہ وسلم کی اتباع صحابی اقتداء
سے ہی امت میں جاری ہوئی ہے جمائی انخطرت علی الشرعلیہ وسلم سے جتنا قدیم الصحبت ہوا در جبنا
سے ہی امت میں جاری ہوئی ہے جمائی انشرعلیہ وسلم کے عمل کا زیادہ منونہ سمجا جائے گا۔ اس کے علاوہ
سے روایت
کوئی صفر رہے جارہ میں کسی علم کا وعولے کرے تو وہ اسمنطرت علی الشرعلیہ وسلم سے روایت
لائے گا، حضر ت اوجمید الباعدی خر ۱۲ ھا) ایک و فعہ دس صحائب میں بیچے تھے۔ اُن میں الوقادہ
ابن رتعی تھی تھے۔ اُنہوں نے کہا۔ افا اعلی عدیصلاۃ دسول الله صلی الله علیہ وسلم۔ دمیں
حضر کی مناز کوئم سب سے زیادہ جاتا ہوں) آپ نے جو کہا اُسے امام ترمذی کی روایت

الصمسندامام شافعي صفاع سنن ابي واؤد حبدا صفاا

قالواماً كنت اقدمناً له صعبة ولا اكثرناله اتنياناً وقال بلى ، قالوا فاعرض نقال كان دسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الحس الصلاة اعتدل قائماً يه

ترجمبہ صحاب نے کہا آپ صنور کی صحبت ہیں ہم سے بہلے کے تو بہیں را آپ کا صنور کے پاس ماصر ہونا ہم سے زیادہ تھا، امنہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر دوسر سے صحاب نے فر مایا اچھا بیان کھئے ، بھراب نے کہا کہ حفتور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سیر ہے کھڑے ہوتے ہے۔

# مهجابه كيمل سير مديث نبوي كي خليس

جہاں یک تیبری صورت حال کا تعلق ہے محد ثمین صحابہ کرام کے ارشادات سے حضور کرم صلی اللہ علی دسول حضور کرم صلی اللہ علی دسول حضرت کرم صلی اللہ علی دسول حضرت میں معابی رسول حضرت مبارین عبداللہ فرم میں مے فرمایا ہے۔

من صلی رکعة لعریقراً فیها با مرالقران فلع بیسل الا ان بکون دراء الامآمه ترجه جب نے ایک رکعت بغیر سررت فاتخه کے پڑھی اسس کی نماز رنہ ہوئی ۔ محرجب کہ وہ امام کے بیچے ہو۔

صنوراکرم علی الله علیه وسلم کے ارشاد لاصلاۃ لمن لعدیداً بفاعة الکتاب میں بیاشتنار

درگرجب کروہ المم کے تیجھے ہو " عام روایات میں موج دید تھا۔ گرحفرت المم احمد بن منبل القدر اُستا واور شیخ ہیں اور حدیث اور

درگرجب کہ وہ المم مبخاری و المم عم وونوں کے جبیل القدر اُستا واور شیخ ہیں اور حدیث اور

فقہ کے جامع المم ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول رصلی الله علیہ وسلم ، کے اس نیصلے سے حضور اکرم میں اللہ علیہ وسلم کے ذکورہ ارشاد کا محل الاش کرلیا اور مراوحدیث کو پاگئے۔ اسب نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث بنوی کی تصنیم الله عنی تبلاتے ہوئے صحابی کے قرل سے حدیث بنوی کی تصنیم اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بنوی کی تصنیم الله ترین کرکھ الم ترین کی کھتے ہیں ،۔

له جا مع ترمذي عبدا صنه الله موطا دام كالك صليم موطا دام محدصه

امااحمد بن حنبل نقال معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لاصلاة المن لم لقر أبغا عنة الكتاب اذاكان وحدة واحتج بجد بين عبد الله . . . . قال احده فهذا رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تأول النبى رصلى الله عليه وسلم الاصلاة لمن لع يقرأ بقاعة وسلم الكتاب ان هذا اذاكان وحدة أم

ترجہ۔ امام احمد بن منبل نے فرما یا کہ حضور صلی النہ علیہ دسلم کے اس ارتبا و کہ جب نے
سورت فائخہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہو بعنی
جاعت سے تہیں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوا ورا ہام احمد کے اس پر حضرت جا بربن
عبداللّٰہ کی مذکورہ روایت سے استدلال پکڑا۔ اہام احمد کہتے ہیں کہ بین خض رجا بر
بن عبداللّٰہ فی معنور کے صحابہ ہیں سے ہے اور اس نے حضور کے ارتبا ولا صلاقا
من مدید اللّٰہ منا تحقہ الکتاب کا مطلب یہ سحجہ ہے کہ جب کوئی اکیلے نماز پڑھا اس ہیں مراد نہیں جی تربوں فائحہ اسکی نماز نہیں ہوتی و ربعیٰ مام کے پیچے نماز پڑھنا اس ہیں مراد نہیں جی تربوں فائحہ اسکی نماز نہیں ہوتی و ربعیٰ مام کے پیچے نماز پڑھنا اس ہیں مراد نہیں جی تربوں فائحہ اسکی نماز نہیں ہوتی

حفرت الم سقیان بن عینیه در ۱۹۵ م سفی اس اد شاو بنوت کو اکیلے نماز پڑھنے والے پرخمول کیا ہے۔ بن مدیث لا صلاۃ لمن یغزاً بغا نحۃ الکتاب سے استدلال کرکے بینہیں کیا جاسکنا کہ جرشف الم سے بیچے پرورت فالحرز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ الم البوداؤ در مرسی با بالم البوداؤ در مرسیت ہیں۔ خال سفیان لمن یصلی وحدہ ۔ یہ حدیث اسس شخص کے بارے میں ہے ۔ جو کہ ایکلی نماز پڑھے۔ ہوسکتا ہے کہ حفرت سفیان کو حدیث لاصلاۃ لمن لحدیقراً بغانحۃ الکتاب کا یہ مطلب حضرت الم البوحین نے ہی سمجا یا ہو۔ کیو بکھ آپ نے ہی انہیں علم حدیث کی طرف مترج کیا تھا۔ حضرت سفیان خود کہتے ہیں ،۔

اول من اقعداني للمديث ابوحنيفة على

ترجمه بهلاشخص من مند مجمع مدیث کے مبن میں مٹیایا ام ابر عنیفہ تھے۔ ابن خلکان بھی صنرت مفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صبر نی محدثاً ابو حذیفہ ۔ ابن خلکان بھی صنرت مفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صبر نی محدثاً ابو حذیفہ۔

له جامع زندنی جدد صلا وقال بدامدست حسن میمی که الجدا برالمفید مبدامس سه ایفاً مسا

ما فط ابن محرعتما فی ام الولدست سے نقل کرتے ہیں کہ ہیں سنے تعنیر حدیث بیں امام ابو عنیفہ سے بڑھ کرکسی کونہیں یا یا ہے

اس وقت اس مسكے سے بہت میش نظر جہیں نہ بہاں انم مجتبدین کے اختا ف مسالک برکنتگو ہورہی ہے۔ اس وقت صوف یہ کہنا مقصر دہے کہ اکا برقعہ تمین نے صحابہ کے اقوال و اعمال کو حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی احادیث کی شرح کرنے میں کتنی اہمیت وی ہے اور حق یہ ہمال کو حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی ہی تعلیمات قد سید کا نشان سے وعلی افتال ہما موبی ارشا دات اوراعمال حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی ہی تعلیمات قد سید کا نشان سے وعلی افتال صحابہ میں راہی قرار من دیا جائے گا۔ اسے باطل کہنا صرف اہل باطل می نصیب ہوگا، ان محد اس کی است کے بلئے سند بن گیا۔ جب طریقیہ پر بھی کسی صحابی کا عمل مل گیا اسے معزات کے جبار دیا جائے گا۔ اسے باطل کہنا صرف اہل باطل بی نصیب ہوگا، ان معرارت کے جبار دینی اعمال کسی مذکسی شکل میں حضورصلی الشرعلیہ وسلم سے ہی استفاد رکھتے میں مافظ ابن تیمیری نے انگر کے معتقت فید مسائل کو صحابہ کے اعمال سے مسئد متبلایا ہے اور سلف کے اختال سے کو اقت کے لیئے وسعت عمل کی راہیں فرمایا ہے۔ ایک اسپنے رسالہ دوست المجمعہ اختال سے کی تابیت رسالہ دوست المجمعہ اختال سے کی تابیت رسالہ دوست المجمعہ کی گھتے ہمیں ۔۔۔

فان السلف نعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقرأة وبغير قرأة كما كافوا يصلون تأرة بألجهر بالبيملة و تأرة بغير جهر و تأرة باستفتاح و تأرة بغير استغتاح و تأرة برفع اليدين في المواطن الشلثة و تأرة بغير دفع و تأرة يسلون تسليمتين و تأرة تسليمة و احدة و تأرة يقرأون خلف الدمام بالمسر و تأرة لا يقرأون و تأرة ميكرون على الجنازة سبعًا و تأرة خساً و تأرة ادبعًا كان فيهدمن يغعل هذا و فيهم من يعل هذا كل هذا تأبت على المحابلة ترجم برمل على الحين في و و لول طرح كياب و اور و و لول فعل الن مي مشهور و ترجم برملف صالحين في و و لول طرح كياب اور و و لول فعل الن مي مشهور و

اه تهزیب التهزیب مبده صد عه ماخوداز الانفعاف لرفع الاختلاف منظمولا ماعبلی میانکونی بن مولانا حن شاه مطبوع منظلت رفاه عام سنیم برس لا بور.

معروف رہے ہیں بعض سلف مناز جازہ میں قرائت کرتے تھے اور کھی بہم اللہ بغیر کرتے تھے اور کھی بہم اللہ بغیر جہرکے بیستے تھے اور کھی بہم اللہ بغیر جہرکے بیستے تھے ۔ اور کھی را بیٹے تھے ۔ اور کھی را بیٹے تھے ۔ کھی اقتماح والی دعا پڑھ لیتے اور کھی را پڑھتے ۔ کھی رکوع سے اُسٹے اور تمیری رکوت شروع کرتے ۔ مناز رفع یدین کرلیا ۔ اور کھی ان تینوں سرقعوں پر رفع یدین نہ کرتے ۔ مناز برا می اُوری ہونے پر کھی و ونوں طرف سلام بھیرتے کھی ایک طرف کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی جا رہے ۔ مناز جازہ پر کھی مات کہیں ہے جر بیٹے جو کہا تھے اور کھی جار ۔ سلف میں ان میں سے ہر سات کھیریں کتے کھی بائے اور کھی جار ۔ سلف میں ان میں سے ہر طربیقے پر عمل کرنے والے تھے اور ریرسب وقدام عمل صحابتہ سے ابر اللہ عمل کوئے والے تھے اور ریرسب وقدام عمل صحابتہ سے ابر ایسان میں سے ہر طربیقے پر عمل کرنے والے تھے اور ریرسب وقدام عمل صحابتہ سے نابت ہیں .

### صحابه كے اعمال سے علم صربیت میں وسعت

یہ وہ اعمال ہیں جو صحابہ کی روز مرّہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان ہیں محابہ کرام
مختلف العمل رہے اور سہطراتی عمل اپنی اپنی عبکہ قائم رہا ۔ تو یہ بدوں اس کے متعبور تہیں کہ ان
حضرات نے خو دصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو ان ختلف مواقع میں مختلف طریقیں پر عمل کرتے
دیکا ہور مجر جُوں جُوں آپ کی آخری زندگی کے طریقے ان کی مگاہوں میں ممتاز اور راج ہوتے
ہیں اپنی تعیق اور ترجی کے وجرہ ان کے سامنے روش ہوتے چلے گئے بہاں کہ
کہ ان اختلاف نے انکہ اربعہ کی تحقیقات میں راج اور مرجوح کی صورتیں اختیار کرلیں
۔ تاہم اس اقرار سے جارہ تہیں کہ علم عدیث میں اعمال صحابہ سے بھی تعقیلی بجث ہوتی ہے۔ مکت مناب ایس محفور کی موریات کے ساتھ ساتھ ان کی مرویات بھی ہوتی ہیں۔
۔ تاہم اس اقرار سے جارہ تہیں کہ علم عدیث میں اختیان کی مرویات بھی مدیث کا موضوع سمجھ جا ہیں۔
۔ گی کما بوں میں محضور کی محنت کا مظہر ہیں ۔ صروی ہے کہ یہ بھی حدیث کا موضوع سمجھ جا ہیں۔
۔ محابہ کے عمل کو علم صدیث میں آئی انہیں مناب کے خلاف ہوتو اس عمل سے ایک روایت کی مرویات سے کہ اگر صحابی خود اس عمل سے ایک روایت نقل کرسے اور اس کا اینا عمل اس کے خلاف ہوتو اس عمل سے ایک روایت کے مربی جی بی اس عدید کی کہا ہوں میں عمدیث کی راہی عدیث مربی عیت میں ہونے پر استدلال کیا جا سے گا۔ اس میں عدنین کی راہی عدیث کی دیا ہی کہ نے کہ اگر کی اس میں عدنین کی راہی

گو مختلف رہی ہیں۔ اہم اس سے انکار منہیں کیا سکنا۔ کہ صحابہ کے اسپنے اعمال و فعاً و سے کوعلم عدیث میں بہت اہم بیت ماصل ہے اور بہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں۔ میں بہت اہم بیت ماصل ہے اور بہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں۔

# صحابی کے فتو<u> سے اس کی روایت کی تعین</u>

حفرت ابر سریرهٔ نے حفر رصلی الله علیه وسلم سے روایت کی کہ جب کی تم یں سے کسی کے برتن کو مُنه لگا دیے تو اُسے سات و فغہ وحونا چا ہے یا گھر حب حفرت ابر سریرهٔ نے خو و تمین دفعہ وحونے کا فتر نے دیا تواس سے یہی محجا گیا کہ سات و فعہ وحونے سے محض اکیدمرا دبھی اور اک ہونے کا تقاضا تین و فغہ و حونے سے یُورا ہوجا آ ہے ویر بی اسلوب میں ہے شک اس طرز تاکید کی محجائن مورخ و ہے بین و مرح و بیا تقریر تریزی میں فراتے ہیں او

رجی دهنرت ابرمری نے نے مدیث اکرتن کو سات و فعہ د صوب است میں کہ اور حضوری است میں کا اور حضوری کے اور حضور کے بعد فتر سے تین و فعہ د صوب پر دیا اور اس بیمل کیا اور راوی کا فعل اس کی روایت کا بیان ہوتا سبے۔

مشہر رمخدت علامہ ابن ہمام اسکندری د ۸۹۱ می کہتے ہیں کہ صحابی کا فتو ہے جب اس کی روایت کے خلاف ہو تو منصد اس کے فتوئی پر ہونا چاہیے۔ بذاس روایت پر جو وہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہو۔ کی بحد پر نہیں ہوسکا، کہ صحابی جان بُر بھرکہ حدیث رسُول رصلی اللہ علیہ وسلم ) کے فلاف جلے اس خلاف روایت فتو ہے سے یہ سجھا جائے گا۔ کہ اس صحابی کے پاس اس روایت کے منسوخ یا ما قال ہونے کی کوئی شد ضرور موجود محتی کی بود کہ ہم جا ہو کہ بھی ایک گا کہ اس مام دارہ می نہیں کہ سکتے کہ وہ حضرات ترکیر صفات یا کہ بھی جان بُر بھی کہ تاکہ خلاف جلیں۔ عافظ ابن ہمام (۱۲۸۵) کہتے ہیں ا

اذالم يعرب من الحال سوى اندخالت مرويه حكمنا بأنه اطلع على

له صحیح سلم عبد اصر الله عضرت شاه ولی الشرمیرت و بلوی سه تقریر ترندی سین الهنده

نامعة فى نفس الا مرطاهر الان الظاهرانه لا يخطئ فى ظن غيرالناسخ نامغاً.
ترجم بعب اس كے سواكوئى اور بات سلسف نزائے كداس نے اپنی رواست كافلاف
كيا ہے ہم نفيلد كري گے كدوہ اس كے نسخ برمطلع ہو كياہے. يہ بات اپنی عبكہ واضح
ہے كہ معانی عنير اسخ كوناسخ سمجھنے كی غلطی منہيں كرسكا،

ال اگریقینی طور برمعنوم ہوجائے کہ موضوع مسکد اجتہادی مقا اور اجتہادی خطاکسی طرح مسکدم ہوگئی ترکیبیں ۔ معنوم ہوگئی ترکیبر فترے اس روا بیت پر ہونا جا ہیئے مسحابی کے ایسے عمل برنہیں ۔

فلواتنق فى خصوص عمل بأن عمله بخلاف مرويه كان لحضوص دايل علمنا لا وظهر للمجتهد غلطه فى استد لاله بذاك الدالد ليل لا شك انه لا ديكون مما يحكم دنيه بنيخ مرويه لان ذلك ما كان الالاحسان الظن بنظرة فأما اذا تحققنا فى خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتباد مرويه بالضرورة دون رابه له

ترجمہ اور اگرکسی خاص مو تع پر یہ معلام ہو گیا کہ اس کاعمل اپنی روابیت کے خلاف
کسی خاص وجہ سے تھا بھے ہم علی ایا اور عمبتہ کے سامنے اس کا اس ولیا ہے استرالال
کرنا غلط تا بت ہوگیا تو ایسے موقع پر بلک شعب اس روابیت کے منو رخ ہونے پر
مکم ہذکیا جا سکے گا کیونکہ وہ اصول توصیا بی کے بارے میں محفر حن بلن برمبنی
مقا ۔ سو حب کسی خاص موقعہ برتحقیق اس کے خلاف رہی تو اب اعتبار روابیت
کیا ہوگا۔ اس کے اپنے فیصلے کا نہیں۔

شیخ الاسلام علامه شبیرا حرفتمانی و فرات بین ار ان عمل الرادی بحد لاف مآردا از دال علی نسخ مآروا ایمی ترجمه. را وی کا ابنی روانیت کے خلاف عمل کرنا اس روانیت کے منوخ مرد سے کا بیتہ دتیا ہے۔

يشخ الاسلام ما فنطرا بن حجوسقلاني كي رائع بمعي ملاخطه مود.

داوی المد است اعدت بالمداد به من غیره ولاستما الصحابی المجته الفت المجته الفت المجته الله من عیره ولاستما الصحابی المجته الله ترجمه راوی حدمیث اسس مدمیث کی مراد کو بهتر جا نتا ہے بخصوصًا جب که وہ صحابی اور مجتهد بور

#### صحابه اورعام راوليل مين قرق

ایک معابی می صفر صلی الدعلیہ وسلم سے روایت کرد ہا ہوتویہ ورست تہیں کہ اننان اس کی تائید میں اور صحاب یہ چھتا بھرے عمل کے لئے لیں بہی کافی ہے۔ صحابہ عام نفتہ را ویوں کی طرح منہیں کہ کترت روات سے روایت میں اور قوت آ جائے۔ ور مة صفرت عمر صنی الشرعة صفرت معر من والدی من منہیں کہ کترت ہواس میں کوئی حرج نہ مقا معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا حفور صلی الشرعلیہ وسلم سے کسی یات کا نقل کردینا علم کا وہ نقطہ عود می منا معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا حفور صلی الشرعلیہ وسلم سے کسی یات کا نقل کردینا علم کا وہ نقطہ عود می ایک کہ اب اس کے بعد کوئی طبان باتی تنہیں رتبا بصرت عرشے فرمایا ،۔

اخدا حدث الله شیئا سعد عن النبی صلی الله علیہ وسلم فلا شئل عند غیر ہوتا ہے۔

ترجمہ وی معد متہارے سامنے صفر کرکی کوئی مدیث نقل کرے تواس کے بارسے میں کسی اور سے سرگری کوئی مدیث نقل کرے تواس کے بارسے میں کسی اور سے سرگری ہوتا ہے۔

میریہ مجی ہے کہ عام راوی کی وہی روایت معتریہ جوم وی عنہ رجی سے روایت الی عاری ہے ۔ اس واقعہ کی خبرد ہے جس اس ہواقعہ کی خبرد ہے جس اس واقعہ کی خبرد ہے جس میں وہ خود مرجو و نہ تھا۔ تر بھی یہ روایت محدثین کے نزدیک معتبرا ورلائق قبول ہوگی معا بی کی میں روایت ہیں یہ سوال نہیں کیا جا تا کہ انہوں نے اس مرری روایت ہیں یہ سوال نہیں کیا جا تا کہ انہوں نے اس وورکی روایت جے انہوں نے نہیں یا یا کس سے لی ہے۔ صبح بخاری کے شروع میں اُم المونین مورت عائم شروع کی اُم غاز کیسے ہوا۔ حالا نکہ آغاز وجی کے وقت وہ پیدا تھی مذہو ئی تھیں۔ بایں ہمہ یہ عدیث مقبول ومتمد تھی گئی۔ مالا نکہ آغاز وجی کے وقت وہ پیدا تھی مذہو ئی تھیں۔ بایں ہمہ یہ عدیث مقبول ومتمد تھی گئی۔ اور بے ٹیک یہ محدیث مقبول ومتمد تھی گئی۔ اور بے ٹیک یہ محدیث مقبول ومتمد تھی گئی۔

له نتح البارى مبدا مصمه له صحح البخارى عبدا صلا

بارے میں کوئی بات علاف واقع کہیں۔ سوان کے لیئے ضروری نہیں کدان کی دوایت عمل ہو۔
اُن کا مقام اسلام میں عام را دیوں سے مہیت اُ و سنجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریبے ان کی ذرات کے سکے لیئے لازم کردیا تقا اور وہ بے شک اس کے اہل تقہ محدثین کے ہاں دہ سارے کے سارے عدول ہیں بختین روایت میں جہاں اور را ویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی بحث میلتی ہے۔ معاب کے بارے میں برجوٹ نہیں جہاں اور را ویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی بحث بنہیں جلتی بہاں اس کی کوئی گفائش نہیں بہاں تعدیل ہی تعدیل ہیں را و تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہیں را و تعدیل ہی تعدیل ہیں میں را و تعدیل ہیں۔

صحابه کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں اور قالونی طور برحجت ہیں اور بیان انکہ حدیث کے ہاں بھی معتبر ہیں جو دو سرمے راویوں کی مرسل روایات سے جبت تنہیں بیڑھتے۔ صحا بہ کرام سے نہ انقال روایت کامطالبہ ہے نہ ان کی لندیل کی کہیں تلاش ہے۔ ساتویں صدی کے جبیل العت ہم محترث امام نووی الثافعی مح رسال کی مرسل کی مجتب میں کھتے ہمیں:۔

وأمامرسل العنابى وهورواية مالمريد ركه أو يحضره حقول عاشنة رضى الله عنها أول مأبدى به رسول الله صلى الله علي وسلم من الوى الرويا الصالحة فنه هب الشافعي و الجماهيران يحتج به وقال الاستاذا بواسخى الاسفرائيني الشافعي انه لا يحتج به الا ان يقول انه لا يحتج به الا ان يقول انه لا يدوى الاعن صحابي والصواب الحول بله

ترجمه مرسل سے مراد وہ رواست ہے جب کا دفت را وی نے رہا یا ہو یا وہ خوداس دفت ماخرانہ ہو بحضرت عائشہ صدیقہ میں کا یہ کہنا کہ صفور ایر دحی این مرسل کی ابتدارسیخے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس دور کی بات ہے جے ای مرسل منہیں با یا۔ امام شافعی اور جمہُور محدثین کا بھی یہ ذہب ہے کہ محابی کی مرسل روایت لائن حجت ہے۔ ہاں ابواسٹی اسفرائینی کہتے ہیں کہ جب کس وہ روایت کرنے والاصحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی سے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والاصحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی سے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والاصحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی سے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والاصحابی یہ نہ سمجما جائے اور فیصح یات وہی ہے۔ جو روایت وہی ہے۔ جو

ا مقدمه شرح معلم صل وكذلك في صد من المجدالاقل

### ہیں ہے کہ صما ہی کی مرسل روابیت ہرحال ہیں حبت ہے۔ صمایہ اور دوسمہ سے راوبول میں فرق کیوں ج

سوال بدا ہوتا ہے کہ جب دو سرے را ویوں کے لئے جرح و تعدیل کی میزان ہے۔ تو معابر اس قاعدہ سے کئوں نکل گئے ؛ بذان سے انقبال روا بیت کا مطالبہ ہے۔ بذان برجبرے کی اجازت ہے بذان کی روا بیت کسی اور تا ئید کی محتاج ہے۔ کیا یہ حضرات عام مبٹری کمزوریوں سے اجازت ہے دان میں اور عام را ویوں میں آتا بڑا فاصلہ بدیا ہوگیا۔ آتا بڑا فرق آخر کیسے قائم ہوگیا؛ البحاب البحاب

معابہ کی بغریت سے انکار نہیں ۔ ان ہیں بشری اصابی بھے نظری رحیا نات بھی ہے۔
اور نشری نغوس بھی ہے۔ لکین ان کے دلوں کی ایکیزگی برکتاب الٹرکی کھئی شہا دت موجو دہے۔ ان
کی طہارت قلبی پر نشم کھائی ما سکتی ہے ۔ سو وہ ان بشری کمزور یوں سے یقیناً بالا تھے جو بہے اصد
جھڑٹ، حق اور باطل ، امانت اور خیانت میں فرق مذکر سکیں ۔ ان کے نفوس بشریہ کا اقرار اسی
صورت میں لائق وکرہے ۔ کہ ساتھ ہی ان کی طہارت قلبگی اعتراف ہو۔ ایک الیسے ہی مبحث
سے جھڑت کا علی قاری کو گزرنا بڑا تو فرایا :

أعلمان الصحابة مع نزاهة إداطنه مروطها رقاقه بهم كانوانشرا كانت لهمونفوس والمنقوس صفات تظهر فقال كانت نغوسهم تظهر بصفة وقلوم بمنكرة لذلك المرجون الى حكم قاديم وينكون ما كان عن نفوس هما

اسلام میں اصل الاصُول قرآن باک برا بات INSTRUCTIONS ہیں۔ قرآن کریم ہیں جے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کوام کی تعلیم و تربیت اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرتمہ داری تھہ ارک معمور کی ایک فرتمہ داری تھہ ارت معنی اور ان کے باطن کو بالک کرنا آئی ہے فرائفن رسالت میں شمار کیا تھا۔ تواب ان کی طہارت تعبی کا اقرار دنہ کرنا و در رہے لفظوں میں یہ گفری بات کہا ہے کہ آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلی کا اقرار دنہ کرنا و در رہے ان کی سے اور آہیں ہے صحابہ کو عمومی باکیزگی دسخشی کرالرا اور ہے۔ اور آئی دسخشی کرار الرائی اور ہے۔

اله مرح فقة اكر صدر مطع قران محل كراجي ونقلاً عن العارف السهروروي)

ترجمه. اور ب شک اس سے بیلے وہ کوگ گھٹی گراہی میں تھے.

ایمن خوبی سے سراسخام دیے کہ آپ کا ایک میں اللہ میں اللہ میں خوبی سے سراسخام دیے کہ آپ کا ایک صحابی بھی الیا مذم میر دالدین عینی مرح ایک صحابی بھی الیا مذم میر دالدین عینی مرح ایک صحابی بھی الیا مذم میر دالدین عینی مرح ایک میں ہے۔

ایک صحابی بھی ہے ہیں ہے۔

ایک صحابی بھی ہے۔

ليس في الصعابة من يكذب وغير ثفتة في

ترحمه محابه مي ايك بمي ايها مذعقا جرهون بولتا موا ورثقته بذهو

یکسی عالم یا مجتبدی بات منہیں خود الشرتعالیٰ نے ان رصحابہ سے باطن کی خبردے دی محتی اور بہاں کے المن کی خبردے دی محتی اور بہاں مک فرایا کہ ہے تمک وہ اس کے اہل سفے ،

والزمهم كلمة التقوى وكانوا احت بمأو اهلهاي

ترجه را در قائم رکها النرنے انہیں تقوی کی بات پرا در حق یہ ہے کہ وہ اس

کے لائق سکتے اور اس کے اہل سکتے ب

ك ين العران عمدة القارى عبدم صف الله بي العنت ع

فا صلاب ملائمتی محی کر گفرگناه اور نا فرما فی سے انہیں طبعا متنظر کردیا تھا اور ایمان کو اُن کے دوں کی طلب اورزینت بنا ویا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کام کوخطاب کوتے ہوئے فرمایا:۔

ولکن الله جبب المیکھ الایمان و نن بینه فی قلوبکھ و دیرہ المیکھ الکفر والعندی والعندی والعندی والعندی والعندی و العندی و

ترجہ راوراللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور اسے متہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور اسے متہارے دلوں میں زمنیت بخشی \_\_\_\_ اور کفر کنا ہ اور نا فر مانی کو تمہارے فال لائق نفرت بنا دیا دلینی تم طبعًا اُن سے دور سم کئے بھہارے لیے شرعیت طبعیت بنادی گئی،

# صحابة سب كيرسب عادل مبن كسى يرحرح نهيل

قرآن کریم نے جب صحابے باطن کی خبرہ کی کہ وہ سب دولت ایمان پانچے ہے۔ تروہ سب تزکیہ و تقدیل پر فائز سیھے جائیں گے۔ ان شخصیات کریم ہیں جرح کو قطعًا را ہ نہ ہوگی۔ وہ سب کے سب عادل قرار پائیں گے۔ جب دوسرے را دیوں کے بیئے جرح و تقدیل کی میزان قائم کی مبان قائم کی میزان قائم کی مبان گاہ ہے۔ جب مائے گا اور وہ ہرلحاظ سے قابل اعتما دستھے جائیں گے۔ ان کے دنوں ہیں ایمان لکھا جا چکا۔ قراری کریم ہیں ہے :۔

ادلیك كتب فی قلویه حوالایمان . یه وه لوگ بین سك دلول بی الترایمان لكه حیكا . خطیب بغدادی دس ۱ مسال که مین بر

ان عدالة العمابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهعروا خبار المعنف عدالة العمارة هم في نص القرآن عليه الله المعرف في نص القرآن عليه المعرفي نص المعرفي المعرفي نص المعرفي المعرفي نص المعرفي نص المعرفي نص المعرفي نص المعرفي نص المعرفي المعرفي نص المعرفي المعرفي نص المعرف

ترجمه صحار کا عادل ہونا لیتنی طور برٹا بہت ہے ، الٹرتعالیٰ نے ان کی تعدیل کی اور ان کی خبر دی ہے اور انہیں نفس قرآن کے مطابق اس نے داسینے نبی کی صحبت کے لیے ) جُن لیا ہوا تھا۔

ادر المك جاكر بجركمت بي :-

فلا يحتاج احدامنهم مع تعديل الله لهد المطلع على بواطنهم الى تعديل الله المساحدة على بواطنهم الى تعديل الله الحدامن الحناق لده.

ترجمہ صحابہ میں سے کوئی مجمی مخلوقات میں سے کسی کی تعدیل کامتناج نہیں ہیراس لیئے کہ اللہ تعالیٰ جران کے باطن پر بُوری طرح مطلع ہوا اُن کی تعدیل کرچکاستے۔ اور علامہ ابن اثیرالجزری (۱۳۰۰ھ) اس سوال کا جواب وسیتے ہوئے کہ چھابہ جرح سے بالا کیوں ہیں ، مکھتے ہیں ہ۔

والعمابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك الدفى الجرح والمقديل فأنهم كلهم عدول لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عزوجل ورسوله ذكاهم وعدلا هم وذلك مشهور لا نفتاج لذكرة بم

ترحم بر معابه دوسرے دا ویوں کے ساتھ ان تمام باتوں میں شرک ہیں۔ گر جرح و نقد بل میں وہ باتی را ویوں سے مستنیٰ ہیں۔ کیو کہ یہ سب کے سب ادل میں جرح ان کی طرف راہ نہیں پاسکتی ۔ اندرتعالیٰ ا وراس کے دسول نے ان محارز کیر کیا ہے اور انہیں عاول مخہرایا ہے اور یہ بات اتنی واضح ہے کہیں اس کے ذکر کی حاجت نہیں۔

ما فط ابن عبدالبراكي (۱۹۱۷ مر) مفرت عرب كي فتر مات كا ذكر كرت بوت كلفت بي كم عراق شام فارس اور رُوم كه لوگ جب سلمان برت تران مي وه لوگ بمي عقع جن سے عبرت موان شام فارس اور رُوم كه لوگ عبرت تعلى روایت ميں سختی كی بهب ان كی كهی بات ميں ويا وه ما اندينه بور اس يئے مفرت عرب نفل روایت ميں سختی كی بهب ان كی كهی بات ميں ويا وه امتيا ط كه واعی سخته أس بر مافظ ابن عبدالبر لكھتے بي كرص اب كر يا بات كسى طرح منهيں بوسكتی اور اس بر قران كريم سے استدلال كرتے بين ا

ان الله فقع عليه فأرس والروم و دخل في الاسلام كثير من يجرز عليه مر الكذب الان الايمان لم يستحكم في قارب جماعة منهم وليس هذه

اله الكفاية منه الله الدالغاب ميلدا صل

صفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله نعالى قد اخبر المهم حضيرامة اخرجت للناس وانهم الشداء على الكفار رحماء بينهم وانتخاعليم على عيرموضع من كتابه بينه

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے صفرت عرابی فارس اور دُوم کے علاقے مفتوح فرمائے اور اسلام ہیں بے شک بہت سے وہ لوگ واخل ہوئے جن کے دلول بیں ایمان نے جا دُرنہ یا یا تقا اور بہت مکن را کہ وہ جرکٹ بول جا بی لیکن یہ بات حضور کے صحابہ میں مذمتی اللہ تعالیٰ ان کے بارے ہیں خبروے چکے ہیں کہ وہ بہترین امت سے جو لوگوں کے لیے دین حق کے گواہ بنائے گئے وہ کا فرول پر سخت رہے آبیں میں نرم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہیں انکی کئی حکم تعریف کی جو بی بی جی میں انکی کئی حکم تعریف کی جو بی ایک حکم تعریف کی جو مساع کی بحث میں ایک حکم کھتے ہیں :۔

علی المعابة فی ذمن معاویة متوافرین لا بجوزعلیهم الفلط فی مثل هذا . و کان المعابة فی ذمن معاویة متوافرین لا بجوزعلیهم الفلط فی مثل هذا . ترجم و معاویت معاویت کوه اس ترجم و معنویت معاویت کوه اس معالی کرما می در می فیصل می معالی کرما می .

ان جميعهم تَقات مامون عدل رضى فواجب قبول ما نقل كل واحدثهم وشهد به على نبيه صلى الله على وسلم يم

ترجم سب محام ثقة دقا بل اعتماد) اورامانت دارمي ،عادل مي ،الثران سے راحنی مواد ان مي سع سراي سف مواد ان مي سع سراي سف جو بات حضور سع نقل کی وه واجب القبول سے اس بات کی اس نے اسبے نبی صلی الشرعلي وسلم برگواہی دی ہے۔

امام ا وزاعی ( ) ۱۵ و می نے حضرت امیر محاویہ رضی النّدعنہ کی خلافت جو حضرت امام حن کی ملے کے بعد منعقد موئی منی ، کے برحق ہونے پر صحابہ کی موجو دگی سے جو استدلال کیا ہے اس میں صحابہ کی رسی اصولی حیثیت کا اقرار کیا گیاہے۔ حافظ الوزرعدالدُشقی (۱۸۹۵) لکھتے ہیں ،۔
عن الاوذاعی قال اورکت خلافة معاویة عدة من احتاب دسول الله

له كتاب المهميد عبدس صدر عن ايفاً عبدم صدر سي ايفاً عبدم صوره

صلى الله عليه وسلم منهم سعد واسامة وجابر بن عبدالله وابن عمرو زيد بن ثأبت ومسلمة بن خالد وابو سعيد ورافع بن خديج وابوامامه وانس بن مالك ورجال اكترمن سميت باضعاف مضاعفة كاذوا مصابيح الهدى واوعية العلم حضروا من الكتاب تنزيله واخذوا عن دسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله.

ترجم رامام اوزاعی کے میں کہ صرات معاویہ کی خلافت بہت سے محاب رول سفی افی سے ان صحاب میں معارت معاویہ کی خلافت بہت سے محاب رول سفی افی سے ان صحاب میں معارت معارت اور معید انحدری معارت واقع بن خدی خاب ابن عمر فی معارت اور عین اور جننے نام لیے گئے ان سے کئی گنا در جننے نام لیے گئے ان سے کئی گنا دیا دہ صحاب موجود سفے ریسب ہوایت کے روشن چراغ اور علم کے بڑے براسے ظروف سفے جرقر آن کے نازل ہونے وقت کے ماضرین سفے اور حفود مسلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مطالب بانے واسلے تھے۔

#### تنزلعت اورطبعيت بين مطالقت

استرتعالی جن لوگول کوگناہ سے طبعًا متنفر کر دیتے ہیں تو پھر شریعیت ان کی طبیعت ہوجاتی ہے۔ ان کے لئے بھر ممکن نہیں رہا کہ وہ ایپ ارا وہ سے ریپ آقا و مولی کے ذمہ روایّہ یا عملاً کوئی الیسی بات لگا بئی جو آپ نے مذہبی ہونہ کی ہوا وراسلام میں اسلام کے نام سے کوئی الیسی بات واخل کریں جو اسلام نے مذبتائی ہو ۔ گناہ کے لئے بدنیّتی حزور می ہے۔ جب کہ نیّت بُری من ہوگناہ نہیں ہوسکی اندرتعالی نے صنوراکرم صلی اندرعلیہ وسلم کے فیفر صحبت اور تزکیہ باطن سے ان حضرات قدرسی کے دنوں سے بدنیّتی کا بہو بکیر منا دیا تھا۔ ان سے کوئی خطا سرزد ہو میں میں تو برنیّتی کے بغیر ہوگی اور اسے خطا را جتہا دی سمجا جائے گا اور اس بریمی برحنا ان بیو وسلم کے اور سے و منات ایک اور اس بریمی برحنا ان بیوت و منت احبیا بی برحت کا اطلاق مہیں ہوتا نہ برعت و منت

کے نام پر ان ہم کھی کوئی فرقہ بندی ہوئی اور مذاس نام سے ان ہیں کوئی اختلاف قرار یا ایتھا اس کی تعفیل اسکے اسٹے گئے۔ اس کی تعفیل اسکے آسٹے گئے۔

جہاں کک صحابہ کے اخلاص وعمل کا تعلق ہے اُسے صفاحت مولانا الوالکلام آزا دیوکے انفاظ میں مطالعہ کیجئے :۔

بر شخص جو اُن کی زندگی کا مطالعہ کرے گاب انتمیار تقدیق کرے گا کہ انتہوں نے راوی کی کہمیں بیس بیس برکر دل کی پُوری خوشخالی اور رُوج کے کا مل سرور کے ساتھ اپنی زندگیاں ان میں بہرکر ڈالیس ان میں جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے بھے ان برشب وروز کی جا نکا پیوں اور قربانیوں کے بہر سے میسی ریا گردے تک ایکن اس تمام تدت میں کہمیں سے میسی ریابت دکھائی بیر رہت تک کی مصیبتوں کی کو وا سہف ان کے جہروں برکھی کھی مور انتہوں نے مالی وعلائق کی سرقر پائی اس جوش و مرتب کے ساتھ کی گریا دیا وجہاں کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہوگئی ہیں ۔۔۔ اور جان کی قربانی فرانیوں کو وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گرونمیں کٹوا دیں گریا زندگی کی سب کا وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گرونمیں کرونمیں کٹوا دیں گرویا زندگی کی سب سے برسی خوشی شرشی گرونمیں کٹوا دیں گرویا زندگی کی سب سے برسی خوشی شرشی گرونمیں کھی بھی

اس تنفیل سے میر بات از نود واضح ہم جاتی ہے کہ ان مفرات کی زندگیوں ہی کس طرح تعلیم نزبت اُ تری بھی۔ ان کے سینے علم نوبی سے خوشحال اوران کے قلوب تزکید کی دولت سے الا مال سختے۔ ان کی کوئی بات منشائے رسالت پر نہ بھی ڈھلی ہو تو بھی اس پر اجتہا د کا ایک اجرمرتب ہے۔ اس پر حکم معصیت نہیں آیا بہی دج ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر برعت کا اطلاق نہیں مرتب ہے۔ اس پر حکم معصیت نہیں آیا بہی دج ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر برعت کا اطلاق نہیں مرتب ہے۔ اس پر حکم معصیت نہیں آیا بہی دج ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر برعت کا اطلاق نہیں مرتب ہے۔ اس پر حکم معصیت نہیں آیا بہی در ہے کہ محابہ کے کسی عمل پر برعت کا اطلاق نہیں مرتب ہے۔ اس پر حکم محصیت نہیں آتا ہم کر بھی ان میں کوئی باہمی فرقہ بدی قائم مذہو ہی کھی۔

### صحابه كے اعمال بربوت كالطلاق تهين

حصنرت شیخ عبد الحق محتدث د ملوی (۱۰۵۰ه) کلهت بین که خلفائے را شدین کوئی باست اسپینے

اجہا داور قیاس سے تبائی اور اس برکوئی صریح نص ان کے پاس نہ ہوتو بھی اس بر برعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی اس بات کو موافق سنست ہی سحیاجائے گا۔ اطلاق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی اس باست کو موافق سنست ہی سحیاجائے گا۔ بیس سرچہ خلقائے راشدین برال حکم کروہ باستند . . . . اطلاق برعت

ر. برآل نتوال کرد ک

حضرت شخ کا یفیدال استنت وانجاعت که اس بنیادی اصول کے تقت ہے کہ عبت کی مدیں صحابہ کے بعدسے شروع ہوتی ہے۔ ما فط ابن کثیر رہم، ی ھے بیں ، یہ

اماً اهل السنة والجاعة فيقولون في كل نعل وقول لعربيثبت عن الصعابة رضى الله عنهم هوبدعة لانه لوكان خيرًا لسنق نأ اليه الهم لم يتركوا خصلة من خصال الحنير الا وقد بأدروا اليها. كم

ترحمر البل المنت والجماعت کاعقیده ب که بروه قول اورفعل و بحضورهای الندعلیه وسلم که صحاب مع البت ندمو وه برعت ب کیوں که اس دوین کام به میں کوئی خیر بوتی توصحابه کرام بهرست پہلے اس کام کی طرف اُر خ کرتے ابنیوں فی فیر بوتی توصحابه کرام بهرست پہلے اس کام کی طرف اُر خ کرتے ابنیوں فی فیر بی کی کسی بات کون تھیوو اگریہ کہ وہ اس کی طرف دوڑتے تھے۔

صحاب کوم خود بھی اس بات کوجائتے تھے کہ ان کا نیکی کا ہرعمل مشرعی مندر کھیاہے۔ وہ نفاہ و یا اسب کے مسیب قولاً ا ورعملاً ترجان مشریعیت سے مضارت مند بینہ بن الیما ن رہ دھا ہے۔ وہ مسیب قولاً ا ورعملاً ترجان مشریعیت سے مضرت مند بینہ بن الیما ن رہ دی ہے۔ وہ مراتے ہیں ہ۔

کل عبادة له له يتعب ها اصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعبه وها و ترجم وين نرسجها ترجم وين نرسجها برعت كامبر وعمل جيه صحاب في دين نهي سمجها است تم يمي وين نرسجها برعت كامبر بوى اور نعنانى خواشات بوتى بي سوجن صفرات كه ول تزكيه وطهارت كى دولت بإلى نحظ أن سے برعت كاصد ور قريب قريب ناممكن برگيا تھا . ير صحح بيت كه وه ان ان ان ركھتے تھے ليكن صفر صلى الشرعليه وسلم كى نظر كامل سے تزكية قلب كا انسانى دركھتے تھے ليكن صفر صلى الشرعليه وسلم كى نظر كامل سے تزكية قلب كا فيض اس قدر له تيكي سخت كه دو سرم دواة مديث كى طرح ان پرجرح كى ا جازت ند برگى برح في ان انتخاله حات جادا صنا كام تعنيران كثير عباد ما ها العمقام جادا صاح

کامنتار عدم رضائے۔ سوجن سے خدا راضی ہو چکا اور وہ خداسے رامنی ہو کی ان پر جرح کیے ہو سکے۔ ان پر جرح توخداسے عدم رضا کا اظہار ہوا ( معافداللہ سران صفرات قدسی صفات بر مذہبرے کی اجازت ہے دان سے اتھال کسند کا مطالبہ ہے اور ول کی روابیت کثرت رواۃ سے قوت بائے گی بہاں ایک صحابی بھی کوئی بات کہ دیے تواب اور کسی سے بو بھنے کی مزورت نہیں بیبال مک کہ اجینے ہرمئز میں کسی ایک معابی کو مرکز علم نبالیا جائے اور مرمئے میں اس کی طرف رحیرع کیا جائے توریہ باکل درست ہوگا۔

# برمسير بي ايب بي صحابي كي طوف رجوع كرنا

نقل روایت بی توایک محابی کے بعدکسی دور کے صابی ہے مزیر تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس لیے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں ۔ لیکن اخذ مسائل ہیں مجتبدین صحابہ کو عام صحابہ اہل علم ہیں ہے کہ محابہ ایک کے بعدد و سرے سے سسکد بوچھا جا سکتا تھا۔ لیکن اکا بر اس علم ہیں ہے کسی ایک بزرگ کو مرکز علم بنا نا اور ہر مسکو ہیں ان کی طوف رجوع لانا بھی ایکل درست سمجها جا تا تھا۔ حضرت ابد موسی اشعری رہ ہ ھی سے وراشت کا ایک مسکد بوچھا گیا اور چروہی مسکو صفرت عبداللہ بن مسور ڈسے بوچھا گیا ، حضرت عبداللہ بن مسور ڈسے بوچھا گیا ، حضرت عبداللہ بن مسور ڈکھے حدیث نبوی اسلامی مرجود محتی ۔ حضرت ابوموسی اشعری کا جا ب اس باب ہیں صربی حدیث نبوی المرکئی مربود محتی ۔ حضرت ابوموسی اشعری کا جا ب اس اجتباد کی اجازت نہیں ۔ حضرت عبداللہ بن سعور ڈکو حضرت ابوموسی اشعری کا جواب ان اجتباد کی اجازت نہیں ہوئے ۔ اسپینہ بار سعور ڈکھو کو حضرت ابوموسی اشعری کی کاجواب بن ایک ایک میں موجود ہوئے ۔ اسپینہ بار سے میں فرایا کہ میں موجود ہوئے اس باب ہیں حورت اس باب ہیں خواب مولی کا دو کر کیا رہ نہوئے ۔ اسپینہ بار سور فرایا کہ میں موجود ہوئی کا برات ہوئے اجتباد کو کیا رہ ن محضرت عبداللہ بن مصورت کا براس باب ہیں خواب مولی کا دو کر کیا رہ ن محضرت عبداللہ بن مصورت کا براس باب ہیں خواب بور کے اجتباد کو کیا رہ ن محضرت عبداللہ بن مصورت کا برواب بور کے اجتباد کو کیا رہ ن محضرت عبداللہ بن مصورت کا برواب بور کے اجتباد کو کیا رہ ن مصورت عبداللہ بن مصورت کا برواب بور کے اجتباد کو کیا رہ ن مصورت عبداللہ بن مصورت کا برواب بات کیا گیا تو ایپ نے فرایا

لا تستلوني ما دا مره خاا الحير فنيكم . مصح مجارى مورم صفح

ترجيه حبب كك يه رائد عالم تم ين موجودي تر مجيسه كو في مسكون يُوجياكرو.

سبحان الله کیا تان عقیدت عتی مضرت البرموسی اشعری نے یہاں کا الحد بر کہا ہے۔
ھذا العجابی منہیں کہا معلوم ہواکہ مرمسکہ میں کسی ایک مرکز کی طرف رح بر کا کان کی منزلت علمی کی
وجہ سے تقا۔ منزلت صحابیت کی وجہ سے منہیں ، صحابی کے علا دی بھی اگر کوئی بزرگ ، پنے علم وتفقہ
میں ممتاز ہوں تو سرمسے میں ان کی طرف رجُوع ہوسکتا ہے اور علمی المیازی تو صحابہ بھی بے شک

بہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہی کہ است ہیں اس درجے کی پیروی کہ ہرمئے ہیں کہی ایک مرکز علم کی طرف ہی رہ ہرمئے ہیں کہ است ہی اس درجے کی پیروی کہ ہرمئے ہیں کہی ایک مرکز علم کی طرف ہی رجوع ہو صحاب سے ہی جاری ہوتی آ در کسی نے اس پر اصولی بہبو سے اعتراف منہیں کیا مذکسی نے یہ کہا کہ ہرمئے ہیں کسی ایک بزرگ کی طرف رجوع کرنا کہیں شرک نی الرسالة کا منطق نه سدا کرد ہے۔

بات میمی بیا جیکا تقاکران کاکوئی دین سب کم مرصوا بی این ذات میں علم کی اثنی روشنی اور دل میں اتنی باکیزگی بیا چیکا تقاکران کاکوئی دین سب کما ورکوئی علمی موقف ہرائے نعنیا نی پرمبنی مذہر کہ سکتا ہا ورکو علمی موقف ہرائے نعنیا نی پرمبنی مذہر سب کما تھا۔ اور عام افراد اشت ان میں سے کسی کی بیروی مجمی کرئیں تویہ اتباع منیبین ہی کھی کہ سب انا بت الی الشراحین نمیت اور ترکیہ قلب کی دولت سے مالا مال تقے حفر رسے ان کی منبت اتنی گہری تھی کہ اور سب نمیس اس می تقین اس می تقین اس می تقین اس می تقین رسب نمیس میں تقین اس می تقین ر

### مقام صحابه ماريح كے أبينه بي

محبّت ایمان کی اس آزائش میں صحابہ کوائم میں طرح گورے اترے اس کی شہا دست ادرخ نے مفزظ کرلی ہے اور وہ محاج بیان منہیں۔ بلا شائب ومبالغ کہاجا سکتا ہے کہ ونیا میں انبازل کے کسی گروہ نے کسی انبان کے ساتھ اپنے ساتھ اپنی ماری رو ج سے ایساعش نہیں کیا ہوگا، جبیا کہ صحابہ نے النشر کے رسول صلی الشرطلیہ وسلم سے داہ میں میں گیا۔ انبرل نے اس محبت کی راہ میں وہ سب کچے قربان کر وہا جر انبان کر سکتا ہے اور پھراس کی داہ سے سب میں وہ سب کچے قربان کر وہا جر انبان کر سکتا ہے اور پھراس کی داہ سے سب

ان صوانشینوں کے ایمانی کردار کا نقشہ کتنی ہی احتیاط اور کھری گہائی سے کیوں رکھینجا جائے مام ان انی سطح اس ایمان افروز نظارے کا تقدّر بھی جنہیں کرسکتی اقبال مرتوم نے بجا کہا تھا۔ مہ جہاں گیر وجہاں یا ن وجہاں آ را اوجہاں گیر وجہاں یا ن وجہاں آ را اوجہاں کے دوں گر جہاں آ را اور وجہاں یا ن وجہاں آ را اور کہ نظار اور کی نقطہ نیمین کے دول کر تیرے تغیل سے فزوں ترہے وہ نظار اور کوئی نقطہ نیمین جہاں کہ اس کے اُور اور کوئی نقطہ نیمین جہاں کو اسلام میں وہ متعام ماصل ہے جو عام افراد است کو تنہیں اور اس حیثیت سے ان صفرات کے اقوال و اومال میں عدیت کا موضوع بن مباتے ہیں اور سمجھا جا آ ہے کہ ان میں ہمی صفرت کے اقوال و اومال ہمی عدیت کا موضوع بن مباتے ہیں اور سمجھا جا آ ہے کہ ان میں ہمی صفرت کے اقوال و امال کی ہی جدیت کا موضوع بن مباتے ہیں اور سمجھا جا آ ہے کہ ان میں ہمی صفرت کے اقوال و امال کی ہی جدیت کا موضوع بن مباتے ہیں اور سمجھا جا آ ہے کہ ان میں ہمی صفرت کے اقوال و امال کی ہی جدیدے وریہ حضرات اسی شمعے رسالت سے مشنیز ہیں۔ ان صفرات کی تقیقی کسی ہمیاسے کے اور یہ حضرات اسی شمعے رسالت سے مشنیز ہیں۔ ان صفرات کی تقیقی کسی ہمیاسے و اور یہ حسال کے بی جدید کا موسود کیا تھا کہ کا میں جو اور یہ حضورات اسی شمعے رسالت سے مشنیز ہیں۔ ان صفرات کی تقیقی کسی ہمیا ہمال کے بی جدید کا موسود کی دیا ہمال کے بی جدید کا موسود کیا ہمال کے بی جدید کیا ہمال کے بی جدید کیا گا کہ کا میں جدید کا موسود کیا گا کہ کا میں جدید کیا گا کہ کا میں جدید کیا گا کہ کیا گا کہ کا موسود کیا گا کہ کیا گا کہ کا میں کے کہ کا موسود کیا گا کہ کیا گا کہ کا میں کیا گا کہ کا موسود کیا گا کہ کا کہ کا کو کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کا کیا گا کہ کا کہ کو کیا گا کیا گا کہ کیا گا کہ کا کہ کیا گا کہ کیا گیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا کہ کیا گا کیا گا کہ کیا

مجى ما ترنيس. ما تط الوزرعد (١٧٥هم) كمتين المسلم الله صلى الله عليه وسلم الدارآيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زندين وذلك ان الرسول عند ناحق والتران حق وانما آدى الدينا هذا الترأن والسنن امعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما يريدون ان يجرجوا شهود ما ليبطلوا الكتاب والسنت والجرح لهم ادلى وهوز ناد ترقي في

اور حب توکسی کو حفور کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتے و کیھے تو جان
کے کہ وہ زندین ہے اور یہ اسس لیئے کہ صفور پاک برحق ہیں اور قرآن
کریم بھی برحق ہے اور ہمیں قرآن اور سنن صحابہ کرام ہی نے پہنچا ہے ہمیں معمابہ کی عبیب جوئی کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں ( صحابہ ) کو معروح کردیں آگر کتاب و سنت کو باطل کیا جاسکے . جرح کے لائق وہ خود ہمیں اور یہ لوگ زندیق ہمیں۔

له مارسخ ابی زرعه الدست عی مبلدا صرابهم

## صحابه كحمي اعمال صربث كاموضوع بي

معابرکام کے اقرال واعمال بھی بایں جبت کہ یہ حضرات حضور صلی الترعلیہ وسلم کے تربیت یا فتہ تھے اور آب کے فیض صحبت سے تزکیہ کی و ولت پائے ہوئے سکے۔ ان کے افعال واقوال پی حضور کی تعلیم قدسی کی ہی تھلک بھی اوران سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تسلسل قائم ہر اسبے حدیث کا موضوع ہیں .

سوعلم مدیث وہ علم ہے جس میں صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واعمال کے ساتھ ساتھ آب کے اصحاب کرام کے اقوال واعمال سے بھی سجت کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس نیس سندت قائمہ کیا ہے ؟ مدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نغوس قدر سے کے نفائل میں میں سندت قائمہ کیا ہے ؟ مدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نغوس قدر سے کہ نفائل دمنا حب کے متنقل الواب میں اورانہ میں چوڑ کر دین میں چلنے کی کوئی راہ نہیں .

مندهمین کرام کتب مدیث میں صرف مرفوع حدیثیں دوہ حدیثیں جوحفر رکم بنجتی ہوں)

ہی نہیں تکھتے۔ بلکران ہیں ایک بڑا دخیرہ ان روایات کا بھی ہوتا ہے جن بیں صحابہ کے اقوال و
اعمال مروی ہول اور پیسلسلہ روایات مرفوع احا دیث کے ساتھ ساتھ چیں ہے اور انہی کی
سرح ساتھ ساتھ کر تاہے۔ امام زمبری دہماہ حدی اور صالح بن کسیان د ۱۹۲۰ ہی حدیث کی طالبعلی
میں اسکھ رہے اور دونوں نے جمع احادیث پر کمر باندھی جب دونوں مرفوع روایات لکہ چکے
تو ایس ہیں مشورہ کیا صحابہ کے اقوال واعمال بھی ساتھ کھے جائیں یانہ ؟ حالے بن کسیان از مقی بچرائم بول
کہا کہ وہ سنّت نہیں ہیں۔ گر بعد ہیں امہمیں احماس ہواکہ اُن کی بات در سعت نہ تھی بچرائم بول

اجتمعت انا وابن شماب و نحن نطلب العلم فاجتمعنا على ان كتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا ، عن البني صلى الله عليه وسلم ثعر وقال نكتب اليضا ما جاء عن اصحاب نقلت لاليس بسنة وقال هو ملى هو سنة فكتب ولعراكت فا مجمود وسيعت اله

الم المعنف لعبد الرزاق عبد المعنف كم الفاظام في ترح المدّد للبغرى عبد المرود المعنف كم متن كالمعنى المعنف كم متن كالمعنى المعنف كم متن كالمعنوج من المعنوبي المعنف كم متن كالمعنف كم متن كالمعنوبي المعنوبي المعن

ترجمہ بیں اور ابن شہاب زمری اکٹے بڑے تھے ہے ہے اہمی اتفاق کیا کہ مدیثیں تکمیں ہم نے سرچیز جو صفر کے بارے بیں شنی تھی تکھ ڈالی بھیرہم نے چاکہ وہ کچے بھی تکھیں جو اہب کے صحابہ کے بارے بیں روایت ہوا ہے میں اور اینہ ہوا ہے میں افرائی انہوں نے دامام زمری کے کہا نہیں دہم انہیں دہم انہیں دہکھیں یا سندت نہیں ہیں اور انہوں نے دامام زمری کہا کہا کہا کہا کہا ہیں وہ بھی سنت ہیں سوام نہوں نے تکھا اور میں نے نہ تکھا وہ میں مقائع ہوگیا۔

معدم براکه برده عالم برصحابه سے منہ موڑے گا، انہیں دین کا سرای بیلم منسجے گا اور ان کے عمل کوسنست اسلام تسلیم نز کرسے گا وہ ضا تع ہوگا اور دین سلسل میں اس کے لیئے عمکہ نہ برگی ۔ امام زمبری (۱۲۲۷ھ) ہی منہیں علامہ شعبی را ۱۰ ھے) بھی کہتے ہیں کے صحابہ صدیت کا موضوع ہیں۔ انہیں عام کوگوں کی طرح مذسجی اعبائیے ۔ دوسروں کی بات آب مانیں یا نذ کبکن صحاب کی بات ہمیشہ لینی عام کوگوں کی طرح مذسجی اعبائیے ۔ دوسروں کی بات آب مانیں یا نذ کبکن صحاب کی بات ہمیشہ لینی عام کوگوں کی طرح مذسجی اعبائی ہم بات میشہ لینی عام کوگوں کی طرح مذاب کی ہم بات لائن اخذ ہے۔

مبرمال رختیت اپنی عبر مسلم به که صحابر کام کے اقوال واعمال محبی حدیث کاموهنوع میں ۔ میسی سخاری اور میسی میں اپنی میں میں معابر کی روایات کس قدر بائی جاتی ہیں یہ طا امام مالک سے کے کرمتدرک حاکم اور سنن بہتی سے یک کو و سکھنے ہرکتاب میں صحاب و تابعین کے ارشا دات اور فقا وے بجرت ملیں گے رانہیں و یکھ کریقین ہوتا ہے کہ امام زم بری رح واقعی کامیاب رہے اور خبوں نے صحابر کی روایات کو حدیث کاموخوع نہ سکھا ان کی مختلی صفائع گئی اور حق یہ ہے کہ علم حدیث کا موخوع محابر کی زندگیوں کو معبی شامل ہے اور ان کے تعال مرحدیث کا موخوع کے بغیر مدیث کی معرفت واقعی بہت مشکل ہے۔ میبی اکا برا مت ہی کہ حب کہ علم میں اس میں خبر ہے اور حب لوگ ایسے میسیوں سے علم لینے لگیں تو اسس میں اس کی ۔ میں کہ حب کہ علم میں بوگ رہے وار حب لوگ ایسے میسیوں سے علم لینے لگیں تو اسس میں میں جرب اور حب لوگ ایسے میسیوں سے علم لینے لگیں تو اسس میں میں مورث مورث ور مورث فراتے ہیں :۔

رويزال الناس صالحين متما سكين ما اتا هم العلم من اصحاب النبي صلى الله عليد رسلم ومن اكابرهم فاذا اتا هم من اصاغرهم هلكوايه

له د سيحك الكفايد للخطيب البغدا وي صويم اله المصنف تعبد الرزاق جلداا صيم

ترجمر وب کم علم اصحاب رسول سے اور اسپے بڑوں سے آ تارہ لوگ کی۔ ایک اور منبوط رمبی کے اور وب سے آ تارہ لوگ کے دج اُور سے علم لیعنے والے انہیں اسپے طور پر سوسچے والے انہیں انہو ہوں کہ بال انہوار میں ، وہ بال انہو اسل انہوار میں ، وہ بال انہو اسل سے علم لیعنے والے انہیں مبارک فراتے میں کہ بہاں اصاغر سے مراوا بل بدعت ہیں برواصاغر ہم میں اضافت عام لوگوں کی طرف ہے اصحاب محد کی طرف منہیں ، حضرت امام اور اعمی (، ۵ اه) سے بعتیہ بن ولیدکو منہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحاب سے منقول نر ہو وہ علم ہی تنہیں ، سے بعتیہ بن ولیدکو منہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحاب سے منقول نر ہو وہ علم ہی تنہیں ، سے بعتیہ بن ولیدکو منہا ہما جا وعن اصحاب عمد صلی اللہ علیہ وسلم و ما لدی ہیء عن اصحاب عمد فلیس بعد لدی۔

حضرت عبدالترين معوذ كى منزلئت وعظمت محاب بي محتاج بيان نهيس أكب اكارابل علم سے بیں جن کا قول وعمل اسلام بیرسسندسحیا ما آسے۔ آپ کھل کرکھتے بی کہ حفنور کے بجدا کر کوئی قابلِ اقتدام سبعة تو وه اصحاب رسول من ان كاعلم كهرا تقاً. وه يحليف سبع كوسول وُ ورستها ور اُن كے دل نيك عقر الله تعالىٰ نے انہيں اين نيك كى محبت كے لئے يُن ليا تھا. من كأن مستناً فليستن بمن قلامات فأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب عمد صلى الله عليه وسلم كانؤاا ففنل لهذه الامة ابر ها قتلوبا و اعمقهاعلماً وا قلها تكلفاً. اختاره والله لصحبة نبيه و له قامة دينه فأعرفوالهعرمضنلهم والتبعوا على أتأرهه وتمسكوا بأاستطعه تمرسب اخلاتهم وسيرهع فأنهم كانواعلى العثك المستقيمية ترحمر حرشخف کسی کی بیروی کرنا میاہے اسے فرت شدگان کی بیروی کرنا عابية كيزبكه زنده كوفئة بسيمعنوظ نهين سمحها ماسكاروه فرت شدكان امعاب رسول میں حواس امت کا بہترین طبقہ ستھے۔ ان کے دل نیک متھے ان كاعلم كبراتها يمكلف سربهبت وورسق اللرن انهي اسيع نبى كي محبت مے لیئے اوراس کے دین کی اقامت کے لیئے مین لیا تھا ان کے ففل کوہجا نو

ان کے نعتی پاکی ہروی کر وجہال تک ہوسکے ان کے اخلاق اوران کی عاوات

سے سند بکی و ب شک وہ سیدھی راہ بر سے۔
الم بغری نے شرح السّہ میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں :اختار هم الله لصحبة بنیّه و نقل دینه فتشبعوا باخلا فهم وطرا تقلم مرانم کا نوا علی اله مل ی المستقیم المستقیم الله می المستقیم الله می معاصبت کے لیے اور آنجے دین کو آئے مینجابت کے لیے اور آنجے دین کو آئے مینجابت کے لیے بران کے اخلاق اور طرنقی کو ایٹا و وہ سب طوشتیم یہ تھے۔
حضرت میں بھری دیارہ نے قواسے قسم کھا کر بیان کیا ہے اور انہی کے عمل کی طوشتیم کی مرابی ہے۔
حضرت میں بھری رہ اور عاد توں کو ایٹا و رب کھی قسم سے مرافظ المستقیم بی تھے۔
میرفر لم تے ہیں ،میرفر لم تے ہیں ،میرفر لم تے ہیں ،میرفر لم تے ہیں ،-

ماحد توای علیه سول الله صلی الله علیه و سلم غنه به و ما بالوا مرا نهم تیل علیه سم

ترجمه علمار جویا تین متهارسه یاس اصحاب رسول سعه ر وامیت کرین اتنبین تو به درجه بات وه اینی رائے سعے کہیں سواس کوجائے دور

ابنی دائے سے مراویہ ہے کہ ان کی وہ بات جر قرآن و حدیث یا آثار محاب سے مستبطر نہ ہور وہ ان کی ابنی دائے ہوگی۔ ان کا قرآن وحدیث کی روشنی ہیں ایک اجتہا دم کا اس سے اخترات توکیا جا سکتاہے بیکن اس کے بارے ہیں حدل علیہ کے سے سخت الغاظ نہیں کیے جا سے مسکسی طرح اجتہا وعجہ دمرا دنہیں ۔ جا سے مسکسی طرح اجتہا وعجہ دمرا دنہیں ۔ جا سے مسکسی طرح اجتہا وعجہ دمرا دنہیں ۔ یہ حو خود والم کے مسلس القدر صحابی کی ہے جو خود والم کی در است سے مالا مال تھے۔ وہ پہاں صحاب کرام کے صرف اخلاص واثیار کی تعرب نہیں کر ہے کہ کران کے گہر مے ماکی شہا دت دے در ہے ہیں۔ ایک است نبر سے عالم سے ان کے علم کی ایک شہا دت دے در ہے ہیں۔ ایک است نبر سے عالم سے ان کے علم کی ایک شرح السنہ عبد الرزاق مبدر صحابی ۔ ایک المصنف تعبد الرزاق مبدر صحابی ۔ ایک المصنف تعبد الرزاق مبدر صحابی ۔ ایک المصنف تعبد الرزاق مبدر صحابی ۔ ایک شرح السنة مبدر المسترح الدن تا مبدر المسترح الدن تا مبدر المسترح الدن تا مبدر المسترح الدن تا مبدر المسترح الدن تعبد الرزاق مبدر المسترح المسترح الدن تا مبدر المسترح المستر المسترح الدن تا مبدر المسترح المسترح المسترح الدن تا مبدر المسترح المس

شہاوت جمیع صحابہ کی علمی گہرائی اور نکری گرائی کا پتہ دیتی ہے اور یہ تعربیت بھی صرف خلفائے را شدین یا جبندا کا برصحابہ کی بی تنہیں ، بلکہ علی الاطلاق عام اصحاب رسول کی بیابی رہی ہے ۔ اور اس میں انہیں مقدار مفہرایا جار الم ہے ۔ یہ صورت عمل اور انداز فکر خو دیتہ و سے را جہے ۔ کہ معابہ کرام کو اسلام میں اس و و تت بھی وہ ورجہ حاصل تھا جرعام افرادا مست میں کسی را سے معابہ کرام کو اسلام میں اس و و تت بھی وہ ورجہ حاصل تھا جرعام افرادا مست میں کسی را ہے ۔ کہ مدہ سب صرافر تعیم سے بڑے کہ وہ سب صرافر تعیم کے عملی ننونے ہے ۔ کہ وہ سب صرافر تعیم کے عملی ننونے ہے ۔

مفرت حن بهری (۱۱۰ ه) فی تو اسے تتم کمها کربیان کیا ہے اور صحابہ کے عمل کوہی صراط متیم قرار دیا ہے۔ یہ قربیب قربیب وہی مفتمون ہے جو حفرت عبداللہ بن معرفی ہے مردی ہے جمابہ میں اپنی مقتدار حیث بیت کچھ اس طرح واضح تھی۔ کہ وہ بُر طلا کوگوں کو اپنے نقش یا پر آنے کی دعوت ویتے تھے حضرت عبداللہ بن معرفی نے ایک اور موقع پر فرما یا ،۔ انتہ عوا ا فاد فاد کہ تبتد عوا فقد ہے فید تعربیہ

> ترحمہ بم معام کے نعت قدم رہیلتے رہونئی نئی باتیں نہ بھالو، ہماری پیروی متہارے لیئے کا فی ہے۔

سے اس میں صحابہ کے اتنار کوئوری است کے سینے مزد کہا ہے۔ اور اس بھی سنبہ فرایا کہ برعث کی حدصحابہ کے بعدسے نثر وع ہوتی ہے بعضور کے بعد بیدا ہوئے والی ہردین حرورت صحابہ کے فکم کفایت کے سائے ہیں تہا ہے ہیئے کافی مزونہ ہے۔

المنفرت علی النه علیه وسلم نے فو دھی صحابہ کوام کوفر ما دیا تھا کہ لوگ بہارے مقدی ہوں کے۔ ونیا کے مقالہ لوگ بہارے مقدی ہوں کے۔ ونیا کے مفتوت الوسٹ کاروں سے تم سے دین لینے آئیں گے۔ حفرت الوسٹ الماندرئی دیم ، مدی کہتے ہیں کہ حفور علی النه علیہ وسلم نے فروایا ،۔

ان الناس لکه تمع وان رجا کی میا تونکم من اقطار الادض بیفقهون فی الدین و ترجمه سیفقهون فی الدین و ترجمه سید شک دبیر و برس کے وہ دُنیا کے ترجمه سید شک دبیر و برس کے وہ دُنیا کے گاروں سے متہارے پاس مینجیس کے اگروین میں دلینے لئے کی کی سی بیدا کرایس .

له الاعتصام للشاطبي جلدا صله على ما مع ترزي جلد الماية

اس میں یہ نہیں فرایا کہ وہ میری روایات سینے کے بیئے متبارے پاس پنجیں گے۔ بلکہ
ینعقبون فی الدین فرایا کہ وہ دین کی سحب لینے کے بیئے تتبارے پاس پنجیں گے ۔ اس
سے معدم ہوا کہ امّت کے بیئے نہم محام حجت اور مندہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے
لینے ان کی بیروی اوران پاس دین سیجنے کے لیئے آنا اور ان سے دین سجبنا لازم وضروری ہے۔
معنرت شیخ عبدالی محدث و بلوی اس مدیث کی شرح میں کھتے ہیں ،۔

فيه ان الصحابة متبوعون يحب على الناس متابعتهم والاتيان عليهم لطلب العلم.

ترجر اس مدسیت سے نامب ہو المب کے صحابہ تقدا اور میشوا ہیں لوگوں پر ان کی بیروی کرنا اور طلب ملم کے بیئے ان کے پاس آنا وا حب ہے۔

یہ نہ سمبا مائے کہ صحابہ مرف اپنے آ امین کے لیئے ہی متبوعون ہیں ا وران کی ہروی مرف
ان کے دور حیات ہیں ہی ہوگی \_\_\_\_\_نہیں ہرگز نہیں ملکہ ان کی ہیر دی ان کے بعد بمبی جاری
رہے گی اور امنت ان کے عہد میں بھی اور ان کے بعد بھی مہیشہ ان کو اپنامتندا اور بیٹیوا سمجھے
گی ۔ حذرت امام فرویؓ ( ۲۷۷۹) کھتے ہیں ا۔

انهم ایمة الاعلام و قادة الم سلام دیقت ی به حرفی عصوهم دجه اهم ایم اینهم ایم ایم ایم ایم ایم این اور بهی عفرات قافله ترجم بین اور بهی عفرات قافله اسلام که قائد بین ان کی بیروی ان که این و قول بین مجی محتی ا وران که بیروی ان که این و قول بین مجی محتی ا وران که بیده بی مباری رہم کی .

ا ام نروئ نے بفتدی ہم کی یہ تعبیرا پنی طرف سے منہیں کی اکا برصحابہ لیے۔ معابہ میں صرف ایک بزرگ مقے جن کاعلمی مرتبہ ا ورمتھام عرفان معنرت فاروق اعظم سے بھی اوئی متنا۔ وہ کون سے بھی مونیا متنا۔ وہ کون سے بھی مونیا متنا۔ وہ کون سے بھی مونیا متنا۔ اور کون سے بھی مونیا میں البر محرصد این رمنی اللہ عند اب و کیکھے صفرت عرش اپنا پیٹیوا سمجھتے ہے ہے۔ ان سے کس طرح قائم کرتے ہیں۔ آپ انہیں بقیتدی ہم کے سمت ہمیشہ اپنا پیٹیوا سمجھتے ہے ہے۔ مصفر مسلی النہ علیہ وسلم کی بیرو می کو بھی لازمی سمجھتے رہے چھارت البو والل مصفر رمنی النہ علیہ وسلم کی بیرو می کے ساتھ آپ کی بیرو می کو بھی لازمی سمجھتے رہے چھارت البو والل مصفرت میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحرصد این رضائی النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بالنہ میں النہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بولی النہ علیہ وسلم اور حضرت ابور بھی اور حضرت عرض النہ علیہ وسلم اور حضرت ابور بھی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابور بھی اور حضرت عرض اللہ علیہ وسلم اللہ عرض اللہ علیہ وسلم اللہ عرض اللہ عرض اللہ علیہ وسلم اللہ عرض الل

له معات التنبيح مبدر صلي من شرح مجمع ملزوى مبدا صلام سي مستداما م احد جلدسوص ١١٠

کے بارے میں فرمایا ،۔

اعدم عليك ان لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ان يقتديك المسلون فيختاروا ناء اهل الذمه لجمالين يم

ترجمہ بیں تھے تیم دیماہوں کہ میرایہ نظار کھنے سے پہلے پہلے اس عورت کو فارغ کردو. مجھ در ہے کہ ملمان تہاری بیروی کریں اور اہل ذمہ کی عور توں کو ان کے حن جال کی وجہ سے کہان کہ کی ۔

له معرالبخارى مبده مدا الله موطا امام مالك مساكماب الحج مع فتح القدرلاين البهام مبداملك موطا امام مالك مساكما بالحج مع فتح القدرلاين البهام مبداملك موطا امام مالك مساكما بالحجم

اسلام برصحابه كامتندار حيثيت بمينة مصمتم ري يهيد يحقرت عرض في وفعه حفرت عبدالريمان بن عون کوایک خاص شم کے موزے بہنے و کھا۔۔۔۔۔ آپٹے نے فرایا ہ۔ عرمت عليك ان لا نزعتها فأنى خاف ان بنظر الناس الميك فيقتدون مكيه میرنهبیر قسم دیتا مبول که امنهی انجی آنار د و مجھے ڈرینے که لوگ تنہیں اس طرح دیکھیں اور متباری سروی کرنے لگیں۔ معابكى مقتدا حيثيث ستم مزبوتي توباربيروى كرنے والے يرا أصحاب كو آنا محاط يملنے كامكم زبرا حنرت فاروق عظم فينة حضرت عبدالترين سواد كوحب كو فه بمبيجا تؤان كے سائقه حضرت عمارين باريز بھي ستھے

د و زن کی عمقری شخصیت صحابین نوب معروف محتی حضرت فاروق اعظم نے سب اہل کوفه کدا بھی اقتدار کا حکم دیا۔ فاقتدوا بهما واسمعوامن قولهما قد الرتكم بعيدالله بن مسورة على نعني

ترحمه بتم ان دونوں کی ، تباع کروا وران کی بات مانواور بے شک می<del>ں ن</del>ے عبر الشرین مسعور كومتها رك في محمي كرتهين اين ذات برتر بين وي

معام کی بیرا تباع تابعین ہیں جاری رہی اور سرمبرر وابیت کیے کوئی مذکوئی صحابی عنرورعامل روا وراسطرح حملها حا دميث ابعين مريميلتي حلى گئير بصحابه كي مقتدا يو زيش العبل و زيمت العبن مرسم مرسي حا فطرا بن حجر مقالا

فر مات مې که تعلیم تنریعیت رمهتی د نیا یک اسی تندل سے دمہی جاہیے ۔ تعلموامني احكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذاك الباعهم الى انعراض لدنيآ ترحمه تم مجر دحنور سے احکام شریعیت سکھوتم سے العین تھیں اوراسی طرح تبع العین ال

سي سيكي مهال مك كر دنيا البيضة خركوجا سنج

حفرت سالم بن عبدالنرسة حضرت الوكبرصديق سنك يوسته حضرت قاسم بن محرس قراة ملعنالا مم دامام کے سے قرآن بڑھے یان) کامشلہ یو جھا۔ آپ نے فرمایا،۔

ال تركت نقد تركه مّاس بقيت في مهم وان قرأت فقد قرأ له ناس بقيدى مهم عريه ترحمه الرقراة خلف لاام كوهيرز دوتو مبيثك اسان لوكول ترك كميا جوامت معتدا يقه بعني صحابه كرم ، اورتم برهاو بديك اس ان او كول نے برا حاسب حن كى است ميں بيروى كى جارہى ہے۔

له الاستيعاب مبدا حراس، الاصابه مبدم والأسلى تذكرة أعناظ مبدؤه يساسي فتح الباري عبدم المالي موطاه مام محدمالا

تابعین میں اس بیزید میں محابر کاذکرانی مقدا حیثیت کروا ضح کرتا انہا ہی سے تشتا سلام جاری ہوئی اور وہ اسس کے ال تھے۔ صرت معدین ابی و قاعن (۵۰۵) حبب گرمی نماز پڑ ہے تو نماز لمبی کرتے، رکوع السم و معرب کے طریق کرتے اور حب معربی نماز پڑ ہے تو حبدی کرتے ۔ آب کے بیٹے صفرت معدب نے اس کی وجہ پُو تھی۔ آب نے فرایا ، میاب کی انا ایک قدیمت دے ۔ بنایا ہے ترجم و اس کی وجہ پُو تھی۔ آب نے فرایا ، میاب کی انا ایک قدیمت دے ۔ بنایا ہے ترجم و اس کے میرے بیٹے بے ترک ہم معابرا تمریم تو تو تعریم معابرا تمریم معابرا تعریم معابرا تمریم معابرا

# معابه كعمل كم لي لفظر سنت كالطلاق

حمین بن المندر الوساسان د می که بین که بین حفرت عثمان کے پاس سرج دیما.
حب ولید کو مد مارنے کے لیے لایا گیا آپ نے صرت علی المرتفیٰ یو کو کم دیا کہ وہ ولید کو کوڑے رکا میں رائیٹ نے بینے حفرت حن سے کہا کہ وہ لگا میں ۔ امنہوں نے عُذر کیا تر آپ رہز نے حفرت عبد اللّٰم بن جعفر من (۸۰ م) ، سے کہا کہ ولید پر سزا جا ری کریں ۔ وہ کوڑے لگاتے جائے عضرت عبد اللّٰم بن جعفر من (۸۰ م) ، سے کہا کہ ولید پر سزا جا ری کریں ۔ وہ کوڑے لگاتے جائے سے الیس سم کے تو آپ نے فر ما یا بس بہیں مک بن کے بعد آپ نے دحزت علی شنے ، کہا ،۔

اس سے پتہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام رمنوان السرعلیہم اجمعین کے خود اپنے و در میں بھی اکا برصحابہ کے عمل کے لئے سنست کا لفظ استعمال ہو انتقاد دریہ بات ان معزات تزکیصفات میں عام بھی کہ صحابہ کاعمل بھی سنبت میں شامل ہے اور یہ کہ امت میں ان کی بیروی کی جاتی ہے کی فرد انتقال کیا ہے۔ ابنی گی و در انتقال کیا ہے۔ ابنی گی و در انتقال کیا ہے۔ ابنی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ابنی کی دور انتقال کیا ہے۔ ابنی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ابنی استعمال کیا ہے۔ ابنی معنی میں استعمال کیا ہے۔

نه المعنف بعبدالرزاق عبدا ميلا بمع الزدايدللبشبي عبدا عدادا كه صحيمهم مبدالرزاق عبدا ميلا ما و معدد المعندا المعن ابن ما جره مدا سنت کے ماتھ داشرین کے عمل کو بھی سنت بھہرایا ہے۔ آپ نے قرمایا المعددین بین بھی سنت بھہرایا ہے۔ آپ نے قرمایا المعددین بین بھی دسنة الخلفاء الداشدین المعددین بین بھی دسنة الخلفاء الداشدین المعددین بین بین سے بوشفس اس وقت کویلئے سواسے چاہیئے کہ میری سنت کردازم بجڑے سواسے چاہیئے کہ میری سنت کردازم بجڑے۔ اور خلفائے راشدین کی سنت کردازم بجڑے۔

یردسمجا مائے کہ ان صفرات قدسی صفات کی یہ بیروی ا زجبت خلافت متنی کہ اولوالاگر کی بیروی سمانوں پر لازم ہے۔۔۔۔ بنہیں آپ کا ان حفرات کے عمل کوسنت قرار وینا ازجبت صحابیت اور فیض رسالت سے برا ہر راست تزکید پائے ہوئے ہونے کی حیثیت سے تھا۔ حفرت عبدالٹرین سے ڈو توخلیفہ مذیقے جب نے تو ان کے بارسے میں بھی بیروی کا مکم فرمایا۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں :۔

كان الناس لا يا يمون بأما مراذ إكان له و تروله ه شفع و هو جالمس يجلسون و هو قائم حتى صلى ابن مسعود و راء النبي صلى الله عليه وسلم قائماً نقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها به ترجه بعيب اورا ما م كايك اور وه بعيما مو تريه براب بيغير رسبة اورا ما م كوليا اور يريم بحى بيغير رسبة بيغير رسبة اورا ما م كوليا اور يريم بحى بيغير رسبة بيبال يمك كر حزت عبدالله بن موثق في خواليا وريم بحرك بالإرى كوفور في بيبال يمك كر حزت عبدالله بن موثق في خوالية واضح كياب التي بروى كرت ربالا الامداب بهام حفرت معاذب به بيئة و ۱۸ هـ مى كوبول بيل موالية و الموري كرا بيل معاذب بيبال بيل معاذب بيباله و معاذ فا قت له وا بها بيباله كرو و المعالية و معاذ فا قت له وا بها بيباله كرو و معاذب بيباله و معاذب المعاد بيباله و معان و المعاد معاذب بيباله و معان و المعان عليه هو والخلفاء و السنة هي العرب عنبلي و ١٩٤٥ هـ كلهمة بي الموالية العمل والا توال و هذه الما السنة الكاملة يه الوالية و دن من الا عقادات والاعمال والا توال و هذه الما السنة الكاملة يه

اله ما مع تريدي عبد ملا استن داري صلا مه المعنف جدم صلافت العديرلابن الهمام عبد وملا من اليفايح ما مع العلم

ترجم اورسنت وه رسته بحس برجها جلئ اوراس طریقے کوجس برحضور صلی الله علیہ دسلم اورخلفائے راشدین جلتے رہے کیوئے کا نام ہے عقائد میں بھی اعمال میں بھی اورا قوال میں بھی بہی سنت کا ملہ ہے۔

كان دسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما الاصحابه وكان اصحابه اثمة لمن بعدهم. وحد من من الله عليه وسلم الما من المرائب كم من المرائب ا

المم ابن شهاب الزمری دمه ۱۱ م، نے صالح بن کیسان کو صاحب کہر دیا تھا۔۔ منکتب ما جاء عن اصحا بد فاستہ سنۃ کے

ترمبریم محابسه کی گئی مردیات بمی کمیں گئے کیوبکہ وہ مجی سنّت ہیں۔ صحابہ کرام کی فیصیل کو تعینہ بیت صحابہ کرام کی فیصیل کو تعینہ بیت

آسخفرت می الشرعلیه وسلم کی احادیث اور آپ کے کسی عمل کی مردیات میں کسی قتم کا اختلاف ہو توصحابہ موضوع مدیث سے فاری کر وسینے جا کی محمل کو فیصل کن میشیت ماصل ہوتی ہے۔ صحابہ موضوع مدیث سے فاری کر وسینے جا کی تومل مدیث کا سمجنا سمجانا بہت شکل ہوجا آہے۔ صحابہ وہ روشنی کا مطابعہ فتی میں مدیث کا مطابعہ فتی ہے جیزی بدا کر آسیے اور واقعی انہیں آس بابی منیسل کی میں اور واقعی انہیں آس بابی منیسل کن میشار میں جن کے ماید میں مدین کا مطابعہ فام البرواؤد والسجسانی وہ اور واقعی انہیں آس بابی منیسل کن میشیت صاصل ہے۔ امم المنی صفرت وام البرواؤد والسجسانی وہ اور واقعی ارمن بعدہ میں اس بعد المام البرواؤد السجسانی منا ما معا دور دو میں بعدہ میں معاددہ دور دو میں معاددہ دور دو معا دور دو معا دور دو معاددہ دور دور معاددہ دور معادد معاددہ دور معاددہ د

له سنن وارمى مبدا منظ من ماريخ الى زرعة الدشقى مبدا مدايم سه سنن إلى دادُ دمبد ا مدام مالية م

ترحبه بحب حفنورصلی انتدعلیه وسلم سیحسی موضوع برید و مختلف ر وا تیس لمیس تو دائیس مل كرف كه يني يه و ميما مائه كاكراب كم معابد في اليست كم يعد كما كراب کہس سے داضح طرر پیتہ جیتا ہے کہ مدسیت کے موضوع ہیں صحابہ مبی واغل ہی اور اُن کے اقرال واعمال کے بغیر شکلات مدمیث کوحل نہیں کیا مباسکتا۔ یہ انہی سکے اعمال ہیں جن کی رشنی می تعلیم نوبت کی تعنیم مرتی ہے رعافظ الریج حصاص دازی د۲۰۰ هر) سکھتے ہیں ا۔ اخاكان متى روى عن النبي صلى الله عليه وسلع خبران متضاً د ان وظهر عمل السلف بأحد هماكان الذى عمل السلف به اولى بالاشات ـ ترجمه رحيد بعفورست و د مديني اس طرح كى مروى بون جوائيس مين كمراتى بون امريف کاعمل ان میں سے کسی ایک پر میرتوسندت قائمہ وہ بھر کی حیں برسنف کاعمل ہو۔ ما فط ابن عبدالبرمالكي و ۱ و به ه م حضرت ا ما م محدّ د ۹۹ عرصه رواميت كرسته مي اس روى عين الحسن عن مألك بن النسم الدقال اذا جاء عن الني صلى الله عليروسلع حديثان مختلفان وبلغنا ان ابأ بكر وعرع لابأحد المحديثين و تركا الخوركان في ذلك دلالة ان الحق نيماً عملايه . ترحمهر المنخفرت سے جب د مختلف مدیثیں مروی بول اور میں یہ بات بہنے کم حدزت الإبجرمة اورحضرت عمرهناني ايك يرعمل كياستها ور د وسرى كوهيور ويا ہے۔ تراس سے بتہ میلے گا کرحق وہ ہے جس پران کاعمل ہوا۔ ا مام طحاوی (۱۷ مد) تکھتے میں اختان بہ ام ام میں امصار کا اعتبار کیا جائے گا جس با بر مجمد ل کامل یا یا ما ئے۔ است پہلی بات کا ناسخ سمجا مائے گا۔ اسٹ کھتے ہیں اس فلاتضادت الأثارنى ذلا وجبان ننظرالى ماعليعمل المسلمين الذين قدجرت عليه عاد ، تما شيل على ذلك ويكون نامخا لما خالفه.

الم زمری نے ایک و فعہ و و متعارض حدثیں رواست کرکے ایک حدیث کونا سخ قرار و کھ و یا گئے قرار و کھ و یا گئے قرار و کھ و یا کیکن خلفا کے را شدین کاعمل دو رمری رواست پر مقاراس بیر محدثین ملکوا مام زہری کے شاگردان کے ماکندا کا میں معلوں مع

يرحن الفاظ مي رست وه محى وتمجم ليحيّه ما فطابن عبدالر تكفته مي ..

وهذا مما غلط دنيه الزهرى مع سعة على وقد فا فأظرة اصحابه فى ذلك فقالواكيت يذهب الناسم على ابى مكروعروع فأن وعلى وهم الخلفا الوالمذن و تعجد وعثمان وعلى وهم الخلفا الوالمذن ترجمه المام زمرى في اس وسعت على كو وجود مها ف فطى به آب كه اصحاب في ان سه اس باب مي مناظره كياب وه كهته مي يكس طرح موسكا به كوان هزات مرات كواسخ كا بيتر مذ جله وه فلفائي واكمت دين مول،

معابرگرام کی بینی اینتیت authoritative status اہل بن میں ہمین مسلم رہی ہے۔

امام اضلم درامام احمد توان کی بیروی کو واحب قرار ویتے ہیں بیپی حضرات قافل اسلام کا ہرادل

وستہ ہے۔ ان کے بعد آنے وائے اسی لیئے قرتا بعین ہے کہ یہ حضرات متبوعین سے اگر ان

کی بیروی جاری مذہونی ہوتی تو اس امت کی دوسری صف کھی تا بعین کا اعزاز مذیاتی جلیل القاد

تا بعی ضلیفہ واشد حضرت عمر بن عبد العزیز دین میں عاب کی دین بعدیت کا ان برست کوہ الفاظمیں ذکر

سرے ہیں :۔

فارض لنفسك مأرضى به القوم لانفنهم فأنهم على علم وقفوا وببعرفأذنا كفوا و اندم على كتف الاموركانوا اقوے وبغضل مأكانوا ديدا ولى فاكان الهدى ما انتهاليه لقد سبقتموهم الميه يقم

ترجہ ہم اپنے لیے دہی دعقیدہ اور عمل ، پذکر و جو محاب نے اپنے لیے پندکیا تھا

وہ علم پر بُرری طرح جے سے اور دین پر گہری نفرد کھتے ہے۔ دینی حقیقتوں کے

کھنے کی تم سب سے زیا دہ امبیت رکھتے ہے اور علم و نفسل میں وہم سے بہت 

اسکے ہے۔ اگر تم یہ سمجھے بیٹے ہوکہ تم دان سے بہٹ کر) داو داست پر ہو دیتم اس کے مرعی ہوکہ دین میں تم ان سے اسکے نکل گئے۔

کے مرعی ہوکہ دین میں تم ان سے اسکے نکل گئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی بُرری کو مشعش تھی کہ نا قوامت کسی مرجلے پر بے مہار نہ رہے۔

شاہرا و اسلام کے ان بمٹیراؤں کو بیٹیو اسی سمجھا چا ہیے۔ اقبال نے قدم کو قطار میں دکھیا چا لی

اله التهدم بدم صرف عن الله وا ود جلدا صفح

تواس نے می کہا۔ سہ

من کجانغر کجا ماز سخن مہان الیت ، سوئے قطار مے کشم نا قرب زیام را مطرت عمرین عبدالعزیز کی یہ نفیعت کہ اپنے لیئے دہی عقیدہ اور عمل بیند کر وجو صحابہ مفید اپنے لیئے کیا تھا کہاں ہے ہسن ابی داؤ دھیبی مدیث کی مرکزی کتابوں میں اس متم کی نفیعتوں کا ہونا بیتہ ویتا ہے کہ صحابہ کی شخعیات کریم ہے شک عمر مدیث کا مرضوع ہیں ۔ اور ان کے اعمال و اقدال کو جانے بغیر تعلیمات رسالت کر ان کے صحیح پیمانے میں آ ار ناکسی طرح مکن نہیں دجہ ہے کہ مدیث کی تقریباً ہم کتاب میں صحابہ کے اور حجت تا ابت ہے ۔ ما فظ دی گئی ہے اور حق ہیں ،۔

اجماع العماية حجة ثابتة وعلوصميم ، اذاكان طريق ذلك الاجاع ...
التوقيف فهوا قوى ما يكن من السنن وان كان اجتمادًا ولع يكن في شيء من ذلك مخالفًا فهو ايضًا علم وحجة لازمة قال الله عزوجل وبيتم غيرسبيل المؤمنين فوله ما قبل و فصله جعنم وساءت مصيرا و هكذا اجاع الامة اذا اجتمعت على شيء فهوالحق الذي لا شك فيه فيه

ہم پہنے بحث کرائے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات کر تمیہ جرح سے بالا ہیں بھا فط ابن اٹیرجزر

كے الفاظ كو يميرسامنے لاسيے.

لا بنطرق البهم الجرح لان الله عذوجل وسوله ذكاهم وعدا هو و ترجیر برج أن كيون راه بني اتى بري كرد الله عذوجل وسوله ذكاهم وعدا هو من به به ترجیر برج أن كيون راه بني اتى بري كرد الله تعالى اوراس كرسول نے ان كا تركير كيا ، ورتقد بل كى به به تعليم رساسه تعليم با فته بهونے اور تركيد رسالت سے تركيد يا فته بهدنے كا تعاضا به كدان مي سے بهرا كيك كومن تجها كيا كه وب محاد كري مسكور بن فرد ختف بهول توان مي حالت مورت امام احد بن منبل سے به جها كيا كه وب محاد كري مسكومين و دختف بهول توان مي عزد كرنا كركس كى بات ورست به كيا جائز ہے ؟ اسب نے فرايا ، د به بي ، تم جس كى چا بو بيروى كوركرنا كوكس كى بات ورست به كيا جائز ہے ؟ اسب نے فرايا ، د به بي ، تم جس كى چا بو بيروى كرد كرد كري ان ميں سے كسى كے موقف ير رائے زنى مزكر ور

اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسئلة هل يجوز فنيه ان منظر في اقواله عرائع لم من الصواب منهم فننتجه و فقال لا يجوز النفار بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوج في ذلك و تقلد الا مراحبيت على

ترجمہ مِحابِ کام بین ہے۔ ہی مسکل میں اختلاف ہو تو کیا جائز ہے کہ ہمان کے اقدال
مکا جائزہ لیں کہ داستی کس کے پاس ہے آ کہ ہم اس کی ہیر وی کریں ہو آپ نے
مجھ فرایا کہ نہیں جائز کہ اصحاب رسول کا جائزہ لیا جائے ہیں نے کہا بھر کیا
کیا جائے۔ آپ نے فرایا ان ہیں سے حس کی چا ہو ہیر وی کرلو۔
امام ابن صلاح کھتے ہیں جمابہ کی خصوصیت ہے کہ ان ہیں سے کسی کی عدالت پرسوال
نہیں ہوسکیا کہ یہ سب بہترین امت متے ہے۔ آپ لکھتے ہیں ،۔

نکونه علی الاطلاق معد لین بنصوص الکتاب والسنة و اجاع من بعت الله فی الاجاع من الدمة قال الله نعالی کنتر خیرا مة اخرجت المناس جم ترجم و مب کتاب منت اورامت برجن کا اعتبار ب ان کے اجاع کی روسم طلقًا عاول محق الله نعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے رتم مبترین امت بوج اوگوں کے لیے لائے گئے۔

ك اسدالغار متقدم مسلام ما مع بيان العلم ففتله لابن عبدالبرملية صلا سي عنوم الحديث للامام ابن صل ح صلاة

### موضوع حديث كالميرانهم مهيلو

یربات ہا اسے نوری طرح مربن ہو مکی ہے کہ اسے نوری کے تنام اسے نوری طرح مربن ہو مکی ہے کہ اسے خطرت میں الشرطیہ وسلم کے تنام ارشادات و اعمال اور آپ کی نظر کر دہ تمام جزئیات جن پرآپ نے کوئی اعتراض نہ فرایا ہیں اسے سکوت سے منظوری وی اور آپ کے صحابہ کرام کے تمام اقوال و اعمال جو تعلیمات رست کا سب کے ترجان بحبہ کے سب مدیث کا موضوع ہیں اور صحاح ستہ اور و گی محتد کہ سب مدیث محابہ کی سنراروں مرویات و جزئیات کو اسبے دامن میں لئے گئی شہادت و سے رہی ہیں کر صحابہ کرام ہن میں علم مدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہیں اور انہیں جانے اور شیمجے بغیر علم مدیث سے محمح انتفادہ میں علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہیں اور انہیں جانے اور شیمجے بغیر علم مدیث ہیں کہ محدث می کرام نے میں موسوع ہیں کہ محدث میں اور و سیمجے ہیں کہ محدث می کرام نے من مدیث ہیں کہ حدوث کی اسم موضوع کر عبور کر کے ہم اس نتیج ہر بہنچے ہیں کہ حضور صلی انشر علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الشر عنہم کی مرویات کے بعدی تی اس موضوع کر عبور کر کے ہم اس نتیج ہر بہنچے ہیں کہ حضور صلی انشر علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الشر عنہم کی مرویات کے بعدی تی کو سامت کا رہے ہے۔ انتہوں نے یہ توالے کی کوشنسٹ کی ہے کہ ان مرویات مدیث کو است کے سامت میں مون جاری کو است کے سامت کا رہے۔ انتہوں نے یہ توالے کی کوشنسٹ کی ہوئی است میں سنن جاری ہوئیں۔

#### موضوع صديت بير تعامل المست يرنظر

مبائع تر ندی کا مطالعہ کرنے سے بتر چاتا ہے کہ امام تر ندی مدیث کی رواست کے ماتھ است کے تعامل بر بھی پُوری نظر کھتے ہیں اور اہل علم کے ختف ممالک سے بجث کرتے ہیں اور اہل علم کے ختف ممالک سے بجث کرتے ہیں اور اُن کے حوالے بھی مسیتے ہیں۔ ان کا مرقف یہ ہے کہ سنت صرف روایت سے آباب مہیں ہوتی ۔ اس کے ماتھ است کا تعامل بھی صروری ہے کوئی حدیث مند کے لحاظ سے کتنی ہی معنبوط کیوں در ہر۔ اگراس پراست کاعمل نہیں تواس کی جمیت قطعی در ہے گی ۔ زیادہ گھان کی مورث مروری ہے ہیں۔ ان کے معمول بر ہونے سے بھی اندلال موگا کہ وہ عمل منور خ ہر جکا مورین مدیث کی حفاظت پر اس کے معمول بر ہونے سے بھی اندلال کرتے رہے ہیں۔ امام وکیع نے اسمعیل بن ارابہی مہاج سے نقل کیا ہے ۔۔۔

كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به.

ترجم. خفظ حدیث میں اس کے عمل سے بھی مدد لی جاتی متی دیتی یہ کہ اس علی بھی ( یعنی یہ کہ اس علی بھی ہو)

اس سے بیتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معمول بہ ہونے کا اس کی صحّت اور مقبولیت پر بہیت

اثر را ہے اور محدثین کو الیسی رو ایات بہت کھٹکتی رہی ہیں جرمعمول برنہ رہی ہوں ۔امام ترندی
ایک متعام پر لکھتے ہیں ،۔

ترجم برکی اس کتاب میں ہے اس پر دکسی منظ میں عمل عزور کلیے اوراس کے مطابق الماعلم کی ایک جامعت نے فیصلہ کیا ہے سوائے ان ووحد پڑل کے مطابق الماعلم کی ایک جامعت نے فیصلہ کیا ہے سوائے ان ووحد پڑل کے مطابق ابن عباس کی ہے ہے۔ اسمخترت علی الله علیہ دسلم نے کسی خوب مور میں طہرا ورحد کی با ورمخرب اور مشارات کے کسی عذر کے بغیر مدینہ منورہ میں طہرا ورحد کی بڑاب بینے مشارات می بڑھی ہیں اور دوسری حصوری کے مدینے کے حب کوئی بڑاب بینے مشارات کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی ہے کہ اور دوسری حصوری کی ہے تواسعے قبل کردو۔

یہ دونوں مدیثیں سند کے اعتبارے لائن استدلال ہیں بکین یہ بات ہی می ہے کہ ائمہ
دین ہیں کسی نے ان کے ظامر برعمل نہیں گیا ، مبکد اس کے ترک پراہل علم کا اجاع رہ ہے انمیج بہرین اوران کے مشکات کو علم مدیث کے موضوع میں شامل نہ کیا جائے تو بڑی مشکلات بیدا ہو جائمی گی موست مدیث کا مدار صرف مند پر نہیں ، اہل علم کے عمل سے بھی مذیث توی ہو جائی جائیں گی موست مدیث کا مدار صرف مند پر متفرع ہو تا ہے ۔ کین اس سے بھی ایکار منہیں کیا جائم اللہ کے کہ اکثراد قالت عمل صحت پر متفرع ہو تا ہے ۔ کیکن اس سے بھی ایکار منہیں کیا جائم کے کہ کہ مجمع صحت عمل بھی متفرع ہم تی ہے ۔ مشہور غیر متفرع ہم تا معبد الحق سیا لکوئی کھتے ہیں بر

اکثراء قات عمل صحت پر متفرع ہوتا ہے اور صحت روایت اصول کی روسے سٹروط معتبرہ مجرزہ اکر جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض و فعصحت بمل سٹروط معتبرہ مجرزہ اکر جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض و فعصحت بمل برمت فرع ہوتی ہے مگورت آول عام ہے . . . . . معدرت و وم خاص ہے اور اس کی تعدید محتقین نے کروی ہے اوام مبلال الدین بیوطی اپنی کتا بالتعقبات اس کی تعدید محتقین نے کروی ہے اوام مبلال الدین بیوطی اپنی کتا بالتعقبات علی المرصنوعات میں مکھتے ہیں ، ۔

ان الحديث اعتصد بقول اهل العلم وقد صرح عيرواحد بأن من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لعربكن له اسناد يعتد على مثله.

ترجہ اہل علم کے قول اور تعامل کے ساتھ مدیث منعیف سنے کل کرمی اور تا مل کے ساتھ مدیث منعیف سنے کل کرمی اور تا مل کا یہ قول ہے۔

تا باہل ہم جاتی ہے اگرچہ اس کی اشاد لائن اعتماد نہ ہوا ور مہب الم علم کا یہ قول ہے۔

معیفر نفند کے امت وا منا رملت میں اس صورت دوم کے ا ہے موضع میں بات موضع میں بائے جانے کی وجہ سے ان میں بائے جانے کی وجہ سے ان موری کو تہ اندلیش جاہل اپنی کی فہمی کی وجہ سے ان رباعتراض کرتے ہیں کہ فلال مولوی مدیث کا تا رک ہے یا ہے۔

ما فظ ابن ملاح مقدمیں کھتے ہیں کہ جب ہم کی حدیث کو میح قرار دیں تواس کا مطلب
یہ بہری کہ وہ مدیث یقیاً محمی ہے اور اس کی صحت درجہ علم کا کہ بہنچ ہے ملکہ اس مکم صحت سے مراد
صوف یہ ہر تی ہے کہ اس ہیں معمیح کی وہ فنی شرائط موجو دہیں۔ جو محدثین کے قبال صحت مدیث کے
موان یہ ہر تی ہے کہ اس ہی میں ہے کہ وہ مدیث میں جو کہ اسی طرح صنعیف کا مطلب بھی یہ
مہیں کہ یقدنی طور پر وہ خلاف و اقعہ ہے ہو سکتاہے کہ نفس الامریس صحیح ہو بہی وجہ ہے کہ اہل
علم کا تعالی اس کی فنی کمزور یوں کو وصانب لیسا ہے۔

اس کی بُوری بحث انشارالدالعزیز قوا عدمدیث بین آئے گی بیہاں صرف به تبلا نامقصور بیت بال نامقصور بیت بین آئے گی بیہاں صرف به تبلا نامقصور بیت کی علم مدیث میں بعض دفعہ الم علم کا تعامل اوران کے مختف مسالک بھی موضوع بن مبات مہیں رہیں ہیئے موضوع مدیث میں ان تمام مباحث کو تنامل ہونا جا جیئے ۔ مدیث سندا کمزور تھی ہوتو ملقی بالعتبول سے لائق قبرل ہوجاتی ہے۔ اورا سے صحیح تھی کہ سکتے ہیں م

يه الانعاف ارقع الاختلاف صلاع مطبوع مراوا عمطيع رفاه عام سيم يرس لا بورك تدرس الراوى صدا

ایم محاح میں سے امام تر مذی نے اس پر بنیادی کام کیا ہے۔ امادیث روایت کرنے کے بعدان برخت و سختین کامکم مجی لگاتے ہیں اور ان برامت کے مختف ملقوں کاعمل بھی نقل کرتے ہیں اور ان برامت کے مختف ملقوں کاعمل بھی نقل کرتے ہیں آب کی نظر میں امت کا تعامل ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے بحضرت امام طحاوی کا یہ منابطہ بھی اس سعد میں منگر میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔

فلما تضادت الأثار في ذلك وجب ان ننظر ماعليد عمل المسلمين.

میرر دا قر مدیث میں بھی صرف ان کی ردایت نہیں دیجی مباتی ، ان را دیوں کی امات بہیں دیجی مباتی ، ان را دیوں کی امات بہر بھی نظر کی جاتی ہے ، امام ملیا دی دارا میں نے نکارج انحرم کی سجت میں صرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور شاگر دوں کی ایک فہرست دی ہے اور ان کی روایات کے ساتھ ساتھ ان کی آرکر دھی اسمیت دی ہے ۔ آپ کھتے ہیں ، ر

و هُوَلاء كلهم المُهُ فَتِهَاء يُحِيّج بردايا بهُم وأدا تُهم والذي نقلوا عنهم فكذلك ايشًا ..... فهؤلاء ايضًا المُهُ يقتدى بردايا تهم معادوى من لي كمثله يحتج بردايا تهم فما دوواست خلك ادلى معادوى من ليس كمثلهم في الضيط والتثبت والفعة والاعانة يُع

محدثین کی ان تقرمی است پتہ جِنّا ہے کہ ان کا مرحنوع سخن صرف ا ما دمیث و ابنار مذخف ائر تنظیم کی اور می تقریر کی امام ترخدی مذخف ائر تنظیم کی روایات و آرام پر بھی ان کی پوری تظریر تی تھی۔ امام ترخدی ادر امام طحاوی نے اس مرحنوع پر اسپے اسپے دبک میں بہت مغید کام کیا ہے۔ اور امام طحاوی نے اس مرحنوع پر اسپے در مک کھول دی ہیں فہراتم النداحن انجزار۔

# محدثین کرام کی تاریخ پرگہری نظر

محدثین کرام مدیث کے ناسخ ومنوخ کو جاننے ، صحابہ کے اختلافات کو بہا ہنے اور را دیوں کے انقلال و انقطاع کو سیمنے کے لیے تاریخ میں بُوری دلجسی لینے رہے ہیں۔ اور را دیوں کے انقبال و انقطاع کو سیمنے کے لیے تاریخ میں بُوری دلجسی لینے رہے ہیں۔ ام بخاری کی اندین کا دیا ہے حافظ ابن جربر امام بخاری کی اندین کی ایک کھی شہا دست ہے حافظ ابن جربر

اه طما وی مترلیب مبلدا صابع سله طما وی مبلدا صراه

د ۱۱۱ هـ) برسے مفسرا در محدث منے ان کی تاریخ طبری سے کون واقف نہیں ، حافظ ا بن کمیر رمه ٤٤ه) برسے محدث اورمفسر شقے ان كى عظيم وضيم كما سب البدايه والنها يركس طقر علم سے مخفی ہے؟ اگر غور کیا جا کے توبیخ تقبت تسلیم کیے بغیر جارہ منہیں کہ محدثین نے ہی مسلمانوں میں ذوق ماریخ پیداکیا اور و ہی اس من سے اولین سالار ستھے. یہ انہیں کی کا وشیں ہیں جنہوں سنے مهدان و المراخ من د دسري قومول كا المام بنا ديا ا درا فوام عالم في المرافون على المن المان المن المن المنظم تلمنی سیمی تاریخ زیسی پرسب سے پہلے حنرت امیرمعادیہ نمے ترجہ فرمانی تھی اورائنی سے اس فن كا باتنا عده أغاز مرار

محدثین کے بیش نظر صرف صنور صلی النگر علیه وسلم اور صحاب کی شخصیات ہی مذعقی ال محددعمال و وقا تع کے مختلف او واریمی سب ان کے ماسنے ہونے بھتے بھنرت ا مام بخاری من المعبت مين كراكرا مام بوجر سمياري ميني كرنماز ير علك تومقتديون كوكياكن العاسية. يد اصول بیان کیاہے کہ اس میں آپ سے آخری عمل کو دیجھا جاسئے گا۔امام مخاری اس سند کے نیں منظر کر ساسنے رکھتے ہوئے پہلے وہ روا یات لائے ہیں۔ جن میں مقتدیوں کو بیٹھنے کا

مکم دیا گیا ہے۔ میر تکھتے ہیں ۱۔

تثمصلي بعد ذلك المنبي صلى الله عليه وسلم حاليًا والناسب خلعة قيام لعريا مرهم بالقعود وانما يؤخذ بالأخرفا لأخرمن فغل النجاصلي لتعليم ترجہ بصرر نے س کے بعد میٹھے کر نماز پڑھی۔ لوگ ہی کے بیھے کھڑے رہے بهب نے ان کو بیٹے کا حکم نہیں دیا اور بات پہسپے کہ حضور کے ہنری عمل امدر مجرج استحرى عمل مواس كوليا عائے كا۔

اس ر داسیت سے یہ بھی پتہ میتا ہے کہ امام مغاری حضد ترکی اس تقرمری حدیث سے بهب کی پہلی قولی مدست کومنسوخ سبھے رہے ہیں۔ قولی مدست کا تقربیدی مدست سے سنسوخ مما يهان أسبت ب مضرت الممسلم لكفت بي اس كأن صحابة دسول الله صلى الله عليه وسلم يبتنوست الاحدث فالاحدث من امده صلى الله عليه وسلم له

المنفرت على السرعليه وسلم كے صحاب سے احكام ميں سے تازہ ترين عكم محم مافندوين سيجھتے عقد وراست ہى لائق تمسك قراد دیتے ستے ۔ حضرت امام مسلم صنے امام زمری دہمان ہی کا بحق بہ قران نقل كيا ہے ، ۔ امام مسلم صنے امام زمری دہمان ہی کا بحق بہ قران نقل كيا ہے ، ۔ امام مسلم صلى الله عليه وسلم بالا خوفا كا خوالا

ا مام ذہبی فرمانے میں کم حضرت امام البر حنیفہ د ، ۱۵۰ میں کاموقف پر مقارکہ حضور کی کا موقف پر مقارکہ حضور کی ک انٹری بات کر محیت سمجھا مائے گاتیہ

امام البرداؤ وصاحب الننن ترك الوعنوبرمما غيرت النار كى مجت بيل تكمينة بي المعنة بي المعنة بي المعنة بي المعنة بي عن حاجر قال كالمسنب أخوا لا موين عن دسول الله صلى الله عليه وسلم تولي الوغوء معما غيرت المنادي

ا مام زہری ایک دوسری مجت بیں فراتے ہیں کر کان الفطرا خوا لاموین ، اس باب میں روزہ نہ رکھتا ہی صغورہ کا اسٹری عمل ہے۔

> علام خطابی (۸۸۹ه) کے بدالفاظ مجی اس عنامطے کی تا ئید کرتے ہیں ،۔ ایما یو خذ مالاخر من اَحرفیعل دسول الله صلی الله علیہ و سلم این

شیعه محدثین سنے بھی اس اصول کونسیم کیا ہے کہ حفدہ کے اسنوی عمل کوسی اپنا ناجاہیے اور اسی سیے مسئد لائی چاہیے ا اور اسی سیے سندلائی چاہیے رگرافسوس کہ وہ آسخفرت صلی انشرعلیہ وسلم کی آخری باجاعت ماز کو اسینفیلے مندنہ بناسکے۔

اس تفقیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بحد تین مو عنوع مدیث میں تاریخ کے محتقت الموارا ور اعمال کے مختلف الدواد سے بوری طرح واقت مبوت تھے ادران کے بال ناسخ منوخ الموارا ور اعمال کے مختلف الدواد سے بوری طرح واقف مبوت تھے ادران کے بال ناسخ منوخ اللہ محتم معمام بداحت کے الین اللہ محتم معمام بداحت کے الین اللہ محتم معمام بداحت کے الم الطحادی ماسل عبداول کے معالم السنی عبداحت کے فردع کافی عبدام محتالاً معمام بداحت میں المحتم معمار اللہ عنداول کے معالم السنی عبداحت کے فردع کافی عبدام حکالاً

المن الباك ويوكيره ما في اصول الكافي مبداهك من قوله الفر بالاخير

کی تخبیں تارسی سین منظر میں علیتی تقیں اور اسی سے نتیجہ خیز ہوتی تحقیں۔

#### حدیث کے مختلف موضوع

یہ بات ہی کے سامنے ہم می ہے کہ مدسین کاموضوع ہمنفنرت مسی الشرعلیہ کوسیا می دات گرامی ا مرصحا برکرامه می مشخصیات کریمیر ہیں. یہ بات بمبی ایپ پر بوری طرح روشن م پی ک کہ ان بھزات کے مختف موہ تف کر سمجھنے کے لیے ان کی مردیات کے مختلف ا دوار کا تاریخی مطابعہ اور مختقت علمی لفترس میں ان کے زیرعمل اسنے اور مختلف ایمر کے تعامل برنظر کر کہ بہت عنروری سیے ا درید محدثین کا سمیشه موضوع ر ملهے ۔۔۔۔ اب یہ بات سمی جان کیجیے که حدیث کاموحنوع سنعقرت صلى الشرعليه وسلم ا درصحابه كرام م محك صرف تعيدى ا مدر ا درسنن سي تنهي علم مدسث ان کی انسانی زندگی کے تمام میلوئوں پیشتل ہے۔ محدثین نے انسانی زندگی کے تمام و و انر، غفائده ا فيكار، اعمال دعيا داست ، تفتهط و احسان ، اخلاق ومعاملات اور و قائع ومبيرتيت کی ہے دور ان تمام ابداب زندگی میں است کو مصور اور صحابہ کرام کمی تعلیمات قدسیہ سے جلاعنی ہے۔ بیچیوں کرمہیوں سے والبتہ رکھنے کے لیے کتب عدیث میں کتاب التفریر جیسے ابراب مجی فائم کیے میں مرکم مرکم قران کرم کی آیات سے احاد بیث پر باب باندھے ہیں۔ ا مرحمة تنا يا به كه حدميث كا موحزع قران كريم كى عملى تفعيل در ا منت كے بيا استخرات صلى الشرعديد وسلم أمد صحاب كراميخ كى زندكيوں كى ايك معيارى نشكيل ہے۔ اسلامی زندگی کی تشکیل میں صحابہ اسے عمل کو سننت کہنا اور سحید سے کیے اُسے الازم كرنا فقتيار محدثين كے فإل عام رؤيت بطفر م كا أرشاد ان ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوابها البيس المسكمين ودخدس المكومعاذ فاقتدوا مه المجي الب سن ميك واب حعزت سعيدين المبيب وس وح كى تقريح بهي ملاحظه فرائيس. ايكمسسكل حركاتب محيضت زیدین ثابت سخسے منقول مقاریس کے بارے میں فراتے ہیں۔ اندالسنۃ دیرسنت ہے ، ملامه سرخسی د. ۱۹ م می تکھتے میں رانہ السنة دینی سنته لدید مب ثابت.

ایک شخص نے اس سے سکر اور جھا۔ اس نے دریافت کیا آیا وہ عراق سے ہے۔
دریافت کیا کہا ہے ہیں۔ ایک ٹا واقف طالب علم مول۔ انہ بتلایا
سنت یوں ہی چی اربی ہے۔ اب نے مصحرت زید بن ٹابیت سے لیا ہے۔
معراقی امن قال دلا یل جا جل متعلم، قال حکم االسنة اداد سنة
نعید مبن ٹابیت ہے۔

اییا ایک واقد تنہیں۔ تاریخ و مدیث میں ایسے بے شمار و قائع ملتے ہیں جہال محالبہ مرام کے اعمال اور فیصلوں کو امت نمیں سنت کی جگہ دی گئی بسواس میں کوئی شبر تنہیں ۔ کہ مدیث کا مدخدع حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کی شخصیات کرمیہ ہیں امدان کے مما تھوان کی زندگیوں کے شام دوائر احدان کے تمام او وار بھی کسس فن کا موضوع سے سے سے مران کے مما تھوان کی زندگیوں کے شام دوائر احدان کے تمام او وار بھی کسس فن کا موضوع سے سے سے مران کے مران کی دوائر احدان کے مران کے مران کے مران کی دوائر احدان کے مران کے مران کی دوائر احدان کے مران کے مران کے مران کی دوائر کی کا موضوع کی مران کی دوائر کی دوائر کی دوائر کی کا موضوع کی دوائر کی

معنوت سعیدی المسبب رضی النه تعالی عنه (۵ ه ه کون بی ۴ تابعی کبیرته بی تابعی کبیرته بی تابعی کبیرته بی تابعی بی تفرید الفرید بی در در برماصل ہے جو صحابہ بی حضرت الو کبرونسی النه تعالی عنه کوفر فی برہے سه حضرت الو کبرکا تمام صحاب سے افعنل بونا البیط عی اورا جماعی یا تنہ ہے جسے خود حفروسی الله علیہ وسلم کی نصد بین حاصل حتی اور حضرت سعید بن المسیب کی تابع بن بیضیلیت اس وقت صرفی الم کا البرکانظریہ تضائی و مرکز کر سعید بن المسیب کی تابع بن بیضیلیت اس وقت سے بھی اکا برکانظریہ تضائی و کمال کے ساتھ آب کا حضرت زید سے علی کوسنت کہنا اسمال م سے کی ایس اصول کا بہتہ و تیا ہے۔

مجر صفرت سعبد بن المسيد شي الجياس موقعت بركوئي دلين بين بنين است الحمينان فرما بكر سائل كوئي علم تونهي المخيرعالم كے لئے بہي ہے كر حب السے سي صحابى كى كوئى بات سے سي صحابى كى كوئى بات سلے وہ اس براعتماد كرتے ہوئے السے ابنا ہے اور دلا كى كج ف بي نہ برائے وہ اس براعتماد كرتے ہوئے السے ابنا ہے اور دلا كى كج ف بي مذب الله على مائل كا كام ہے اسلام ميں مذب السى سے خاتم ہوئى ہے كر جہاں كوئى متنا دہ جميكا اور مائل كوئى متنارہ زبادہ جميكا اور كوئى كر نے ہوئے اس كى روشنى بي جلنے كئے برتو ہے كركوئى متنارہ زبادہ جميكا اور كوئى كم سے كين ملے كا اس سے بميشہ روشنى بى اندھے الكم بى نہ سے گا۔

نمسوسط به محصرت سعید بن المیدید رضی الندعة تریبان عالم کے لئے عالم کا لفظ نہیں عواتی کا لفظ نہیں عواتی کا لفظ استعمال کیا ہے 'اُتواقی انت' اور عواتی اور واتی اور والی پورے عالم کے مقابل جگر میں ہوا ان دنوں عواق علم کا ایک بیٹم اسلام کا تماندہ کہا جاسکت ہوا می خورے عالم عوب کی نا درہ روزگار بمنیاں آباد کھیں ہے نہیں کیا طور بیٹلم اسلام کا تماندہ کہا جاسکت ہوا اللہ بن المونی نا درہ روزگار بمنیاں آباد کھیں ہے نہیں کے المونی کی تعیید ، امام محمد بن صن اور عبداللہ بن المونی میں میں نوری ۔ اوام المونی سورٹ میں میں میں میں اللہ بن سورٹ میں میں اللہ نوالی عبداللہ بن سورٹ میں میں اللہ نوالی عند اور حضر سن حسن المونی ہوئی المونی ہوئی ہوئی کی تھی ہوئی کو مجست بھی جا تا تھا اور جہاں کسی صحابی سے کو تی اس پورے ماحول میں صحابی سے کو تی اس پورے ماحول میں صحابی سے کو تی میں خل نا بت بھوا اس سے سندن اسلام قائم ہوجاتی مقی ۔

سیمعلوم نهیں کم انھرن کی المترطلبہ وسلم سے خان جہان ہیں سورہ فائح بھر صنا اللہ تعالیٰ عنداس کی دعا بھر صنا جائز فائر تنہیں ہے گر ہو ککہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداس کی دعا بھر صناجائز سیمجھے تھے آپ نے اُسے سندت قرار دیا اور سندت کا معنی اس ماحول ہیں ہیں تھا گیا کہ ایک ایسی ماہ ہے جس پر ہیلے مہلا جا جبکا ہے سندت کا لفظ طرابة مسلو کر فی الدین کے حنی ہیں عام مقا اور مسلمانوں کے سائے کسی طرح کمی نہ تھا کہ کسی صحابی سے انہیں کو ئی بات بہنے جاور وہ اسے مسلم کمی اور مسلم نوں سے لئے کسی طرح کمی نہ تھا کہ کسی مور میں ہوتا ہے جاتا ہے اور میں ان کا جہ کہ کسی و وسرے بزرگ صحابی کا قول دو سری طرح عمل صحاب ان سے لئے اس بہلوسے ایک روسن حجمت تھی۔ اس بہلوسے ایک روسن حجمت تھی۔ اس بہلوسے ایک روسن حجمت تھی۔

# صرورت صربت

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطغى امابعد

کسی چیز کی عزورت کا اصاب اپنے موج و سرائے کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ حب ہم کسی اور چیز کے عزورت منا سکتا ہے۔ حب ہم کسی اور چیز کے عزورت منا سنیں ہو سکتے۔ حد سیٹ کی عزورت اسی صورت میں محس ہوگی کہ علم کا موج وسرایہ ہارے سنیں ہو سکتے۔ حد سیٹ کی عزورت اسی صورت میں محس ہوگی کہ علم کا موج وسرایہ ہارے سامنے واضح ہوا ور وہ ہماری عزور بات بُوری نذکر سکے۔ عزورت عد سیٹ پر مجست کر سکے۔ عزورت عد سیٹ پر مجست مرج و ملی کسسے مائے کو و کیکٹا چا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو و کیکٹا چا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو و کیکٹا چا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو و کیکٹا چا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا ور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج وہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے اور اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے کہ در اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے کہ در اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے کہ در اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے در اپنی موج دہ مائے کے دور اپنی موج دہ مائے کو د کیکٹا جا ہے کہ در اپنی موج دہ مائے کو دیکٹا جا ہے در اپنی موج دہ مائے کو دیکٹا جا ہے کی در اپنی میں در سے میں موج دہ مائے کو در کیکٹا جا ہے در اپنی موج دہ مائے کو در کیکٹا جا ہے کہ در سے موج دہ مائے کو در کیکٹا جا ہے کہ در کی در سے موج در مائے کو در کی موج دہ مائے کو در کی در کی موج دہ موج در مائے کے در سے موج دہ مائے کو در کی موج در موج در موج در مائے کی در کیا ہے کہ دو در موج در موج در مائے کی در سے موج دو موج در موج در مائے کی در موج در موج در موج در موج در مائے کی در موج در مو

## ہماراموجو دملی سمامی

ہم اس اعتراف سے اس موخوع برغور کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں . اور
ہمارے پاس افٹرتعالیٰ کی ہن می گتاب قرآن مجید موج دہے۔ یہ بُور می کتاب محفظ اور
زندگی کی ہر عزورت میں رہنمائی بختے والی ہے ۔ ہمارا موج وسرایہ علم میہی ہے۔ اس کے
ہرتے ہرئے ہمیں اور کس چیز کی عزورت ہوں کتی ہے ؟

اس سوال کا جواب و ہے کے لیئے ہمیں خود قرآن کریم میں ہی غور کرنا چا ہیئے۔
کیا س کے مطالعہ سے کوئی اور احماس عزورت اُ بجرتا ہے۔ اگر یہ عزورت محس سرتی ہے تو بھریہ اگل مرحلہ ہے کہ اسے کس طرح بُوراکیا جائے۔ موریث سے یا رائے سے یا رائے کے سے ہی کہ اسے کس طرح بُوراکیا جائے۔ موریث سے یا رائے سے ہی کہ مرحلے میں ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا سے کہی کے مشور سے سے ہم ایمی ہیں جس مرحلے میں ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا

محمی اور چیز کی عنرورت تھی ہے یا نہ ؟

اس کے جراب میں یہ جارعنوان مبہت اہم ہیں. ۱. قرآن کریم کے مسائل. ۱۰ نرمدگا کے مسائل ۔ ۱۱ قرآن کی جامعیت ۔ ۱۲ قرآن کریم کی وعوت۔ اگریم ان پر عفر کرلیں ۔ تر پیمر اس کا جراب کہ قرآن کریم کے ہوتے ہمیں کسی اور چینر کی صرورت مجی ہے یا تہیں ۔ ہمارے لئے مبہت آسان ہو جائے گا۔

#### مدر مرمم کے ممالل فران کریم کے ممالل

قرآن کرم نے کچ احکام منہاست وفاحت اور مراحت سے بیان کئے ہیں بھیے قانون وراشت. قانون سنہادت ، قانون مدود ایما بیات اور اخلاقیات کرکھ احکام ایسے بھی ہیں اور بہت سے ہیں جنہیں قرآن کرم نے مجبل طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کرم میں اور یہ بہت سے ہیں جنہیں قرآن کرم نے مجبل طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کرم میں ان کی پوری کی فیت اوا منہیں ملی ، بھر قرآن یاک میں بھر ایسے اشارات ہیں جن کی تفصیل اس میں بنہیں ہے اور بھر کھی مشکلات ایم جن کی وضاحت کی اشد مذورت محمول میں بی اور بھرا میں ایسی قرسیعات بھی ہیں جن کی بوری جزئیات کا بیان میں بہت کا بیان سنے۔

زندگی کےممائل

میرزندگی کے کی مسائل ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے بارسے میں کوئی تقرت مہیں ملتی، جیسے ، ا ۔ پانی کے پاک اور نا پاک ہونے کے مسائل ، ا کون سی بیج درست ہیں ملتی، جیسے ، ا ۔ پانی کی کوئی کس بیج میں سو وکی جبلک پانی جاتی ہے ، اب بیع جنس الجنس کی کیا ضورت ہے ۔ مہا۔ جو جرائم حدو دکے سخت نہیں آتے ان کی منزاکیا ہے ۔ ۵: زمینیوں کے مسائل میں مفناریت کے احکام وغیرہ ۔ اور مساجد کے تنفیلی شرعی احکام ، اور مختار نامم کے ذریعہ نکاح کی صورتیں وغیرہ ۔ اس

ان جید زندگی کے سزار دل مسائل میں جرہمیں قرآن کریم میں واقعنے طور بہد

نہیں ملتے رکین انبانی زندگی ان ابواب میں را مہنائی تلاش کمرنی ہے اوران مخورات میں تھی دہنی حل وُھوندُ تی ہے۔

## قران كريم كى جامعيت كا دعوى

ترجمہ اورسم نے آپ پر الیمی کتاب اٹاری جر سرچیز کا کھکلا بیان ہے بدا بیت اور رحمت ہے اور ماننے والوں کے لیئے خوشخبر تی ہے۔ مہر امیت اور رحمت ہے اور ماننے والوں کے لیئے خوشخبر تی ہے۔

برچیزکے کھلے بیان کامطلب بیہ کہ اس میں تمام علوم برایت. اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا منہایت ممل اور واضح بیان ہے۔ بیہاں کاب النر اُسرہ رمول اور اطاعت رمول کی را صبے تمام برایات بنویہ کو معی شام ہے اوراس عموم سے اعا دبیت میں کاب النری مرکزی حیثیت اسی طرح مذکورہ مصرت جا بربن عبدالنر الانعاری دمی در کا بہ کہ رمول النرصلی النرعلی وسلم نے فر مایا ا

وق تركت مكومان تضلوابعده ان اعتصمتم بهكتاب اللهام

رجم ورمریم میں وہ چیز جھوڑ ہے جار ہا ہوں کو اگرتم نے اسے تھام
ایا ترتم کھی گراہ نہ ہوگے وہ چیز گاب اللہ ہے۔
صفرت علی تھی کہتے ہی کہ صفر رصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،۔
کتاب الله هذه نبا ما قبلکو دخیب ما بعد ہو حکم ما بینکو ھوالفصل و لیس بالهزل من ترکه من جیار قسمہ الله ومن

اله سيل الفل علا سله محم مسلم عبدا خدا عبدا عبدا مام اعدمبدا معلى سنن داري صليه

ابتنى الله ماى فى غيرة اصله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هوالذى لا تزيم به اله هواء ولا تلتبس به الالسنة وله يشبع منه العلماء ولا يخل عن كثرة الرد ولا تنقضى عبائمه الم

رجمہ قرآن کی میں بہلی داشا ہیں بھی ہیں اور آیندہ کی خبر ہی بھی ہیں اور اسلام کے احکام بھی ہیں۔ یہ فیصلا کن چیزے گومہنی مہیں۔ جو متکبرات کے احکام بھی ہیں۔ یہ فیصلا کن چیزے گومہنی مہیں اور چیز ہیں ہرایت کرے گا اللہ اسے تو ڈے گا اور جو اس کے سواکسی اور چیز ہیں ہرایت ڈھر نڈے اللہ اسے داہ سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رہتی ہے کہری یں خری اللہ اسلام معتبہ ہوتیں جو تیں علمار کو اس سے سیری نہیں ہوتی مہیں جو تیں علمار کو اس سے سیری نہیں ہوتی اور بار بار مراجعت سے یہ بیرانا منہیں ہوتا اور اسس کے عبائب اور بار بار مراجعت سے یہ بیرانا منہیں ہوتا اور اسس کے عبائب کمی ختم مذہوں گے۔

صنرت زیرین ارقم د۸ ۱ می مجی روایت کست بی کر صفور اکرم صلی النوطی ولم نے فرایا۔
انی تاریک منیکو کتاب الله هو حبل الله من ۱ متعدی کان علی الحدی و من مرکب کان علی الحدی و من مرکب کان علی الحدی و من مرکب کان علی الحدی الله که

ترجم بین تم میں کتاب الله عیوٹر ہے جار یا ہوں وہ اللہ کی رہتی ہے جواکی پیردی محسے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اُسے تھیو ٹرے کا گراہی پرسنے گا۔

صحیح مسلم اصدیه ۳۹ سنس ابی داوُد اصد ۲۷ سنس ابن ما جره ۱۵ اورسن کبری بیهتی جلده صد ۸ میں بیر دوابیت بعضرت جا بربن عبدالترشد مروی سب زید بن ارقم من کی روابیت المصنف لابن ابی شیبه مجم کیر للطرانی (کمانی کنزالعال جلدا صدیم صدم ) میں بھی موجو دست - ابن کثیر نے اسے امام احمد سے بھی نقل کیا سبے - البدایہ جلد ۵ صد ۱۰ - بیمال قرآن کریم کی طرف دعوت بایں طور سبے کہ قرآن اجالاً تمام منت کو بھی شل سبے - البدایہ جلد ۵ صد ۱۰ - بیمال قرآن کریم کی طرف دعوت بایں طور سبے کہ قرآن اجالاً تمام منت کو بھی شل سبے - دھنرت عرض کے قول حبن اکتاب الشریس بھی منست کا انکا دم رگز منہیں تھی ۔

له رواه الترذي والداري في استاده مقال وراجع له المشكرة صديد المحل على معدم ابن عبان عبار صديد

قرآن کیم کی خدکورہ بالا آمیت اور یہ روایات بتارہی ہیں کہ قرآن کریم بنبایت جامع اور
کمل کتاب ہے اور اس میں ہرانیا نی عزورت کا پر را پر را عل مرج وجے قرآن کریم کی جائیت
کا یہ دعو منی کہاں مک حالات سے ہم آہنگ ہے ؟ اور زندگی کے تنام ممائل کیا اپنی پُری
تقفیل کے ساتھ ہمیں اس میں طبتے ہیں یا نہیں ؟ اس پر ذرا اور غور کیجے کیہ ختیقت ہے
اور اس کے تنایم کرنے سے چارہ نہیں کر بہت سے قرآنی احکام ایسے مجبل ہیں کو ب
کا لا تعداد مرائل ایسے بھی ہی جن من کے متعلق واضح جزنی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی ۔ یں قرآن
لا تعداد مرائل ایسے بھی ہی جن کے متعلق واضح جزنی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی ۔ یں قرآن
کی جا معیت کی تشریکے الیمی ہونی چاہئے۔ جن سے یہ دعو نے واقعات سے ہم ہمائگ

# فران كريم كي جامعيست كامفهوم

کسی نے قرآن کریم کی جامعیت کا یم فہرم مہیں لیا کہ اس کی کسی ایست میں کوئی اجال معید particularisation بہیں۔ اس نے ہریا ب کی عیر متنا ہی جزئیات کا احاطہ کرلیا ہے اور سرحکم کی تمام صدوداور تفقیدات مارکوئی تفل اس نے بیان کروسی میں۔ نہ یہ کسی کا وعوس نے بنراس کا کوئی تا کل ہے۔ اگر کوئی تخف اس نے بیان کروسی میں۔ نہ یہ کسی کا وعوس نے اور کسی چیز کو قبول نز کریں گے قواس کے یہ کہ کہ ہم سوائے اس چیز کے جوقرآن میں مے اور کسی چیز کو قبول نز کریں گے قواس کے کا فرہو نے میں کوئی کشیر ہمیں۔ ما فظ ابن حزم اندلسی کھتے ہیں برلوان احداً قال لا فاحد اللہ بما وجد نا فی القرآن لیکان کا فرا

ترحمه اگرکسی شخص نے کہاکہ عرف وہی جنرلیں سکے جے ہم قرآن میں بالیں تو وہ شخص بالاتفاق کا فرممنی سے گار

قران كريم كى جامعيت كامغېرم يىپ كەس بى تمام انا بى عزور تدى كاحل ملىپ

اور لا تعداد جزئیات کے احکام اس میں اعول و کلیات اور عنوابط کی شکل میں موجود ہیں. علامہ شاطبیؓ د ۹۶۹ء) کیمنے ہیں ہ۔

القرآن على اختصارة جامع و لا يكون جامعاً الا و المجموع نيه امرد كليات له

ترجمہ قرآن محد مخت ہونے کے با وجود ایک جا مع کتاب ہے اور یہ جات تھجی درست ہوسکتی ہے کہ اس بیں کلیات کا بیان ہو۔ محدیث جلیل حضرت مولانا بررعالم مدنی محکمیت ہیں ،۔

رواس کا مغہرم یہ ہے کہ وہ خداستناسی اور آواب عبدیت کے تمام اصولوں برحاوی ہے جیسا کرجہاں بانی کے ایک ایک مکترایک کی شرش کے لئے کمل آئیں ہے ایک چوب ختک اس برعمل کرکے عالت کا طوش کر کے عالت کا مل ہوسکتا ہے اور ایک فقیر ہے ندا اس کے اتباع کی بدولت تاجی شام نام نہ بہن سکتا ہے۔ بھرشاہی اور گدائی کے بیٹمیق اور وقیق اصول اس نے ایسے جامع اور ساوے الفاظ میں قائم کیئے ہیں کہ وین کے منتقف والوں کی مختلف مزوریات میں سے کمبی کوئی الیمی صرورت ببیش نہیں دالوں کی مختلف میں موریت ببیش نہیں ہوسکتی جس کے متعلق قران کریم کے ای الفاظ میں گور می روشنی منسطے بھی کوئی الیمی صرورت ببیش نہیں ہوسکتی جس کے متعلق قران کریم کے ای الفاظ میں گور می روشنی منسطے بھی

بی جب قران باک میں ایسے اصول و کلیات بی جن کے سخت لا تعدا وجزئیات کا فیصلہ قران کریم کی عامدیت کی تقدیق کرنے کہ ان کا فیصلہ قران کریم کی عامدیت کی تقدیق کرنے تو یہ عانے نے کا اشد ضرورت ہے کہ ان موا قع پر قران کریم کی اصر لی دعوت کیا ہے ؟ اس ضرورت میں وہ سمیں کرھر لے جا تا ہے؟

#### مربر فران کریم کی دعوت

قرآن کریم نے اپنے احکام وارشاد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت کا تعارف بھی کرایا ہے اوراس کو اپنے ساتھ لازم کیا ہے۔ قرآن کریم مسلما نوں کو اس کے عمل سے اسوهٔ حسنه کی وعوت دیا ہے۔ یہ ایک البی اصل عظیم ہے جب کے بخت ہزار وں محبلات کی تعقیل اور لاکھول جزئیات کاحل مل جا آہے۔ قرآن کریم کی اس وعوت کے متحت اسس اسوہ حسنہ کی تعمیل عین قرآن یا کی تعمیل شمار ہوگی۔ یہ طیبہ ی آیات ہیں جن کے متحت لا تعداد مسائل عل ہو جائے ہیں۔

#### مدر مرمم کی کلیدی آیات مران کرمم کی کلیدی آیات

الندتعالیٰ نے قرآن کریم میں جندالین کلیدی آیات نازل فرمادیں جن کے عمت مدیت کی مرجز ٹی قرآن باک کا حکم بن میا تی ہے بیند آیات الا خطر کیجئے،۔

العدكان لكع في دسول الله اسولة حسنة.

ترجمه به شب منهار سه بین ربول النوکی ذات میں بہترین مزرنه موجود ہے۔ بیس جاہیئے کہ ہرمعا لہ ہرا کی حرکت کوسکون اور نشست و بر قاست میں اس ذات گرامی کے نقش قدم برحیس۔

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ميهما ميما كم عنه فانتهوا ميما ميما كم عنه في الميما كم عنه في الميما كم عنه في الميما كم عنه في انتها كم عنه في انتها كم الميما كم الميم

ترجمه را درالنر کارسول جرمتهی دے اور حس سے منع کرے اسکو هیور دو. بر امیت و بینے عمرم میں مینمیر خدا کے سر فیصلے اور سربنی کو حا وی سبے اور صنور کے

سمابرليك بهست موقعول براس البيت سے استدلال كرتے رسع بي.

با ایمالنین امنوا اطبعوا الله و اطبعوا الرسول می ایمالین امنوا اطبعوا الله و اطبعوا الرسول می ایمالین امنوا اطبعوا الله ایمالین امنوا اطبعوا الله ایمالین امنوا اطبعوا الرسول می ایمالین امنوا اطبعوا الله ایمالین امنوا الله ایمالین الله ایمالین امنوا الله امنوا الله ایمالین امنوا الله امنوا الله ایمالین امنوا الله ایم

ترجمیر لیے ایمان والو: علم ما نوانٹر کا اور علم مانو داس سکے، رسول کا۔ پیرسر بر

خووفداتعالی کے عمری کی بیرومی کرر ایے۔ ومسندیطع الرسول نفتداطاع الله۔

ومسنديطع الرسول فقت اطاع الله-ترجمه، جوالترك رسول كي اطاعت كراً بينايس بينك وه النركي اطاعت كريكا.

العاب الاحزاب على الخشرة المشرط الله في النارع من النارع مد

یہاں رسرل کی اطاعت مین مفارع Present سے بیان فرائی جرستی و نیا کک ماری رہے گی اور اللہ کے اطاعت کو ماضی Past سے تبیر فرا یا کہ مومن ایمان لانے کے ساتھ ہی اس اصول کو تشیم کر چکا مقا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں رسول کی اطاعت کی جائے گئی اور اسی کے بخت وہ اطاعت رسول کرر ہاہے۔ یہ وہ کلیدی آیات Key Verses میں جن کے بخت جمع جزئیات حدیث ہماتی ہیں اور قرآن کرمی جمیع تعلیمات رشول پر میں جن کے بخت جمیع جزئیات حدیث ہماتی ہیں اور قرآن کرمی جمیع تعلیمات رشول پر ماوی قراریا آہے۔

حنوراكرم صلى الترعليه وسلم مح مبيل القدرصحا في حضرت عمران بن صين رود من کے بال علمی نداکرہ ہور یا مقاکر ایک شخص نے کہالا تحد دوا الا بما فی القرأن . رقرا*ن کے سواا ور* بات نه کیجئے ، حفرت عمران نسے اسے کہا کہ تو احمق ہے۔ کیا قرآن میں ہے کہ ظہرا درعصر کی میار رکھتیں میں اور ان میں قرآن جہری نہیں ؟ مغرب کی تمن رکعتیں ہں یہلی دو میں قرأت جهری ہے ورتبیہ می میں اسم سنتہ وعشار کی جار رکھتیں ہیں دوہیں قرانت جېرى يېداور د ويي امېته بو کيا په قرآن بي پېدا خطیب بنداوی روورو مروامیت کرتے ہیں کراسے نے اسے یہ بمی کہا ،۔ اگرتم اور بمتبارے سامتی واقعی صرف قرآن بیر ہی اعتما و کرتے ہو توكيائمتين قرآن ميں متاہے كەظهر،عصراورمغرب كى جيار جار اور تين دفرض، رکعات بس ۱ در به که د نورست فانخه کے بعد) صرفت پہنی و و دکھوں ہیں قراس كريم يرمها ما الب وكيامتهن قران كريم من المليد طوا ف كعيرك سات میزیس و در بیرکصقا ومروه کے درمیان سعی عنروری ہے۔ معفرت عمران بن حصدين ضف ميها ل ايك منها بدت المم احول كى طرف تو حد دلا فى سند عمل دسا صرف نازاوراس کی رکعات یا ج اور اس کے اشواط کا ہی بیان نہیں۔ پورا دائرہ شریبت عمل رسائست کے گرد گھوم تاہیے رصی ہرکرام کے <sup>سا</sup>منے راہ عمل صرحت مصنورصلی انٹرعلیہ دسلم کی ذات تھی جس طرح مصنورصلی انشرعلیہ وسلم کمستے یا فرماتے صحابہ اس راہ بیرجل میرستے کیجی کسی سنے اکیب سے بنر پوچھا له المعنف تعبد الرزاق جلدا مده مد المعابي في علوم الروايه صدا

تقا کراس باب میں الشرکا حکم کیا ہے۔ ان کا بختہ تقیدہ تھا کہ حضور صلی الشرعلیہ دسلم کی حدیث بھی قرآئی
ا جال کی تفصیل سنجے۔ آپ زندگی کے ہمر قدم میں اہلی حفاظ مت کے سائے میں میں۔ آپ کی کی اگر کوئی
مشری حیثیت نہ ہو توسین کٹروں اجالات قرآن عملاً معطل ہو کمر رہ جاتے ہیں۔
یہ حرف اہل سنت مکتب فکر کی آواز منہیں، شیعہ بھی تسلیم کمستے ہیں کہ سنت نبوی کے بنیار حکا ہم
قرآئی کی تشکیل کسی طرح ممکن نہیں۔
میں عصر روایا سنت

قل محد بن بعقوب الكليتي (۱۳۴۷ه ۱ مام جفرصادق در ۱۳۷۸م) سے روایت كرتے ہيں ،۔

ہے شك صنوراكرم صلی الله عليه وسلم پر نماز كامكم نازل ہوا بكين الله تعالیٰ في بين يا بيار ركعات ہيں بيم حضوراكرم صلی الله عليه وسلم نے اسے بيان كيا جفروركو و زكاہ كامكم ديا كيا بكين دوران كي معدار چاليبوال حقد ہے۔ بينبال الكر كائے معنورت في معدار چاليبوال حقد ہے۔ بينبال الكر كائے معنورت في معدار چاليبوال حقد ہے۔ بينبال الكر فران الله عنورصلی الله عليه وسلم كوچ كامكم ديا كيا كين دوران ميں ، يرمنبيں بيا يا كيا كہ دوران كعبہ كے ، چكر سات ميں ، بينبال كاك كر صورصلی الله عليه وسلم نے بيان فر ما يا بي

#### ه ربه قران باک اور صدیبیث کاربط

یہ بالکل میمی ہے اور اس برسب کا اتعاق ہے کہ صفوراکرم میں الدعلیہ وسلم نے بسی شریعیت اسلام کو عملی تظلیل دی ہے اور یہ صحے ہے کہ اسپ کی حیات طیتر ہی اسرہ حسن قرار پائی ہے۔ آپ نے مجلات و آئی کی تعقیل کی اور اسپ نے ہی اس کے عمومات کی تحقیم فرمانی قرار پائی ہے۔ آپ اور صدیت باک ساتھ ساتھ جیلتے رہے اور اسلام عملی صورت شخصیم فرمانی قران کی مقار مل موریت باک ساتھ ساتھ جیلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں مہمول سے بھیلوں کو متمار مل حب کہ جا جا آ ہے کہ قرآن کریم جا مع اور کھل کرا ہے۔ قراس سے یہ ہی مراد ہوتی محتی کہ اس میں تمام اصول کلیہ موجود ہیں۔ خطیب بغدادی دہ ہامی تراس سے یہ ہی مراد ہوتی محتی کہ اس میں تمام اصول کلیہ موجود ہیں۔ خطیب بغدادی دہ ہامی

نے الکھایہ فی علوم الروایہ کے دوسرے باب کاعنوان یہ قائم کیا ہے،۔ ماب تخیصص السنن لعموم محکم القدان و ذکر الجاجد فی المجمل الی النفسی والبیان

ما فظ ابن قیم داه ، ها نے اعلام الموفقین عبد تمیسری میں اس پر مائی ہے مدائھ کی اس پر مائی ہے مدائھ کی ایک سوصفیات کے قریب بجٹ کی ہے اور حضور صلی النہ علیہ وسلم کی متعد وتشر سیات اور تو منی اس کے بیان میں صحاب کے اور تو منی اس کے بیان میں صحاب کے اور تو منی اس کے بیان میں صحاب کے سوال پر ارثا و فرما ہیں۔ اس سے بہتہ جبتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی مرا دات واضح فرمات میں اس سے بہتہ جبتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی مرا دات واضح فرمات میں واس کے بیان قرآن کا ایک یہ بھی تا عدہ اور اصول تھا۔

### ایک سوال اوراس کا جواب

قرآن کریم کی جامعیت بے شک کلیات میں ہے اور انہی کلیات میں اطاعت اور انہی کلیات میں اطاعت اور انہی کلیات میں اطاعت اور انہی کلیات اور جاتی ہیں اور قرآن باک کی جامعیت بھی قائم رستی ہے ۔ لیکن ہزاروں جزئیات اور باتی رستی ہیں۔

اور قرآن باک کی جامعیت بھی قائم رستی ہے ۔ لیکن ہزاروں جزئیات اور باتی رستی ہیں۔

یانئی بیدا ہوجاتی ہیں جن کے بارے میں استحفرت علی الشرعلیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور

یانئی بیدا ہوجاتی ہیں جن کے د ندگی کے یہ مسائل کیسے علی ہوں گے ؟ اور ان بیشن آمدہ

یر جنہیں ملتیں۔ سوال بیسے کہ د ندگی کے یہ مسائل کیسے علی ہوں گے ؟ اور ان بیشن آمدہ
جزئیات میں قرآن باک کی جامعیت اور پنجیم خداکی افادیت کہاں ایک د ندگی کا ساتھ
وے سکتی ہے۔

### البجواب

قرآن پاک کی ان کلیدی آیات میں جر بیغمیر خداصلی النّرعلیہ وسلم کی اطاعت کوقرآن میں جر بیغمیر خداصلی النّرعلیہ وسلم کی اطاعت کوقرآن میں کریم کے ساتھ جزولازم میمہراتی ہیں۔

ایک اور طبقے کو بھی بیش کرنی ہے۔ اس آیت کو بہتے ہم محتقر آبیت سرکر میکے ہیں۔ اب اسے ورا تفصیل سے بیش کیا جا آ ہے۔ قال اللّر تعالیٰ :

له الكفايرصطا طبع حيدراً باد عن اعلام الموقفين مطبوعه مصر

د اطبعوا الله د اطبعواالرسول وادلی الا مرمنکم و اطبعواالرسول وادلی الا مرمنکم و ترجیم می سے ترجیم مکم مانو دوس کے اسرک کا وران کا جرتم میں سے اولی الامر ہوں دجی بات میں ان کا حکم میل سکے).

حب طرح انتظامی اموریں اولی الامر حکام ہیں جرتم ہیں سے ہوں، علی ا مور ہیں فتہار وعبہدین ہیں جرمائل غیرمفور مرک کل منعوج مدی طرف کوٹاکر ان کا حکم استباط کوتے ہیں وہ کتاب وسنت کے اصول کلیہ دریا منت کر لیتے ہیں اور شربیت کے مفرکو یا جاتے ہیں۔ اور بیران کے تحت ہراس منط کو حل کر لیتے ہیں جب پر شربیت میں کوئی نص وار دہنیں ہوئی اسی طرح و و مسائل منعوج دب ہیں بھا ہر تعارض معدم ہوا دران میں تقدیم و تاخیرز مائی بھی معدم ہوکہ اران میں تقدیم و تاخیرز مائی بھی معدم ہوکہ اران میں تقدیم و تاخیرز مائی بھی معدم ہوکہ اران میں تقدیم و تاخیرز مائی ہی مدور آئیت ایک کلیدی آئیت ہے۔ جس کی گروسے مجتبدین کے استنباط کر دہ جملہ مسائل مور آئیت ایک کلیدی آئیت ہے۔ جس کی گروسے مجتبدین دونوں مرا د ہوسکتے ہیں بھیوں کہ حصاص رازی کلیتے ہیں کہ بہاں حکام اور فتہار مجتبدین دونوں مرا د ہوسکتے ہیں بھیوں کہ اور فاتہار مجتبدین دونوں مرا د ہوسکتے ہیں بھیوں کہ اور الامرکے الفاظ ان سب کوٹا مل ہیں ہے۔

### بعض کلیدی ا ما دبیث

استحفرت على النّرعليه وسلم كى تعبّل اما وبيث بمبى كليدى و رجه ركفتى بهيدا يك حديث مرية قارئين هيد عبر سعة حفر داكرم على النّرعليه وسلم كے بعد خلفات واشدين كى بيروى كى را ه كملتى هيد بحفرت عربا عن بن سارية ( ۵ ) حد) كيته بهي كه حفوراكرم على النّرعليه ولم نه فرايا به علي كه حفوراكرم على النّرعليه ولم نه فرايا به علي كه حفوراً علي و سنة الحنافاء الراشد بين المهديين منه كوا بعاً و عضوا عليمها بالنوا جدات علي المواجدة بين المهدية المحدود عليهما بالنوا جدات المهدية المحدود المهدية و المعدود المهدية المحدود المهدية و المعدود المهدية و المهدود المهدود

ترجمه تم برمیری سنت کی بیروی کے ساتھ خلفار داشدین کی سنت کی بیروی

اله سب النهارع م من الحكام العران مبدم مسنا مروزان يجوزان يحدثامرادين إلاية لان الاسم فيألهم بيا-سه ترخرى مبدم ملام الميلا منداحد مبدم مسلاما

مجی لازم ہے اس سے ہتک کر و اور اہم ہیں اچھی ظرح وائتوں سے پکڑلور
قرآن کریم کی خرکورہ بالا کلیدی آئیت اور اس کلیدی حدیث نے ان لا کھوں جزئیات
کے حل کی راہ کھول و می اور صحابہ کرام اور ایکہ جبہدیں کی تعلیمات کے جشے خود کتاب و
سنّت سے جاری ہوتے ہے۔ اسامی علم و وائش کا یہ وہ سل ہے جس سے قرآن باک کی
جامعیت اور سینی برخدا صلی الشملیہ وسلم کی افا و میت اپنی لیرری ثان سے اُ بھرتی نظرآتی ہے۔
قرآن وسنّت میں فعۃ واجہ او کی را ہیں نہ کھکیں تو مسائل عیر منصوصہ دجن کے بارے میں قرآن

یک اور صنور کے اجینے ارثنا وات میں واضح تعلیم نہیں ملتی ) کے باب میں اِسلام کے کا مل
ضابطہ جیات ہونے کا وعولے یا ور ہوا ہو جاتا ہے۔

### اسلام کے کامل ضابطہ جیات ہوئے کی علمی راہ

صفور کے صحاب نے نقہ واجہ اوکی راہ سے اسلامی تعلیمات کے دریا بہائے اور
اجہ اور احبہ اور کے اسی حیثر ما فی سے لاکھوں کو سراب کیا۔ ہر بیش آمدہ طرورت پر اُن کے اہل الرامی حذالت نے اپنی رائے بیش کی سیرنا حضرت عبداللہ بن محرق در ۲۰۱۳ سے بالیت فرائی میں عرض لد منکم قضاء بعد الیوم فلیقض بمافی کتاب الله فان جاء کا امر لیس فے کتاب الله فلیقض بماقضی به نبیه صلی الله علیه و سلوفان جاء کا امر لیس فی حیثاب الله و لا قضی به نبیه مصلی الله مسلیم فلیقض بماقضی به الصالحون فان جاء کا امر لیس فی کتاب الله ولا قضی به نبیه و لا قضی به الصالحون فان جاء کا امر لیس فی کتاب الله ولا قضی به المصالحون فان جاء کا امر لیس فی کتاب الله ولا قضی به المصالحون فان جاء کا امر فلیج تھے۔ درایہ به نبیه و لا قضی به المصالحون فلیج تھے۔ درایہ به فلیع به نبیه و لا قضی به المصالحون

ترجمه عب متهار ما من كوئى مقدم ات توكاب النرك مطابن من مندم الله كالمسالة كمطابن مندم المائي مندم المائي مناسب مطابن من مناسب مناسب مرد المنخفرت صلى الندعليه وسلم كى سننت كم مطابن من مناسب مناسب وسنت من مناسب تو يجر بزرگول منصله كيا عبائه . اگر وه في له كيا ب وسنت من مناسب تو يجر بزرگول

داکارصحابر کرام کے مقیلوں کو لیا جائے اور اگر کوئی ایما معاملہ اسمالہ ا

انزل الله كتابه وترك دنيه موضعاً لسنة نبيّه وسن ببيه السنن وترك دنيه موضعاً للراى والقياسيم

ترجم الشرنعالی نے قرآن نازل فرمایا اور اس میں اسپینے بی کی سننت کے سینے بی کی سننت کے سینے بی کی سننت کے سینے مگررہنے وی اور حضور سندسن قائم کیں اور ان میں راستے اور اجتہاد کے بیلے گنجائش رکھی۔

امام الك كم ما تقول الم من التي المسنة وجميع السنة شرح للقران الم الك كم من المحكة إلى المسنة وجميع السنة شرح للقران المحمة من وحميع السنة مرحمة المرادي منت المراد المركز المرك

جامعیّت قرآن کے سلط میں یہ ایک سوال کا جراب تھا۔اصل موضوع زریجت یہ تھا۔اصل موضوع زریجت یہ تھاکہ قرآن پاک کے ساتھ کوئی تھاکہ قرآن پاک کے ساتھ کوئی اورجزولازم اورعلم کا ماخذ آگے نہ لایا جائے ان احکا مات پڑمل نہیں ہوسکتا۔

الم منهاج استنته جدم صلالا من منن دارمي صلاحة زملي عبده ملا منهم والت مشرح مشكرة جدا عندا

### محملات قرآني بين مديث كي ضرورت

ن التيموا الصلاة و أقوا الزڪي لاء ثناز قائم كرواور زكاة وو. ثماز وس كى ركعات، . ترتیب ، کیفیت ا دا ا در وسعت و فت په وه میاحسف بن جرقرآن کریم میں منہیں سطتے ، ذكرة كن كن حيرون من ب مالانه ب يا ما ونه اس كانصاب اورمقداركيا ب يتفيل قران كريم مين منهل ملتي. حالانكه ان تفصيلات كے بغيران قرآ في عمول يمل نهب موسكا. و ليطوفوا بالبيت العتين الورطواف كري اسس قديم كفركاطواف كي يكر سات بن یا کم دبیش، طواف حجراسود کے کونے سے شروع ہوگا یارکن عراتی ، شامی یا میانی سے یہ تغصیل قرآن کرم میں نہیں ملتی ۔ صفا و مروہ کے درمیان سمی کنتی و فعہ ہے وسمی کی ابتدار کوہ صفاسے ہے یا کوہ مروہ سے طواف پہلے کیا جائے گا یا سمی پہلے کرنا ہوگی ان تعقیلات کے مانے بغیران احکام قرآئی کی عملی تشکیل نہیں ہوسکتی۔ كلوا مما في الدرض حلالاطبياً من الرزق. قر*ان کریم نے حلال طب*یات کو حاکز قرار دیا ، ورخیائٹ اور ٹایاک چنروں کوحظم کہا۔ اب یہ موضوع کہ در ندے اور شکاری پر ندے طبیات میں واخل ہی یا خانث میں پیتفسیل قرآن پاک ہیں نہیں ملتی مدیث میں ارشا وہے کہ ذی ناب مسے السباع کیلیوں والے ورندے اور ذی مغلب من الطیر. پٹیرں سے کھلتے والے یرندے م مسلمان کے یاکیزہ رزق نیں داخل مہیں. و احل لكوصيد البحرة علال كيا كيامتهار يدينة وريافي شكار بمكن مرات مر مھلی کو بکڑنے کے بعداس کو ذبیح کرنے کی عزورت ہے یا تنہیں . قرآن کریم ہیں اس کی وضا حست بہیں ملتی۔ مدیث میں ہے کہ ور پاکے شکار کو ذریح کرنے کی عنرورت بہیں۔

ی وها من بازی می محیلی جوئیر کرا و برا جائے ) کو حدیث میں ناجا نزبتلا یا گیاہے۔ قرآن باک سمک ما فی رسری محیلی جوئیر کرا و برا جائے ) کو حدیث میں ناجا نزبتلا یا گیاہے۔ قرآن باک نے خون کو مطلقا حرام کہا تھا۔ مدیث نے تنصیل کی اور تبایا کہ میری اور تبلی دکی صورت

له پ البقره الله بالله المج سه ب البقره الله وع الما مُده ع ١١

جما مہواخوان ) حلال سبے۔

ه ده علم تعرف الجوادح مسكلين تعلمو بهن مها علم كموالله . بن المائدى المرحمة ومحمد الديمة الله المرائدة المرحمة المهين جوالله في المائدى المرحمة المهين جوالله في المرائدة الم

ان بھیلے اورسینکڑوں ممائل میں جن کی مملی تشکیل اور تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی ان موضوعات میں قرآن پاک میں نہیں ملتی ان موضوعات میں قرآن پاک سے ساتھ حب مک کوئی اور چیز ثنامل نہ کی مبائے قرآن پاک کے مرحمی ان موسکے ان موسکے ان مرحمی ان محمل احکام منت یزیر عمل نہیں ہو سکتے ہوئے

اس جزو لازم کی عزورت سمجی نے محسوس کی ہے۔ کسی نے اس عزورت کو عدیت
سے پُورا کیا۔۔۔۔ بین دائے سے امرکسی نے قانون ساز اسمبلی کو اختیار وہے
کراس خلار کو پُرراکرنے کی کومشش کی تاہم اس احباس ضرورت میں سب متنق رہے کہ
حب یک قوان کریم کے ساتھ کوئی اور چیز نہ طلائی جائے۔ ان مجبلات وست میں کی عملی
شکیل ممکن نہیں۔

### معند من ورام و من من مریث کی صرورت

قرآن یاک میں حرا مُور نذکور ہیں۔ ان میں بھی مبہت ایسے مقامات مھی ہیں جہال ایست قرآنی کئی کئی وجوہ کی محتمل ہیں۔ ان کی تعیین تھی بدون اس جزولازم کے کسی طرح تطعی واضح اور اسان نہیں اور اس بہار پر بھی سرمکستب خیال کی شہادت موجود ہے۔ سیدنا حضر عمر رصنی النّدعنہ نے فرمایا :۔

ا نه سیاً تی ناس بجاد لونکربشهات القران فخذ و ا بالسن خان اصعاب السن اعلم بکتاب الله می رواه الداری

ترحم بیشک متهارے پاس کچ ایسے درگ می آئی گے جو قرآنی سنهات

بیش کرکے تم سے محکر نے لکیں گے ایسے وقت میں تم سنتوں سے مشک

کڑا کیونکہ اصحاب سنن ہی گاب اللہ کو زیا وہ جانتے ہیں ہے

صنور کے حملیل القدر صحابی صفرت البرالدر دارین (۳۲ می) کہتے ہیں ۔۔

لا تفقه کل الفقه حتی فرے للقران وجو ها کے شیر کا دمن تفقه کل الفقه حتی فرے للقران وجو ها کے شیر کا دمن تفقه کل الفقه حتی فرے للقران وجو ها کے شیر کا دمن تفقه کل الفقه حتی فرے للقران وجو ها کے شیر کا دمن تفقه کل الفقه حتی مقت المناس فی ذات الله شعر تقبیل علی نفسی دنتکون الفاق مقتا من مقتاک الناس ہے

ترجمہ، تم اس وقت کک دین میں پُرری سمجر تنہیں با سکتے جب کک قرآن

مریم میں تنہیں مختف رجرہ و کھائی رز وینے لگیں اوراس وقت کک تم دین

کو پُرری رطرح ) سمجہ نہ پاؤگے حب تک لوگ ذات کے بارسے بی طرح

کی باتیں رن کرنے لگیں، بچر توابیٰ ذات کی طرف متوجہ ہو توجننا تم لوگوں

پرنا راض ہوگے تم اپنے نغس پراسسے زیادہ عضد مکالے والے ہوگے۔

اس وقت سمیں حدیث کے اس مفتمران سے سمحت نہیں۔ صرف یہ تبلانا میش نظر ہے

کرقران کریم کی آیات جہاں کئی کئی وجرہ کی محتمل ہوں و باں ان کا عل پائے بغیر ہم دین کی

بُرری سمجہ پانہیں سکتے۔

اله سنن دارمی صهر سن المعنف تعبرالرزاق عبدالصد سن بنیج البلاعم عبلاً عندا مند المصد من المناعم عبلاً عندال من معنی منابع عندالرزاق عبدالرزاق عبدالمنان عند مناحم المنافع منالخور منابع المنافع منالغ منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع المنابع منابع مناب

جولوگ اس منرورت کو حدیث سے پُر راک نانہیں چاہتے وہ اس منرورت کا عل مرکز ملت اور قوم کی بخابیت مجریز کرتے ہیں ۔ گویہ بات غلط ہے۔ لکین اس میں بھی اس بات کا افرار ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک جزولازم کی بہرحال منرورت یا قی بھی جے وہ اب اس طرح پُرراکررہے ہیں۔

## المملي كوبيرت وسين كضطرناك نتائج

مسلمان و نیا کے مختف مکوں میں بھیلے ہوئے ہیں کوئی خلافتی نظام ان سب برجاوی امہیں برطک کی اپنی اسمبلی یا محبس مختطر ہے۔ قرآن محبلات کی تغییل اور قرآئی روشنی میں اجتہا واگران اسمبلیوں کے سیرو ہو جائے تو نظام ہے کہ ہر طک کی اسمبلی کے لوگ اسے اپنے اپنے فروق کے مطابق طے کریں گے اور دین کی عملی را ہیں سرطک میں عبرا عبرا قرار یا میں گی ۔ مسلمان ایک ملت بات واحدہ کی حشیت سے اپنا وجود کھو دیں گے۔ قرآن یاک کاعش نام انہیں محبار نرکھ سکے گا اور یہ اممور کلیہ جب مختلف ملکوں میں مختلف تنفیل یا میں گے تو ان کا ایک عنوان محبار برگی و دین کے نام برائیں انار کھے عنوان محمن برائے نام ہرگا۔ راہ ہرائیک کی عبرا ہوگی اورعم ودین کے نام برائیں انار کھے عنوان محمن برائے نام ہرائیں سے بڑا حمل شا یر ہم کی اسلام یہ ہواہو۔

Anarchi

بھراکی آئی ملک میں تھی وقت کے اختلاف اور در مانے کے انقلاب سے مرکز ملی کا ارتباط کے القلاب سے مرکز ملی کا ارتباط کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی مراد کی دور میں کچے اور کسی دور میں کچے اور کسی دور میں کچے سے برگی۔ سرنیا مجتبد اس برایک نئی مشق کر سے گا اور پھر ووٹوں سے اس کی مراد کا نیصلہ ہو اگر سے گا۔ سرنئی نئل مہلوں پراعتما دختم کر سے گی اور ملت کے تاریخ رشتے اس خطرناک تجریز میں یا لکل گم ہو کہ رہ جائیں گے اور اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اسلام ایک مسلسل شاہراہ عمل ثابراہ عمل شاہراہ عمل ثابراہ عمل ثابراہ عمل شاہراہ عمل ثابراہ عمل شاہراہ شاہراہ شاہراہ شاہراہ عمل شاہراہ ش

## ببغمبرخاتم كم مركزى حيثيت

بير مينير ملى الندعليد وسلم كى واست اقدس ب حرمها لول كوخواه وه كسى مك محيرل

کمی و ورکے ہوں ،کمی سل کے ہوں ،کسی رنگ کے ہوں اور کسی طبقے کے ہوں ایک لای
میں پروتی ہے۔ یہ حدیث کا فیفان ہے کہ ہندو سان ، پاکستان ، انڈو نیشیا، ٹرکی ،معر، شام ،
انگلستان ، افغانستان ، جرمنی اورا مرکیہ کے رہنے والے سب ممان ایک طرح نماز بڑھتے
ہیں ، ایک طرح روز سے رکھتے ہیں ،سب ایک نفیاب سے ذکرہ ویتے ہیں ، برکاح وطلاق
اور بیدائش واموات میں سب ایک ہی راہ پر میلتے ہیں ۔ ما دیت کے اس دور میں یہ تو ہو
ر باہے کہ کئی لوگ عملاً خرہ ہے دور میلے گئے۔ کین اگر کوئی دین کی طرف رجوع کرسے اور اس
ر باہے کہ کئی لوگ عملاً خرہ ہے دور میلے گئے۔ کین اگر کوئی دین کی طرف رجوع کرسے اور اس
نے تو راہ وہی کے گئے ۔ کین اگر کوئی دین کی طرف رجوع کے دور ویلی کے صحابیہ
نے قائم کی اور اس راہ کے چراغ وہی ہوں گے ۔ جوحفور اکرم صلی الشرطلیہ وا کہ وسلم نے روشن کے ۔ تا دین کی طبقے یا فرد نے اس لام کی کوئی
ر اوعمل کے ہو۔ تا ریخ میں نہیں ملنا کہ ان نجم ہوا سے سے بغیر کسی طبقے یا فرد نے اس لام کی کوئی راہ علی ہو۔

یو لوگ قرآن پاک کے ساتھ مرکز ملت کے فضیلوں کو جزولازم مظہراتے ہیں اوردہ اسلام کی بیراتے ہیں اوردہ سے جات کی سنگل جا ہے ہیں۔ ان کی یہ دائے محض ایک نظری درجے ہیں ہے جس نے اسلام کی بیرری تاریخ میں کبھی حقیقت وا قعہ کا لباس تہیں بہنا اور بہ تاریخ کے کسی در در ہیں کبھی اس طرح قرآنی معام شرکے کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس کی تا کیدمزید اس سے بھی ہو تی ہے کہ اس بھر یہ کے مامیول نے اسے اشاعت اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ طلوع اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ طلوع اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ مطلوع اسلام کے نام سے بیش کیا ہے۔ جواسلام آج سے چووہ سوسال بیم طلوع ہوا متحار اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزولازم حضورا کرم صلی النظیر واللہ وسلم کی سنت اور صحابہ متحار اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزولازم حضورا کرم صلی النظیر واللہ وسلم کی سنت اور صحاب سے میں یہ تحدید ہوا کی مائے۔

یہ نئی سجریز محفن نظری بات ہے ، اس نے شخیل سے اسلام کی چو وہ رسوسا لہ عملی ماریخ کو بھیوڑ انہیں جاسکا رحب اسلام کے سنہری زمانے golden age رفلافت راشدی میں تھی حدیث ہی قرآن کے ساتھ جزولازم تھی تراس کے بیامل وور ہیں وہ کون سانیا چراغ میں عربی دیگری کی حرارت پیرا کرسکے گا۔
میں کا جو قوم میں زندگی کی حرارت پیرا کرسکے گا۔

### اشارات قرآنی میں صربیت کی ضرورت

مجلات قرآنی می نہیں جن کے لیئے مدیث کے جزو لازم کی صرورت ہے۔ قرآن کریم یں اسپیے اٹمارات تھی ملتے ہیں جنہیں روایات کو ساتھ ملائے بغیر سمجنا بہت مشکل ہے بھیر یه اشارات همی عدد می صورت می شونتی کیمی واقعاتی صورت می اورمر جگداس کی وها صروری

### عددى اشارات

- جاء من اقصاً المدينة رجل سيني في وه ايك شخص كون متما و كسي وورممام سے د وار الها عملا و قرآن مي اس كي طرف اشاره ب مراس كا نام ديته كهين نهي مما.
- الفنان المعماني العناديم من ووكون مقيم من سيدايك دو سركوكهم ر با تقا اللهم و د نون کے سامقہ ہے۔ ام کہاں ہیں ؟
- وعلى المثلاثية البذين خلفوالله من تمين كون منقص بيرز مين ايني ساري وسعتول کے با وج د تنگ کر دی گئی تھی ۔
- منها د بعد حره علی میں جار مہینے کون سے مقعے جن میں لڑا فی لڑنا عہد جا المیت میں ممنوع مقا وان حرمت کے مہیزں کے نام کیا ہیں و
- خسة سادسهم كلبهم . بي با يخ كون عقر جن مي حيا ان كاكتا عما إ
   ستة ايام . مي حير دن كون سيد عقر جن ك بعدرب العزت في عرصت بر
- سبعة اذا دجعتم مي سات روز مدكس ترتيب على مي مي مي سيرك ؟
- اور رجعتم مع مراومطلق والبي موكى يا گركو والبي المحركو والبي المحركو والبي المحركو والبي المحركو والبي المحركو والبي المحرك المحمل عوش دبك فو تنظم ويومثان مثمانيات مي المحد ورشت كون مي جرحشرك

اله البيان على الورع الله الورع الله الورع الله الورع الله التورع الله الكهف ع

دن عرش یاری تعالیٰ ایم*ا میں گئے۔* 

ف المدينة شعة دهط. من نو قبيل كون سع تقع ؟

 نا توا بعشر سور مثله می دس سرتی کون سی تقیی جن کے مثل انہیں وسس سورتين لانے کا چيلنج ديا گيا تھا.

نقیب کون تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انتمائے تھے۔

### واقعاتي اشارات

نبدل الذين ظلموا قو لا عند الذي قبيل العشر مي مورست وا قعه كيا محق الن الوكول

نے کون سی بات برلی بھتی اور کس بات کے عوض ؟ و ا دا سرالنبی الی بعض از واجہ جدیثاً بیں وہ مدسیت بینم کیا تھی جو آہے ہے اینی کسی بروی کو نظور راز کهی کفی ؟

ص ما قطعتعرمن لينة او تركيم ها قائمة على اصولها أيمن ورختو ل كم كاشيخ اوركن كوايني بنيا دول بيرهيواله في كاوا قعديهال مذكور سبيد

(م) عبس د تولی ه ان جاء دالا عمی وه کون مقاص کی بیشانی برایک نابینا فاوس کے <u>ہے اے نے سے بل اسکتے</u> و داس نے تیوری چڑھالی اورمندموڑ لیاکہ اس کے پاس نابنا سي، تيوري كسنے چيرهائي ۽ نابنيا كون عقاء دريه واقعه كيا تقاع

 اذهما في الغارا ذيغول لصاحبه لا تحزن ان الله معناً. مرض وقت وه وولؤل غارمي منقصب وه اسيخ سائتى سے كهدر إنقا توعم مذكر بي شك الله بمارے ساتھے ہے ، غاربی سب کون متے ، کب کاوا قعہ ہے ؟ کون سے غار کی بات ہے ۽

اله في النمل علم اله الله مودع الله ي يومن على الله الله على الله مع الله البقرة ع ١ له ي التحريم ع الحد ي المشرع الله ي عبس في ب التوبع ا

اذان تعرباً لعدوقالد نیادهم بالعدوة القصوی والوک اسفل منکولی تحربی و الفری و الوک اسفل منکولی تحربی تحربی تحربی اور و و و برا و روه برای کنارے پراور قافل نیمچواتر گیاتھا تم ہے۔
اس قسم کے اشارات روایات کو ساتھ وائے بینر مذہ سمجھے جا سکتے ہیں اور د سمجھائے ما سکتے ہیں اور د سمجھائے ما سکتے ہیں۔

واذیعد کو الله احدی الطائفتین انها تکون لکعو تودون ان غیر ذات الشوک تکون لکعو تودون ان غیر ذات الشوک تکون لکع یک اور می وقت وعده کر واتفاتم سے خدا دوج اعتوں میں سے ایک کا کروہ متہاہے وقت سے خدا دوج اعتوں میں سے ایک کا کروہ متہاہے وقت سے گئے گئی اور تم حیا ہے تھے کہ میں کا نیا مذکے وہ تم کو سلے۔

### مشكلات قرآني مين حديث كي ضرورت

قرآن پاک اپنی اصولی وعوست میں بہت آسان ہے۔ اس میں تھیجت کے ابواب ایسے بیرائے میں لائے گئے میں کہ جوشخص تمبی ول رکھتا ہوا در کان دھرے۔ کمسس سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ولت يسرنا الغران للذكر فهل من مدكريه

ترجمبر اورمنزک بم نے قرآن تھیجست لینے کے لیے اس کر دیا ہے۔ سو سبے کرئی سمجینے والا ؟

ان فی دلک لناکری لمن کان له قلب او التی السمع دهوشهید. ترجمه به بخشک اس بر تعیوست به مراس شخص کے لیئے جس سے پاس ول مرد یا وہ کان لگا سکے اور گواہی وسے سکے.

لین اس کا یہ مطلب تنہیں کہ قرآن کریم میں حقائق غامعنہ موج د تنہیں ہے۔ اس کتاب الہٰی میں حقائق کاسمندر موجیں مار باہے۔ بڑے بڑے نفیلاء اس سے موتی شخیتے رہے اور جُن رہے ہیں۔ لیکن اس کی اعتباہ گہرائیوں پر از خود کوئی قا بونہیں باسکتا صحابہ کرامن جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور ان کی اینی زبان میں عربی عتی جھٹور م

له پ الانفال ع ه بله پ الانفال ع الله يك البتر ع المحمد يق ق ع م

کفین تربیت سے ان کے قلوب تزکیہ اور تفعنیہ پانچے تھے۔ بھر بھی انہوں نے بعن آیات قرآنی کے سمجھنے میں و قت محسوس کی اور حب بھی صنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسس کی ومناحت بزفر ائی۔ وہ آیات ان کے لئے آسان بز ہوسکیں۔ قرآن کریم کے ساتھ حدیث ایک نجز ولازم کے طور پر جمبیشہ کار فرااور برایت پیرار ہی ہے۔

الذین أمنوا و لعربی بسوا ایمانهم بطلعا و النگ له عوالا من وهم مهند ون و ترجمه و بروگ ایمان لائے اور امنوں نے اپنے ایمانوں میں کو کی ظلم شامل مدکیا ہو وہ لوگ میں جنہیں سمیٹ کا امن ہے اور وہی مراست یا فتہ میں وہ تو کی توصی براست یا فتہ میں وہ معرب میں معوورہ وہ موسورہ کہتے میں کہ حبب یہ است نازل ہو کی توصی برامت مسم کئے اور امنہول سنے حضور سے عمل کیا۔

والمنالع دیظ لمعربی میں سے کس نے ظلم ندکیا) اس پر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم فی ایا رسال الله والله عظامیة وسلم اس آیت میں ظلم سے مرا وشرک ہے جیبا کدار شاوہ ہے۔ ان الشرك لفلم عظامیر و اس مدیث سے قرآن باک کی یہ آئیت مل ہوگئی اور صحاب کرائم کے ول مطمئن ہو گئے اور ان کا شرو و جا آبار ہا۔ مرا و آئیت کی یہ ہے کہ جوشخص ایمیان لائے اور پھراس میں انٹر تفالیٰ کی محاسب مامون اور مرا و اس میں کسی کو شرکی بند مخمر اسکے و و عذاب سے مامون اور مرا سے با فقہ ہے ہوئی اور عند اس سے مامون اور مراست یا فقہ ہے ہے۔

و دالذين يكنزون الناهب والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشره عربعان البير. فبشره عربعان البير.

ترجید اور جر لوگ مونا اور چا ندی جمع کیئے رکھتے ہیں اور اسے النّہ کی محمع کیئے رکھتے ہیں اور اسے النّہ کی داہ میں خریج نہیں کر ویتے۔ آپ ان کو در دناک غداب کی خبرہ کیئے۔
حضرت امیر معاورین نے فرایا کہ یہ آئیت ہم مسلما نوں کے با رسے ہیں نہیں اہل کتاب
کے بارے ہیں ہے۔ حضرت اگر ورغفاری نے فرایا کہ منہیں ہمارے اور ال کے وو نوں
کے بارے ہیں جے ۔ حضرت عبدالشرین عمر نے فرایا ،۔

له ي الانعام ع و مع محر بخارى عبد لاصله مع معالف لقرآن عبد المراحد من التوبيع ه مع مخر بخارى عبد

هذا دنبل ان تغزل الذكولة علما انزلت جعلها الله طهر الله موال به ترجم بريه مورت اس يهد و ورسه متعلق ب حبب كرزكوة كامم منهي اترا عقار حب زكوة كامكم الكياتو خدا تعالى في است دزكوة كوي مادسه مال كي ياكيزگي كاميم أباديا.

سومدیث نے فرایا کریہاں جمع کرنے کامعنی یہ ہے کہ اس کی ذکرہ نہ دی جائے۔

زکرہ ویضے وہ اکتاز د مال جمع رکھنا) کے ذیل میں نہیں آیا۔ اب اس کامال پاک ہر جیکا ہے۔
معابی رسول هزرت عمرین الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور اکرم معلی الشرعلیم دسلم
سے اس بارے یں یُر جیا۔ آپ نے فرایا ،۔

اسلام میں اگر کسی صورت میں مجی مال جمع کرنے کی اعیازت نزہوتی توستر بھی کا میں مال جمع کرنے کی اعیازت نزہوتی توستر بھی کا میں مال کی ذکرہ اور میراث کی تقتیم کا قانون نز ہو کتا تھا جھنوراکرم ملی الله علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد سے صحابہ کے دل معمین ہو سکتے اور ان کا ترقد ما اربا۔

ر وزید کی ابتدار کس وقت خسے ہوتی ہے۔ اس کے لئے قرآن باک ہیں ارشا دہوا و۔

و کلوا و اشر دواحتی بت بین لکوالخیط الابیض من المنیط الاسوی بی ترجمه، اور کھاتے بیتے رہویہ ال کا کہ سفید اور سیاہ و حاکے میں متبیل فرق معوم مرفے گئے۔

مین رفی بن حائم مزه و من نے سنیداور سیاه وصائے اپنے تکئے کے نیجے رکھ یے ۔ تاکہ حب دونوں ایک وور سے متاز ہرنے لگیں تراس سے وہ اپنے رکھ یے ۔ تاکہ حب دونوں ایک دوسرے سے متاز ہرنے لگیں تراس سے وہ اپنے روزے کی ابتدار کرلیا کریں ۔ مفرت سہل بن سعد ( اوھ ) کہتے ہیں:۔ دکان دجال ا ذا ا دا دوا المعوم ربط احد هم فی دجلید الحنیط الدہیون

والحنیل الاسود و لایزال یا کل حتی بتب ین له رؤیته ما که ترجمبه کی بوتی ده این و و نون پاؤن ترجمبه کی بوتی ده این و و نون پاؤن سے سفیدا وربیاه و هاگه بانده رہتے اور برابرسحری کھاتے رہتے بہان کے سفیدا ورنون دها گے ایس میں متازیو مائیں ،

اس سے بیتہ جیلاکہ عرف عدمی بن حاتم ہی نہ تھے جریہاں مراد قرآئی نہ سجھ بائے بکہ اور می کئی لوگ متھے جنہوں نے سغیدا درسیاہ دھاگوں کوان کے ظاہر پر دکھا۔ آنھنرت میں اٹر علیہ رسلے نے حذرت عدمی بن حاتم ہوکو سجمایا کریہاں سفیدا درسیاہ دھاگے سے مراد دن کی سفیدی اور شب کی سیاہی ہے۔

الله تعالی نے اس کے بعد من العند کے الفاظ نازل فرائے بیخاری شریف میں میں العند کا ایک الفاظ نازل الله بعداہ من العند سے سب سمجہ گئے کہ یہاں ون اور راست کا ایک دور سے سے متاز ہونا مراد ہے۔

اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضور سے میں طرح اس آبت کی وصاحت فرائی۔
وہی مراور آبی تھتی اور بعد کی وحی قرآنی نے واضح طور پر وہی بات کہی جو آب نے پہلے بعور تعدیمی مراور آبی تھتی و بال یہ بیتی ہوا کہ قرآنی باک اگر پنجیبر پرنازل مذہو تا کہیں و حرامل عبا آتو تعنیم کری متعا مات عربوں پر بھی اپنے معنی مراو کے ساتھ و واضح مذہو تے۔
اس کے کئی متعا مات عربوں پر بھی اپنے معنی مراو کے ساتھ و واضح مذہو ہے۔

اتخذوا احبادهم ورهبأ معمراربابا من دون الله-

ترجمه. امنهوں نے مخبرالیا ہے اپنے عالموں اور ورونیوں کو خدا اللہ کے موا حضرت عدی بن حاتم " ( ۱۷ م) نے اپنے عیمائی ہونے کے زیالے میں حضوراکرم

له مجمع مبخارى جلد و صلا عله بيد التوبة ع ٥٠

صلى الشعليه وسلم سعاس باب ين سوال كيا تها وركها تها ور

اناً لسناً نعبد هسمر ترجم بهمان كى عبادت ترنبي كرية. الله الم الم الم الم الم الله الله على الله على

أليس محرمون مأ احل الله فتحرمونه و محلون مأحرم الله فتستحلونه و حمد كيا وه اس حير كو جوالنوف علال بالى حرام منهي على إلى الم منهي على إلى منه المعتبر المعتبر الموروه است جرالنوف عرام فرا في حلال مثمرا المعتبر المن المعتبر المن المعتبر المن المعتبر المن المعتبر المن المعتبر المن المنتبر المناسكة بي اوريم است حلال مان ليت بو.

مدی بن ماتم شنے اس کا اقرار کیا تو صفور نے اس پر فرمایا فتلك عباد تدھور بران کی عبادت بی توہے۔ سخلیل و تحریم تی حدا و ندی مقا براسی کی شان بے کہ کسی چیز کوملال یا حوام کرے۔ امنہوں نے خدا کا یہ حق اپنے بیروں اور پا دریوں کو وے ویا کیا یہ امنہیں خدا کی حداثی حداثی مدائی میں شرک کرنامہیں ، انخفرت صلی الشرعلیہ وسلانے بتلا دیا کہ اسس طرح عالموں کو اور در ولیٹوں کو تحلیل و تحریم کا حق دینا ان کی رابر بیت کا اقرار کرناہے۔ یہ عدی ما عالموں کو اور در ولیٹوں کی وطاعت کی بھر حفورت عدی بن حاتم بھر اسلام کی وعوت ہو اور امنہوں نے مان کی ۔ خواک تو حیزت عدی بن حاتم بھر اسلام کی وعوت دی اور امنہوں نے مان کی ۔ خواک تو حیزا ورحفور کی رسالت کی گواہی دی ۔ اس پرائی دی ۔ اس پرائی کی حیرہ خوش سے دی اس کی اس بھرائی تو حیدا ورحفور کی رسالت کی گواہی دی ۔ اس پرائی کا چیرہ خوش سے دی کہ انجھا ۔

الله تعالی الم تعالی الم المرائع میں خبر دی کرتم پر بہتبارے دل کے و سوسوں پر بھی مواخذہ موگا معابہ کو اس پر بہبت رہے ہوا اور وہ بڑے متفکر ہوئے را بنہوں نے حفز کی طرف رخوع کیا۔ استحفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ بہتبی اشکال نظر اسکے یا وقت برگری تعالیٰ کے ارتبا وسلیم کنے میں او فی توفقت بھی مذکر وا ور کھنے ول سے معنا واطعنا کہور اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی بدا دا بہت لیند آئی اور اس نے قرآن کریم میں ان کے ایمان لانے کی شہاوت دی اور یہ بھی فرایا کہ مقد ورسے با برکسی کو تعلیف بہیں دی جاتی گریہ بات اپنی جگر میں عمل ایک کو تعلیف بہیں وی جاتی گریہ بات اپنی جگر میں جے کہ بہلا اعلان بہی تھا ار

له رواه احدوالترندي وابن جريكا في تعنيرابن كيثر على حد وراجع له المظهري عدم ميدوا

وان شبه وامان انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرلن له الله فيغفرلن ليثاء ويعذب من يشاء

ترجم. اوراً گرظام کرو جو کچه متهارے دلول میں ہے یائم اُسے تھیا ؤ۔ حق تعالیٰ تم سے اس کا حیاب لیں گے بھیر سختے گاجی کو چاہیے۔ اور وزارے کر ہے گاجی کو جاہیے۔

مذاب كرے گاجس كوجلسے۔ صنوراكرم صلى التدعليه وسلم كي طرون رح يُرع كرنة مست عقده كمفلا ا وربية ميلا كه الشرتعالى محمی کواس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف منہی کرتے، الله تعالیٰ نے خود فرا دیا۔ لایکلف الله نغنياً الا وسعها برينيرس اختياري نهي ان يرانشرتعالي مواغذه مد فراكير سك. إل وه خیالات جرانهان اسین اختیار اور توجیسے لائے اور وه معصیت پرمنبی بول کووه ا منهر عمل من منه معیی لاسکے تو تمبی ان پر بفتد رہم ت و توجہ مواخذہ ہو گا۔ الا یہ کہ انٹیرتعالیٰ خود مری کو معاف کردے۔۔۔۔ ہاں جو وسوسے غیرا ختیاری طور پر اسکی مواخدہ نہیں ک عبث اسيخ جي كومبلانا مُراسب سه و ساوس جرات میں اس بیر سوغم کیول سه و ساوس جرات میں اس بیر سوغم کیول فرستجدكونا دان اتن تنبسب وسامس كاآناكه لاا ثراب م المسركاة الكه لاا ثراب م المسركاة الكه لاا ثراب المدن كالمنا واخطأنا و المسرك التدعا يست وبنالا تؤاخذنا المسنب المنا الواخطأنا و ترجمها بارسد برورد گارا كريم مجرل جائي يا غلطي كرمبيس توسم برموا خذه مذ فرا نازیس جب امام جبری قرأت كرسه اور اس مصد قرآن میں سیبلے انبیاء كرام كے تذكر سے ہول توكيا شننے دانوں كا دھيان ان كى طرت متقل سنہوگا ۽ ليكن اسى درجد ميں ہوگا كرخيال آيا اور گیا رنا زی کمی ایک پر دصیان جا منہیں رہا کہ اس کو ہرفت توجہ بنا کر باقی مبرجیز سنے اپنی ہمنت عيرسك رنازمين جودسوس ابني توجرا ورلينه اختيا رسيه الين ترموا خذه كرتى ہے اور میہاں اسی محاسبے كابيان سے رہاں نماز میں خداكی طرف سے كسے دل میں كوئی

بات دال دی جائے تو برالہام الہی ایک انعام الہی سبے جوغازی کواسی دنیا میں مل گیا بھے مشرعمر

کے دل برنمازی مانت میں جہا دے نفتے آنادسے جانے سفے اور یہ بیشک ایک انعام اہلی ہوتا

تقانام دهبان کے اور دھیان لانے میں بومری فرق سے۔ کے سے البقرہ ع ، ہم آخر سورت سے ایفنا

### توسيعات فران من مديث كي ضرورت

قرآن باک کی بعض آیات میں کچھ مبنادی اصول موستے ہیں جب یہ وریا مت ہو جائیں توان کا بھیلا کو این لیسیٹ میں کچھ اور جزئیات کو بھی ہے آئے ہے۔ یہ ساری ذور واری مجتہدین پر نہیں جھوڑی گئی۔ بلکہ صفور رحمۃ للعالمین صلی استرعلیہ وسلم نے بھی بعض قرآئی اور کی توسیع فرائی قرآئی آمرل کی توسیع فرائی قرآئی آمری کی رہنمائی بیٹین کا فائدہ سخشتی ہے۔

ان تجمعوا بين الاختيان الاما قد سلف. ي الزارع م

ترجم اور برطام ہے کہتم دو بہنوں کو ایک نکاج بن جنے کرو ، ہاں جو بہلے ہوجیکا، ہو چار ایک شفس کے نکاح میں جمع ہوکر دو مہنوں میں کھیاؤ پدا ہونے کا تو ی منطنہ تھا۔ قرآن کریم کے اس مکم میں بیر مکمت میتی کہ وہ صلہ رحمی بہنوں میں ہوتی چاہئے پا مال نہ ہواور ایک خاندان د بری کے خاندان ، سے دو متعابل رہنے تائم مذہوں ، اور مذابعی مودست یا مال ہو۔

منت کو پیمری بینیجی اور خالہ بھا بنی کہ بیسید و یا کہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع متت کو پیمری بینیجی اور خالہ بھا بنی کہ بیسید و یا کہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع منہیں ہوسکتیں آپ نے اس قرآئی اصل ان جمعوا بین الاختین کی توسیع فرمادی مختمین این حبال دی مقدمت این حبال دی مارٹا د فرمایا :۔
محدث ابن حبال دیم ۲۵ می روایت کہتے ہیں کہ حضور مبلی النہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن

ترجمہ اگرتم نے ایساکیا ترتم نے قطع رحمی کی۔ نیل الاوطار جلدا صفاہ منا اللہ منا میں منا منا میں منا منا منا منا میں مدین کا فیصلہ قطعی اور لیٹنی ہو المب مجتبد اصل مکم دریا منت کرکے اسے گئی ہی حزیمات پر بھیلائے ظنیت بھر بھی قائم رہتی ہے مدیث دریا منت کرکے اسے گئی ہی حزیمات پر بھیلائے قائم رہتی ہے مدیث مدین منا میں منہیں آتی قرانی احکام کی توسیع میں مرف مدیث تطعی ہے مدین مدین تطعی ہے۔

تربعیت اسلای میں نسب وصهرکے رشتوں کے ساتھ وو وہ کے رشتے حرام
کیئے گئے ہیں ان سے نکاح مبائز نہیں ۔ قرآن کریم ہیں ہے ، ۔
وا معیا تکھ التی ارصعت کھ واخوا تکھ من الرصاعة ۔ بیب الناء عمم
ترجمہ ، بتہاری وووھ کی مائیں اور بہنیں بھی تم پرحرام کی گئی ہیں ۔ بینی تم
ان سے نکاح نہیں کرسکتے ،

قرآن کریم نے دودھ کے رشتوں میں صرف ماں اور بہن کا دکر کیا ہے۔ اس قرآنی اصل کی تو سع میں رہنا عی خالہ اور رہنا عی بچر بھی بھی آ مباتی میں مدیث نے اسے بیان کرکے قرآنی اصول کو بھیلا دیا اور ایک بڑی ضرورت نیری کردی۔ رہنا عی حرمت کا تعلق صرف اس دودھ بلانے والی ہی سے بہیں دہ ہے گا۔ بکہ اس کا خاد ند بھی دودھ کے ستے میں باپ تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس کے لئے یہ و دوھ بیٹے والی بجی حکماً بیٹی مرکی دارہ می کی اس جوا مول وعلل برمینی ہوں اپنی تو سع میں کئی جزئیات کو شامل موتے ہیں ان تو میعات والی بجی حکماً بیٹی موسی کی اشد حزورت ہے۔

و قرآن کریم نے سود کی حرمت بیان کی اس مکم کے ست اور کئی کاروبار میں ہے ست اور کئی کاروبار میں ہے ست قرآنا فرایا ،۔ میں ہے ہت اس مکم کی علت کو پھیلا دیا ۔ قرآن کریم نے قرآنا فرایا ،۔ احل الله المبیع وحو هرالر دلی ہے امیرہ م ترجم ۔ اللہ تعالیٰ نے سیارت کو ملال کیا ہے اور سود کو حوام شرحہ ۔ اللہ تعالیٰ نے سیارت کو ملال کیا ہے اور سود کو حوام

جی سُود کا ذکر ہے اس سے جلی طور پر وہی سُود مراد ہے جر قرض پر ایا جا تا تھا۔ حضور اکرم علی النّرعلیہ وسلم کی حدیث سے ایک و دسری قتم کے سود کاعلم ہوا جوعنوا آیا سو در تھا۔

لکین اس میں سود کی اصل لیٹی تھی۔ امام طحاوی ( ۲۲۱ ھر) کھتے ہیں :۔

اس سود کے حرام ہوسنے پر بھی حضور صلی النّرعلیہ وسلم کی متوا ترا حادیث اس سود کے حرام ہوسنے پر بھی حضور صلی النّرعلیہ وسلم کی متوا ترا حادیث وار د ہیں۔ اس قتم کے سود کی تنفیل پہلے سوج و منہ تھی۔ اس لیکے صحابہ کرام م

عاملیت میں سود کالنظ پورا متعارف تھا اور اس سے وہ زیادتی مراد تھی. بو قرض اُدھار برلی جاتی تھی. مدیث نے اس کی علت اور سبب کی نشا ندہی مجی کردی اور حب بیع ویشرا بریں اس کا اثر آتا تھا اسے بھی حرام قرار وسے دیا. مدسیت قرابی امل کی توبیعے میں بنیادی کام کرتی ہے اور اس سے مسئلہ میں قطعیت بھی آجا تی ہے. حوصر ہف اجتہا دمج تبدیسے تہیں آتی۔

الا شرح معانی الآ تار حبد ۱ عند ۱ الله ع ۱۱ الله وه جیسے کی صورت میں نفع بائے کیکن واسفے کی صورت میں اس پرکوئی نفقان میں اسے دورہ مشرکار کے ما بین مبرطرف نفع و نفقان کی شرط کگی ہو۔

من ادخل فرسًا بين فرسين وهولا بأمن ان بيبين فلا به ومن ادخل فرسًا بين فوسين وهو أمن ان بيبين فهو قداريك ومن ادخل قرائل كريم مين مرف بيم اركت وتقاكه شراب ا ورجُوا الما ياك بي اس سع بجيد انعا الحند و المديس رحبي من عمل المشيطان فأ جتنبولا. تله ترجم ربي شك شراب ا ورجُوا الما ياك عمل سنديان نابي . سوبجو اس نا ياكي سه.

ک بھاح شے معنی شریعیت میں ووگوا ہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ہیں۔
اس سے بھاح ہوجا آہے۔ اب وہ نکاح کوختم کرنا جا ہیں توطلاق لازم ہوگی گوعمل بھاح
یک انجمی نوست ندائی ہو ۔ البتہ مہراگر مقرر ہو چکا تھا تو نصف دینا لازم ہو گا بُورانہیں ۔
تران کریم ہیں ہے :۔

وأن طلقتموهن من مبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرصنتم بي البقره عام

ترجمہ اور اگرتم انہیں چیونے سے پہلے طلاق وسے دو اور تم ان کے
مہر مقرر کر بچے ہوتر اپنے مقرر کروہ مہر کا لفف وینا لازم ہوگا.
اس سے بتہ چلا کہ قرآن کریم میں نکاح سے مراد صرف عقدہ ہے۔ جو فاوند ہیری کے بابین دوگر ابوں کے سامنے بندھے اسے عمل نکاح رصحبت ) لازم نہیں لکین مطلقہ بدطلاق شما تہ ابنے بہلے فاوند کے لئے لائن مکاح نہیں بنتی۔ جب کک وہ عورت کسی اور وہ دو سرا فاوند اسے طلاق بذو ہے۔ اس دو سرے نکاح کم قرآن کریم میں موج دہ ہے۔ یہاں نفظ مکاح سے کیا مراد ہے ؟ حرف عقد مکاح یا ممل نکاح بھی اس میں شرط ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں فدکور نہتی۔ مدیث نے اس اصل قرآنی کی تو بیعے کی اور تبلایا کہ یہ دو سرا فاوند اگراس عمل نکاح ہے کہاں مدیث نے اس

اله رواه احد والوداء وابن مديث بن اس كونحلل كهاكياب يد بيت جائة ووفل اله رواه احد والوداء والمراكب كالمراكب كالمراكب الماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكه والماكمة والم

اس سے طلاق پانے کے یا وجود اسپے اس بہلے خا وندسے نکاح دکر سے گی. قران مربم میں صرف یہ ہے ،۔

فأن طلقها فلا على له من بعد حتى تنكم زوجا غيرة.

ترحمد سواگراس نے تیمری طلاق تھی وسے دی تواب وہ عورت اس کے لئے ملال نہیں ہوسکتی ، حب کا کہ وہ کسی اور مرد سے بکاح مذکورے اور وہ اسے بکاح مذکورے اور وہ اسے طلاق مذ دسے وسے ۔

یہاں حتی شنکے میں نفظ بھا صسے صرف عقد نکاح مرادمہیں عمل بھاح میں اس میں شرط ہے نفظ بھاح میں ہیں تو میعے کہاں سے ہوئی ؟

اس ساری بحث discussion کا حاصل یہ ہے کہ قرآن باک کے لئے ایک ایسے جز ولازم کی عزورت ہے جراس کے مجملات کی عملی تشکیل کرسے۔ اثارات کی تفصیل کرہے۔ مشکلات کی تو مینے کرسے اور و ندگی کے ان مزار با مسائل کوجر تشکلات کی تو مینے کرسے اور و ندگی کے ان مزار با مسائل کوجر قرآن باک میں منصوص منہیں ۔ ایسا استناد مہیا کرسے ۔ جس کے سخت مزاروں جز کیات قرآن باک کے نشت جمع ہوجا کیں اوران کا واضح اور کامیاب مل سامنے آجا ہے اور قرآن باک کی شان جامعیت اپنی عبر قائم رہے۔

حفوراکرم علی الله علیہ واکہ وسلم کی ذات کرامی نے اپنی حدیث سنت اورت رائی معاشرے کے پاکیزہ افراد صحابہ کرام علی ذات کرامی کے وربعہ اسلام کو وہ استنا دمہیا کیا کہ اس میں سرخرور کا حل مرسوال کا جراب ، سرالحین کا سلحیا و طلا اور سراضطراب کو شفار ملی استحفرت علی المعلیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن یا کہ بچانا ہی نہ تھا۔ کتاب اللی کی تعلیم بھی تھی اور اللہ تفائی کی محکولات کی تعلیم اور صحابہ کے گھانی میں ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل میں تھی۔ آب نے قرآن وحکمت کی تعلیم اور صحابہ کے شرکیہ باطن سے ایک اچھا معاشرہ بھی تشکیل دیا۔ آب نے زندگی کے لا تعداد مائل کوالیا استنا و بختا کہ ہم زندگی کے کس کوشے میں بھی اسپ آپ کو تشنہ کام نہیں پاتے۔ یوں کہنے مدیث علم کے ہراب میں ہمیں شغابخشی سے۔

ا مدیث نبوی دین میں حرب اخرسے کے سے دین کا حرب ہوسے۔ یہ مسح مدریث نبوی دین میں حرب اخرسے

ہے کہ قرآن کریم شریعت کا اول علمی ما فذہ ہے لیکن قرآن کریم کی کمی آیت میں اگرمفہوم کا کہبیں اختلات ہوا ور وہاں دو رائیں قائم ہوسکتی ہوں اور نبوت کسی ایک معنی کنیمین کر نے تہ قرحن ان خریجر کسی کی بات ہوگی به صحابہ کرام کسی آیت کی تشریح میں مختلف ہوں تو جس کی بات حرف آخر نہیں کنی جس کی بات حرف آخر نہیں کنی جس کی بات حرف آخر نہیں کہ دیں تو بھر اور کسی سے پوہی کا کسی جب حضور صلی اللہ علیہ دہلم کسی ایک معنی کی تعیین کر دیں تو بھر اور کسی سے پوہی کا کسی کو حق نہیں۔ آپ کی بات دین میں حرف آخر سے ۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق آپ کو جی نہیں۔ آپ کی بات دین میں حرف آخر سے ۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق آپ کو ہی دیا گیا سے ۔

وانزلناالیات الذکرلتبین المناس ما مزل الیصه ولعلیه میتذکرون الج الم الکرکسی کوکسی حدیث الاست الدخیر استناع الم الکرکسی کوکسی حدیث الا در د مواور و ه باین جرتاس الا انکارکرے کرید ارث و بنوت نہیں تو وہ حدیث سبے فتک اس کے مفہوم میں کوئی ترد د مواور و ه باین جرتاس منہوگی، بیکن اگر اسے حدیث نبوی مانا جائے اور یہ واضح مہوکہ یہ واقعی ارشاد بنوت بنوی منہوں کے فیراس کے انکار کی کو گئی آئش نہیں - حدیث نبوی بلاست و دین میں حرث آخریکم مونی چا ہی الرکسی حدیث کا انکارکے میں اور اس حدیث اور اس خدیث من کروں اور اس حدیث اور اس کی دلالت کے بارے میں تستی مذکر ہوں ۔ اُئے قبول مذکروں گا تو یہ انکار حدیث منام اسے مذہوگا ۔ لیے ایک علمی انتزاد نسمی است اور اس حدیث منام اللہ علمی انتزاد کی است اور اس حدیث منام اللہ علمی انتزاد نسمی است اور اس حدیث منام اللہ علمی انتزاد نسمی است اور اس حدیث منام اللہ علمی انتزاد نسمی است اللہ علمی انتزاد نسمی است اللہ علمی انتزاد نسمی است اللہ علمی انتزاد نسکی استان کی دلالت کے بارے میں انتزاد نسکی اللہ علمی انتزاد نسکی اللہ علمی انتزاد نسکی اللہ علمی انتزاد نسکی اللہ علمی انتزاد نسکی الکر عدر اللہ علمی انتزاد نسکی انتزاد نسکی انتزاد نسکی استان اللہ علمی انتزاد نسکی انتزاد نسکی

# مقام مربث

#### الحمدلله وسلا مرعلى عباده الدين اصطفار اما بعد:

امع کے اس عنوان سے درجہ حدیث مراد منہیں ۔ مزاس عنوان کے سخت اس دقت یہ بحث مطلوب ہے ۔ کہ یہ جبت شرعی ہے یا حدیث اپنے دور کی عنس ایک تاریخی دستا دیز ہے۔ منہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا درجہ قرآن پاک کے بعد دوسرے ما خدعلی کا ہے۔ یہ سفنمرن اور عنوانوں کے سخت ٹریر سجعت آ سیکے ہیں آ ج ہمیں اس کے مبدأ میں گفتگو کرنا ہے۔ اس مرخوع میں یہ نہ جمیں کہ حدیث کے مقام اور درجے سے سجعت ہورہی ہے۔ یہاں لفظ مقام ایک دوسرے معنی میں بولاگیا ہے ادر اس سے مراد اس کی اصولی ختیت یہ ہیاں لفظ مقام ایک دوسرے کو اساسی طور پر حدیث کا ما خذ کیا ہے و درجہ سے سجعت مراد اس کی اصولی ختیت یہ ہیاں دوسر اما خذ مراد ہوگا اور یہ حدیث کی صفت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی اسلامی کا دوسرا ما خذ مراد ہوگا اور یہ حدیث کی صفت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو توحدیث کی دات سے سجعت ہوگی ۔

سوال بیسید که صفورهای الله علیه وسلم کی وه علمی میراث برآب کے عدد میں النائی
دندگی کے مختلف گوشوں کو دینی روشنی خشی رہی اس کا مبراً بیغیم کی اپنی ذات بھی جب
کی رُوسے آپ کلام یا کام کرتے رہے یا اس میں بھی آپ کو الله تعالیٰ کی طرف سے رہائی گی رواسی
کی رُوسے آپ کلام یا کام کرتے رہے یا اس میں بھی آپ کو الله تعالیٰ کی طرف سے رہائی کی کر اللہ DIVINE GUIDANCE
کے اللہ کے اللہ کے سے اس مختلے منے سے سوآج کا موضوع اس بات کی تقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی صرف قرآن کی مئورت میں اُر تی رسی اور وہ الفاظ قرآن میں منصر متی یا قرآن کر می اور دہ الفاظ قرآن میں منصر متی یا قرآن کر کی اس بات کہتے تو اس میں افران خدا و ندی مناسل ہوتا متعالیہ وسلم دین کی کوئی بات کہتے تو اس میں افران خدا و ندی شامل ہوتا متعالیہ و اس کے میان مناسل ہوتا متعالیہ و می آتی محتی را در آپ

اسى روشنى بىر سى قرآنى وحى كى عملى مشكيل فرمات رسب ؟

اس میں شک مہیں کہ حدیث شرح قرآن سبے اور یہ وہ روشی ہے، جس سے

کاب اللہ کے علمی نقرش ہر سُولُوری تا بابی سے پھیلتے رہے اور اسی سے قرآن بلک اوب اور

کی ثان اکھرتی تھتی اور عمل میں تعین کی ثنان وا تنبح ہم تی تھی ۔۔۔۔ قرآن باک اوب اور

بلاغت میں انتہائی بلندی پروا قع ہرا ہے بھا ہے کہ اس انداز بیان میں علم ومعرفت کے

مکمی کئی جیٹے کھیو شیتے ہیں اور ایک ایک بات میں کئی کئی بہلو بھلتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس
سے قرآن کے کئی عکم میں قطعیت اور تعین کی ثنان آتی ہے۔ اس نہم اور تعامل کو اس سے مُبلاً

کرلیا جائے ۔ تو بھر سرباب میں تا ویل کے ہزاروں باب کھل جائیں گے اور احمت کسی نقطم
کولیا جائے ۔ تو بھر سرباب میں تا ویل کے ہزاروں باب کھل جائیں گے اور احمت کسی نقطم
نیسین پر جمع مذہو سکے گی بضوص کتاب و سُننت نہم احمت کے ساتھ آگے بڑ متی آئی ہیں۔

### علم الكماب اورعلم الأثار دونول كامبدأ ذات الهي يبيه

### مديث كاماغذالهي برابيت ہے۔

این کا موصوع یہ جد کو آنخفرت علی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماخذ الہٰی هدایت کا ماخذ الہٰی هدایت کا موصوع یہ جد کا تخفرت علی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے علاوہ بھی آب کی فکرو نظر کو تورسی عبل خبتی تھی ۔ اور آب کے اعمال ہیں بھی اپنی وحی آثاری تھی ، عبل الکتاب ہیں الفاظ معموم ہے ۔ اس طرح بینیم میں اللہ علیہ وسلم کی فوات گرامی بھی معموم ہے ۔ علم الکتاب ہیں الفاظ و معنی و و نول معموم ہیں . علم الکتار میں صوف معنی مراد محفوظ ہیں ۔ الفاظ کی خاطت اسس میں لازمی میں موثور کرم میں ۔ روابیت یا لمعنی سے معمی الہٰی خفاظت کا یہ وعدہ نور اس وجا آ ہے ۔ بھار سے پاس صفر راکرم میں اللہ علیہ وسلم اور حضالت محار کرام کی قری شہا و تیں موجو و ہیں ۔ جن سے یہ بات آب ب میں اللہ علیہ وسلم اور حضالت محار کرام کی قری شہا و تیں موجو و ہیں ۔ جن سے یہ بات آب ب وسلم کو اپنی وحی سے بار یا نواز تے رہے ۔ اسی وحی غیر متلو ( وہ وحی حب کی قلاوت عباری ہیں وسلم کو اپنی وحی سے بار یا نواز تے رہے ۔ اسی وحی غیر متلو ( وہ وحی حب کی قلاوت عباری ہیں موبی کہنے ہیں ۔

# مدست کے الہامی ہونے برقران پاک کی بہلی شہادت

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے برتہ میلائے۔ کہ اند تعالیٰ استحقرت علی الله طلبہ وسلم سے وحی تحران کریم کا مطالعہ کو کا میں اللہ علیہ وسلم سے وحی تحران کے علاوہ بھی کلام فراتے تھے اور بار باسپ پر وحی عنیر شنو revelation

ز ده و می حس کی تلاوت منہیں مرت عم صا در مرتا ہی اُر تی تمقی۔ Unworded معنوراکرم صلی النرعلیه وسلم سنے ایک و فعرا بینی ایک زوج محترمه سے بروسے میں ایک بات کہی۔ اور تاکیدگی که وه است کسی و درسرول کے سامنے نظا سرندکریں بھین ہوا کیہ کہ ا ن سے اس پر تا بو يزره مكاا ورانهول في است ام المومنين صربت عائرة عديقة يؤسد وكركر ويار الله تعالى في آب مر خبروسے دی کرانٹ کی زوجہ نے ووسری بی بی سے وہ بات کردی ہے۔ قرآن کریم اسپ کی اس موی کے دوسری مبری سے بات کرسنے کی بوں خبرد تیاہے :۔ وإذ أسرالنبي الى بعض ازواجه حديثًا. فلمانتأت بهواظهر، الله عليه عرف بعضه واعرض عن بيض ذاما نبأها ب قالت من استأك هذن اقال نبأى العليم الحبيرة ترحمه، اور حبب بنی تے اپنی کسی بی بی سے ایک مدمیث پر دیے میں کہی تھی میرحب اس نے دو دسری بی بی سے اسس کی خبر کردی اور الدتعالیٰ نے ایپ یراسے ظامر کردیا۔ تو آسی نے اس میں سے کچھ بات جند دی اور کھے سے ورگزر فرا یار بمیرحب اتب نے وہ بات اس بی بی کو جتلائی تراسے او جیا بہت کو کس سف بدبات بتلائی ہے ہات نے فرایا مجے علیم و خیرتے خردی ہے۔ الند، علیم و خبیرستے جو خبردی تھتی وہ وحی عنیرمتلو تھتی بیروحی غداو ندی قران کریم ہیں نہیں ملتی- نکین اس کی طرفت صرفت بهال حواله Refernece موجود نیسے بیکن حس وحی کی بهال م کامیت مید وه قراکن کریم می کہیں مرکورتہیں، قرآن كريم كى اسسس البيت سے بية جلاكه الله تعالى عليم وخبيروحي قرآني كے سوا بمي

الب سے کلام فراتے تھے اور آب کوئئی باتوں کی اس طرح خبردے دیتے تھے کہ وہ بات ہیں قرآن کریم ہیں ذکور نہیں ملتی اس وجی عنیر متنو کے لیئے اس وجی مثنو (وہ وجی جس کی تلاوت کی طرف مبائے بینی قرآن کریم) ہیں کئی عبکہ حوالہ Reference ملی عند رجس بات کی طرف مبائے بینی قرآن کریم) ہیں کئی عبکہ حوالہ دیا جار ہا جہ وہ بات ) قرآن کریم میں نہیں ملتی رحکا بیت موجود ہوا ور محکی عند قرآن ہی مرکز مرد ہوراس کی بہی مکورت ہوسکتی ہے کہ وجی متنو دقرآن ہے ساتھ ساتھ سلسلہ وجی غیر شرکو دمدیث کا بھی پُورا پُرا اقرار کیا جائے۔

### صدیت کے الہامی ہونے پرقران کریم کی دوسری شہادت

اله یه لوگ بیهال کے رہنے والے مذبحے ایکن ان کے بزرگول نے ساتھا کہ سنجی افزالز مان می اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم اس علاقے بی تشریف لائیں گے تو وہ ان برایمان لائے اوران کی تصرت وا عاشت کے الاوے سے بیمال آکر آیا و ہو گئے تھے بھر جب حضوراکم مسلی الشرعلیہ وسلم تشریف لائے توافسوس کم اللہ و الاد آنخصرت مسلی الشرعلیہ وسلم کی مخالفت میں بیش بیش ہوگئی۔ ارمن عرب ان کا وطن نہ بیما تھا مذبعہ بی اولاد آنخصرت مسلی الشرعلیہ وسلم کی مخالفت میں بیش بیش ہوگئی۔ ارمن عرب ان کا وطن نہ بیما تھا مذبعہ بی روا بلکہ ایک وقت آئے کہ کو رہز برہ عرب سے بکال و بیئے گئے۔ لقول علیہ الصلاۃ والسلام فی آخر حیا تہ در اخر جوا المیہود من جزیرۃ العرب سے کیا المحرب سے اس المحرب المحرب اللہ می آخر حیا تہ در اخر جوا المیہود من جزیرۃ العرب سے کھی آخر حیا تہ در اخر جوا المیہود من جزیرۃ العرب سے کئی المحرب المحر

ترجمه. ا در داس دن ) جرکاٹ می این جرم دن بر کھڑے رہینے ویا۔ سود برسیب ، انٹر کے محکم سے تھا۔

قرآن کریم میں اللہ کا ریحکم کہیں بنہیں مل کر در بید ورخنت کا مند وسینے جائمی اور بررہ بنے و سینے جائمی این مرکم کا حوالہ قرآن کریم میں ہے تک موجو وہ ۔ وہ حکم خدا و ندی جن کے سخت ورختوں کے کا سفت کا ریمل کیا گیا تھا۔ وی عیر متلود حس کی تلاوت جاری نہیں ہم کی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک بن لقابہوئی تھی۔ نبا سرآب صلی اللہ علیہ وسلم ان ورختوں کے کا شخصی فرمار ہے تھے بنین قرآن کریم کی رُوسے آپ کی یہ حدیث طبیقة اذن و اللی تھا اور یہ خدا کا حکم تھا۔ جو وی غیر متلوکی عمورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برآبارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم برآبارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم برآبارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم برآبارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم برآبارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ والحق بھ

بهال كاب سي مراد اعمالنام من حريمه يك تعميك تصير بالبيال كارسيم بي ورعموم الفاظسير - يهال كاب سي مراد اعمالنام من حريمه يكسيك تعميك تصير بارسيم من ورعموم الفاظسير

و ا ضح برة ما ي كرمندائي و فتر مي تلطي را هنهي يا تي .

موہم نینی کرنے بر تجبور ہی کہ حضور صلی الدعلیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ ٹک اذان الہی سے متحا قرآن کریم کی اس آمیت سے بہتہ حیتا ہے کہ الشر تعالیٰ نے وجی قرآن کے علاوہ تھی آپ سے بار با کلام فرما یا ہے اور اسے ہی وجی فیر متلو بار با کلام فرما یا ہے اور اسے ہی وجی فیر متلو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ وجی غیر متلو سے اس Unwor ded بی منہیں آتی اور تعمل کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ وجی غیر متلو revelation سے جو تلاوت ہی منہیں آتی اور کھی میں تھی ہے۔

مدیث کے الہامی ہونے پر قران کرم کی تبیری شہادت

قرآن کریم کی به موئو ده ترتبت رسولی بے نزولی نہیں ۔ ترتبت نزولی اورترتبت رسولی میں میں موئی تھی وہ میں فرق محوظ مرکبی کے بین موقع کے استحد میں موثی کا قرار کھیئے۔ استحدرت صلی الله علیہ وسلم برغار حرامیں جو سہلی وحی نا زل مہوئی تھی وہ اقدراً با مستحد ملك البذی خلق ملی میں موجودہ ترتبیب میں بسیداللہ الرجان الرحیم اقدراً با مستحد ملک البذی خلق میں میں بسیداللہ الرجان الرحیم

کے بعد الحد مذدب الف لمین سب سے پہلی آیت ہے۔ مفورا کرم علی الشرعلیہ وسلم برجب کو تی آئیت اُترتی۔ تو آئی علی درت میں لکھ دولیم کو دیا ہے۔ در ایک فلال سورت میں لکھ دولیم سے بہلی آئیت اُترتی۔ تو آئی ہور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں برتا تھا۔ استحقرت علی اللہ علیہ وسلم کی نگرائی میں برتا تھا۔ استحقرت علی اللہ علیہ وسلم تمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرمات قرائی ترتیب سے برال حفرت جریل میں ترتیب سے بھی اور اسی ترتیب سے برال حفرت جریل امین رمعنان میں آئی کے ساتھ قرآن کا دور کما کرتے ہے۔ امین رمعنان میں آئی کے ساتھ قرآن کا دور کما کرتے ہے۔

قرآن رئم کی جمع و ترتیب میں اتنی اہم تبدیلی کی کا حکم سے ہوئی ؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بین طرف سے اسس میں کسی تبدیلی کے بحار تھے ، مرکز منہیں قرآن کریم ہیں ہے ۔

قال الذین لا یوجون لقاء نا است بقرآن غیر ھاذا او بدلہ د قل ما یکون لیان ابدلہ من تلقاء نفسی ان التبع الا ما یوجی الی اف اخاف ان عصیت رتی عذاب یوم عظیم ہ قال لوشاء الله ما تلوته علی کو ولا ا در سکھ به فقد له تنت فیم عمر امن قبلہ افلا تعقلون من اظلم من افتاح علی الله حسے ذباً او کذب بایا ته

انهلانيشخ المجرمون ه

ترجمہ ان لوگوں نے جہ سے طاقات کی اُمید نہیں رکھتے دیغیبرسے) کہا۔ کہ ۔ کوئی اور قرآن لے آوریہ قرآن نہ ہویا اُسے کچھ تبدیل کردیں یو اے بیغیبر ا آپ کہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں کریں اسے بدل والوں میں تو وہی کچھ کر تا ہوں جر مجھے حکم دیا جا آئے۔ میں ورتاہوں اگر میں اپنے رب کی افرانی نہائی کر وں بہتے کہ اگرانٹر تعالیٰ نہائی کر وں بہتے دن کے عذاب سے ۔ آپ کہ دیجئے کہ اگرانٹر تعالیٰ نہائی تو اپنے تو میں اسے متہاں سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچواس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو الٹریر بہتان با مرسے یا اس کی آئیوں کو جبٹلاتے ۔ بیٹر کر میں ایک عمراس سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچواس سے بڑا ظالم کون موگا جو الٹریر بہتان با مرسے یا اس کی آئیوں کو جبٹلاتے ۔ بیٹر کم میں ایک عمراس سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچواس سے بڑا ظالم کون موگا جو الٹریر بہتان با مرسے یا اس کی آئیوں کو جبٹلاتے ۔ بیٹر کی کے شرا

له ما مع تر مذى عبد الم من المحفو اله سنن الى واؤد عبد الله الله ميك يونس ع ١٠

مستمھی فلاح منہیں یاتے۔

تران كريم نے تبلایا كرمضور اكرم صلى الله عليه وسلم كو قرآن كريم مركسي فتم كى تبديلى كا اختيار مد مقا. ا الب مے جو کھے کیا وہ وجی خدا وندی کے سخت مقار کتاب کی ترتیب کو بدل و بنامبہت اسم بات ہے کوئی جزوی بات نہیں جے اسانی سے نظرانداد کیا جاسکے کسی تحریر اور کتاب کی ترتیب س ستحرر اکتاب کی دات ہوتی ہے برتین کھئے کہ آب نے قرآن یاک کی ترتیب ہی جوعمل اختیار کمیا وه سب و می خدا و ندی کے سخت مقارات کی تلاوت دحس ترتبیب سے وا قع برتی و و سب الثرتعالي كے عمے سے تھتی اور الثرتعالیٰ نے ہی آپ کو اس و وسری ترتیب اختیار کے نے کا حکم دے رکھا تھا. در رن قران کریم کی تلاوت اور ترتیب میں اسے اگرا پنی طرف سے کوئی تبدیلی سردین تو نیه نقتنا کتاب الہٰی میں تبدیلی ہوگی اور بیہ الٹرتغالیٰ برایک افترار ہو گا۔ دمعا ذاللہ ) بیہ اسی طرح حکم النی کو تمکرا نابیم جیسے وحی خدا و ندمی کو حبٹلا دینا اور بنه مانیا ہے۔

اب سوال به ہے کہ رہ حکم خدا و ندی حب کے سخت ترتیب کی به تبدیلی عمل میں آئی ۔ " قرآن کریم میں کہاں ہے ، ی<u>ہ وحی عیر متلو</u> ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی ، توہم بقین کرنے پر مجبُور ہر ہے ہیں کر استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے علا وہ بھی وحی آتی رہی گراس و حی کی تلاوت جاری مذہرنی ہو صرف حکم بھیلا ہو ۔۔۔۔۔مہی حدیث ہے اور اگراس وحی غیرلو کونہ ما نا جائے حب کے متحت قرآن ماک ترتیب نزولی بیں نہیں ترتیب رسولی سے جمع ہوا تو اس کا معلب یه موگا که معاذالله آب من این مرضی سے قرآن کیم میں تبدیلی کردی و داشتغفرالله العظیم ا محمل للی من تندیلی کرنے والے یا اسے بند مانتے والے سب برابر کے مجرم ہن مفتری علی السر اور مكذّب بآيات التربي فلاح منهي بات قران كريم مي ہے ال

فمن اظلم من افتريط على الله كذباً اوكذب بأياته انه لا بفار المجرمون-ترجد ـ ا ور اس سے زیا وہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی تحبُوب باندها يا اس نے اسس کی آیات کو جسُلایا بشک مُرَمَعی فلاح نہرات جب بیہ معلوم ہوا کہ حضو راکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کرمے کواس کی نزولی ترتبر

سے ختف ترتیب پر جمع کرایا اور ملاوت کیا ہے اور اس کی یہ شہاوت ہمیں قرآن کریم سے ہی مل گئی کر مفوراکر ملی الشرعلیہ وسلم کو قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ اور یہ بات بھی اپنی مجد محصے ہے کہ آپ کا ہرا قدام وی خدا دندی کے تابع ہوتا تھا۔ تدیہ بات از خود نابت ہوگئی۔ کر صفوراکرم علی الشرعلیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وی خداد ندی سے خود نابت ہوگئی۔ کر صفوراکرم علی الشرعلیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وی خداد ندی سے کی تشیب ہوتی تھے دہ سب وی النی کر ترتیب ہوتی تھی۔ اس کی ترتیب ہوتی تھی۔ ترتیب سے لوج میں محفوظ سے ہی عمل میں آئی ہے اور قرآن کی کم اس ترتیب سے لوج میں محفوظ سے ب

میر فورکیجے کہ وہ حکم الہی کہ قرآن کرہم اس ترسب سے جمع کیا جائے قرآن کرہم میں کہاں ہے ؟ اگر کہمیں منہ الواس سے ابت برتاہے اللہ تفالی نے قرآن کریم سے علاوہ مجی صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نا زل کی ہے۔ یہ وجی غیر مشاوعتی سو نہ کور ق القدر آیایت حدیث کے البامی ہونے پرقران کریم کی تھی شہادت بیش کرر ہی ہیں۔

### صدیث کے الہامی ہونے پرفران کرم کی جو تھی منہا دت

۔ رہے قرآن کریم میں ہے۔۔

وانزل الله علیك الكتاب والحکمة وعلمك ما لوتكن تعدو و انزل الله علیك الكتاب والحکمة وعلمك ما لوتكن تعدو و كان فضل الله علیك عظیماه دسم النماری، آیت ۱۱۳ مرحمت اورات كوسكهایا.

مرحمد اور الله تعالی نے آثاری آپ پر كتاب اورحکمت اورات كوسكهایا.

وه جو آپ نهیں جانتے ہتے اورالله تعالی كا آپ پر بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں الله تعالی نے عفوراكم علی الله علیہ وسلم پرد ویمنزوں كا اُتر نا بیان كیا ہے۔

ہے كتاب كا لفظ تو اپنی عمر عرص ہے عمرت كے معنی محكم اور بختہ بات كے میں قرآن كريم كے بعد حفوراكم علی الله وسلم سے زیادہ اوركس كی بات بختہ ہوسكتی ہے۔ جب اس كا مبدآ بھی الله تعالی كو دات میں ہو اور اسی نے آپ پر اسے آثارا ہو تر اس كے دین ہونے میں كس كو شہر ہوسكتا ہے والله تعالیٰ نے آپ پر آثاری شہر ہوسكتا ہے ۔ قرآن یاک كے ما تقریا تھ دید دوسم ہی دی ہے جو الله تعالیٰ نے آپ پر آثاری شہر ہوسكتا ہے ۔ قرآن یاک كے ما تقریا تھ دید دوسم ہی دی ہے جو الله تعالیٰ نے آپ پر آثاری

اس وحی کو بہاں حکمت کے نغط سے ذکر کیا گیا ہے اور بیہ وحی قرآن یاک کےعلاوہ ہے۔ امام ثافعی میں دورائے ہیں کرفرآن کریم کی اس آیت میں حکمت سے مراد حفوراکرم معلی انٹرعلیہ وسلم کی سننت ہے۔ معلی انٹرعلیہ وسلم کی سننت ہے۔

ما فظ ابن قیم (۱۵) ه) بیان کرتے ہیں کواس آمیت میں گناب سے مراد قرآن کریم اور محمت سے مراد سنت ہے ہے

بیں قرآن کریم میں گناب، ورستنت و و نول طفدا کی طرف سے اترا ہونا صریح طور بر بذکور ہے۔ اوراس سے یہ بات و صناحت سے ثابت ہوتی ہے۔ کہ حدیث بھی وحی الہی ہے گروی عیر متنو ہو۔ یعنی الیبی وحی جریک کا بت میں ثلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذہوئے عیر متنو ہو۔ یعنی الیبی وحی حب کی اتمت میں ثلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذہوئے عام میں یہ معبی دین کا ایک پُوراعلمی ما خذہے۔

بی میسے صحیفوں میں جب سے یہ خبر حلی ارسی تھتی۔ کہ اللہ تعالی بنوا سرائی کے معائیوں میں سے سے سے درجی ایک بینے براٹھا کمیں گئے تو ساتھ یہ بات بھی علی آئی سے ایک بینے براٹھا کمیں گئے تو ساتھ یہ بات بھی علی آئی ہے کہ وہ بینے براگراں کو کتاب اور حکمت و و نول کی تعلیم دے گا اور حضرت ایرام بم علی الصلاۃ والسلام کی بنائے کعبے وقت کی وعامی اس کی گھلی شہا دست ہے ہ

ربنا وابعث فيهم دسولامنه عربتلوا عليهم أيتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم الكتب والحكمة ويزكيهم الكانب العزيز الحكيم

ترجمہ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک بیغیر انہی میں سے جو بڑھے
ان برتبری آیات اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت ۔۔۔ اور بال
مرد ہے ان کو سے ان کو کتاب مرحکمت والا۔

جب ہسخفترت عملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ مجی فرمایا۔ کہ مدیں اپنے اپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے تھائی عیسی کی شارت ہوں "المدرت العزت فرمایا کہ میں اپنے ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے تھائی عیسی کے ہیں کہ لوگوں کو آیات الہی سنائیں۔ فران کریم میں بھی تھے رسے فرمائی کہ ایک سنائیں۔ اس کے ساتھ مائے جہاں آپ ایک احمت نبائیں۔ وہاں آپ ایمان والوں کو کماب اور مکمت

له كتاب الامم مبد، عداه الله كتاب الروح صدال سي كتاب مقدل منار مهم ب البقره ع ١٥

کی تعلیم مجی دیں مکمت کی تعلیم دینے کا حکم خدائی تبھی ہوسکتا ہے کہ حکمت آپ سمے سینہ مبارکہ پر خُدانے ہی آباری ہوا ور وہ حکمت بھی وحی خدا و ندی ہی ہو گر عیرمتناو رہے۔ قرآن کریم ہیں ہے:۔

> لقلامن الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامن انفهم بيتلوا عليهم الميته ويزكيهم دبع لمهم الكتب والحكمة وان كانوا من متبل لني منسلل مبين فه

ترجمر بے نک اصال کیا اللہ نے مومنوں پر حب اس نے بھیجا ان میں ایک بیمیر انہیں میں ایک بیمیر انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور سے رہ پڑتہا ہے انہیں اور سے ترک کے انہیں قرآن اور حکمت اور بے نمک بھے اس سے پہلے وہ محملی گراہی میں ۔

مورهٔ بقره اور سورهٔ آل عمران کی برآیات سورهٔ نها کی اس آبیت کی تنهید به که دنترتهالی نه آسخفارت صلی النرعلیه وسلم برگتاب و حکمت و و نول نازل فرائی میں اور یه سنت و حدیث کے وحی خدا و نعری موسفے برقرآن کریم کی ایک کھئی شہا وست ہے۔

## صدیث کے الہامی ہونے پرفران کریم کی پانچویں شہادت

 اس بر اور فرر و الله سے بینے الله مالان کو الله برا الله برا کا کا میں افوی سور آنوال میں آفوی سور آنوال میں سے بید الله تعالیٰ مسلمانوں کو وہ بے بیلی بر و تعلیم کا تحکامی کا تحکامی کا تحکامی کا تحکامی کا کا تحلیم کا کا تام کے کر تھوٹو آگا ہو۔

شکاری کا سرھانے کے کے آواب، کر آگا تو و تھوٹو آگا ہو، ﴿ خداکا نام کے کر تھوٹو آگا ہو۔
﴿ وہ اپنے کھائے کے لیئے مزیز فوالے و ﴿ وہ شکار کو زخم بھی کر رائی میں کو تحلیم سے بید کھوٹا کی برکہ ماضی میں و کر تنہیں کیا و اس تعلیم میں اور تو میں میں میں ہو ہے۔ اور سرایا گیا ہے۔ فرال سروی عیر سلو کی مساعلہ کو الله میں کو اس تا کا وہ ہے۔ اس کو آگا ہو کہ کو الله میں کا اعادہ ہے۔ اس کو آگا وہ کو میں معلوم ہوا کہ وہی عیر تو کو کر میں اس کو اور ایک کا میا وہ ہے۔ اس میں معلوم ہوا کہ وہی عیر تو کو کر میں کہیں موجود در تھا۔

مدیر تو مساعلہ کی ہوئے برفران کرم کی تھوٹی میں کہیں موجود در تھا۔

مدیر تو مساعلہ کی ہوئے برفران کرم کی تھوٹی میں کہیں موجود در تھا۔

مدیر تن مساعلہ کو اللہ کی ہوئے برفران کرم کی تھوٹی میں کہیں موجود در تھا۔

واذبيه الكموالله احدى الطائفتين انها لكموتودون ان غير ذات المتوكة تكون لكمويريد الله ان يحق المحق بكلمت و يقطع دابر الكافرين الله

ترجمہ ادر حب اللہ تعالیٰ تہیں وعدہ وے رہے مقے و و جاعتوں میں سے
ایک کا کہ وہ متہارے لیئے ہے اور تم جا ہتے تقے کہ بن شوکت و الی ہو
متہارے واسطے اور ادا وہ کرتے میں اللہ تعالیٰ کہ ثابت کرمے ت کواہیے
متہارے ما تقوا ور کافے جڑ کا فرول کی۔

یه د و جماعتیں کون سی تھیں ؟ ایک وہ غطیم تجارتی قافلہ جو کہ سے ۔۔۔ گیا تھا اور ال تجارت کے کرار ماتھا ۔ دو مری جو اس قافلے کی مرد کے لیئے مسلح ہوکر کر سے بھلی تھی۔ 

### مدیث کے الہامی ہونے برقران کریم کی ساتویں شہادت

ومأجعلنا القبلة التي كنت عليها الدلنعلم من يتبع الرسول من بنقلب على عقبدة له

ترجمہ اور نہیں کیا ہم نے وہ قبار حب پر آپ بہتے تھے۔ گراس لیے کہ جائیں اس میں ہوا گا بھر جائے اپنی دونوں ابڑیوں پر محل کون بیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جوا گیا بھر جائے اپنی دونوں ابڑیوں پر محل الشرعلیہ وسلم کا بہا قبلہ بیت المقدس تھا۔ فالذ کعبر کے قبلہ بغنے سے بہتے آپ بیت المقدس کی طرف اُرخ کرکے فالز بٹر ہتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اُس قبلے پر دکھا دبیت المقدس پر اور بھروس قبلے پر لائے دفال کعبر المسجد المحرام پر ہاکہ درسول کے ساتھ بد لنے والوں سے متاز ہوجائیں اور مومن و منافق ہی انتہاں موالی ما کہ درسول میں جہانی میں و منافق ہی انتہاں موالی ما کہ درسول میں جا کہ درسول میں متاز ہوجائیں اور مومن و منافق ہی انتہاں موالی میں اور مومن و منافق ہی

حفور ومرسے قبلہ داہم بھا کھا میں کے طرف منہ کرکے نماز بڑھیں۔ یہ عکم تو قرآن تکیم میں واضح طور پرموجود ہے۔ لیکن آمیے کو مہلے میت المقدس کے قبلہ پر رکھنے کا حکم قرآن کریم ہیں واضح طور پرموجود ہے۔ لیکن آمیے کو مہلے میت المقدس کے قبلہ پر رکھنے کا حکم قرآن کریم ہیں

کہیں نہیں مقاجعلنا کے نفایں جن وی فداوندی کی خبردی گئی ہے دکہ ہم نے اس لیے ایپ کو

اس ہیجے قبلہ پر رکھا تھا، قرآن کریم ہیں وہ مذکور نہیں ہے اس کی حکایت ہے۔ گرمحکی عنہ

منہیں مقارا نشرتعالی نے ایپ کے اس پہلے قبلہ پر ہم نے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے بسولامحالہ

اس سلسے میں آپ کی طرف وجی آئی \_\_\_\_\_\_وہ وجی قرآن پاک میں مذکور منہیں تو

اس سلسے میں آپ کی طرف وجی آئی \_\_\_\_\_وہ اس کے ملاوہ بھی وجی آئی رہی ۔ اسی وجی کو \_\_\_\_

### مدیث کے الہامی ہونے پرفران کریم کی استھویں شہادت

سيقرل المخلفون اذا انطلقتم الئي مغأنم لتأخذوها ذرونا نتيعكم يربيه ون ان يبت لواكلام الله قل لن تتبعوناً كذلكم قال الله من قبل مشيقولون بل تحسد وننابل كانوالا يعقهون الاصليبالا ترجمه بعنقريب كهبس كم يعيره أبوئه جب عيو تحكم منيمتول كي طرت كرتم یر که مدل دوالس بات النرکی ---- آب کهروس کرتم مبرگزیها رے ماتھ مذ حیو کے ۔۔۔۔۔ اسی طرح الشرقے <u>بہتے سے</u> کہر دیا <u>ن</u>س المترکہ ہو کہ · کے حمد کرتے ہوتم ہم سے \_\_\_\_بلکہ نہ مخصے وہ سمجھتے مگر محفور ا۔ حديديه سنعه والي بموكر حفوراكرم صلى الترعليه وسلم كوخيسر برجيره ها في كمهـنه كالمحكم موا جها *ل عهد تو شیلے والے مہو* د آیا دی<u>تھے ج</u>ق تعالیٰ نے استحفرمت صلی انٹرعلیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ لوگ ہو مدینیہ نہیں گئے تھے اب خیبر کے معرکے میں بمتہار ہے ساتھ جلنے کو مهر کیرنجه و دل خطره کم اورغنبیت کی امید زیا ده ہے۔ الله تعالیٰ نے اسخفرنت ملی الترعليه وسلم سي كهارات فرما دي كرنتها رى كسس التدعا يسي يشتر التدهم كوتبلا حيكا بيه. اب تم اس سفر مل ہمارے ساتھ رند ما وکھے۔

یہ مکم کم غزوہ غیبر میں اہل صدیبیہ کے سواکوئی نہ جائے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے ؛ اس عکم کی حکامیت کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مہے تبلایا تھا۔ بے ٹیکٹ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن محکی عنہ در کریم میں مذکور نہیں جعنرت مولانا تھا نوی پھکھتے ہیں :۔ قرآن کریم میں مذکور نہیں جعنرت مولانا تھا نوی پھکھتے ہیں :۔

یہ حکم خداوندی بغلامبر قرآن میں نرکو رہنہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی غیر متلو سکے ذریعیر آت کو ملا مقاجوا حادیث کے ذریعہ بیان کی ماتی ہے۔ یہ

# مدیث کے الہامی ہونے پرقران کریم کی نویں شہادت

اناً انزلناً اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اداك الله ولا تكن للخاشين خصيماً فه

ترحمہ کے شک ہم نے آباری آپ کی طرف کتاب ہی جی آگر آپ فیصیلہ کریں کر مجمد کے سیجی آگر آپ فیصیلہ کریں کر گرفت کی کا میں ہو کی جو سیجھائے آپ کو الشراور تو سرہو د فا با زوں کی طرف سے میکڑنے والا۔

خیبرگی بنتی میں ایک مسلمات تو تا با گیا۔ قاتل کا بیته نہیں میتا تھا . حضور نے وہاں کے یہردیوں کو اظہار وجرہ کا نوٹس دیا۔ یہبردیوں نے کہا کہ ایک الیا ہی واقعہ بنوا سرائیل میں میں دیا ہے۔

له تغيرمعارت القرآن عبد م مدى سه بي النمارع ا

بین آیا تقار تر انڈرتعالی نے ان پر ایک میم آثارا تقار آب بھی اگر فدا کے نبی میں تر وہی مکم ماری کردیں یا تخترت صلی الٹرعلیہ وسلم نے جرجواب لکھا وہ یہ ہے ؛۔

ان الله تعالى النان اخت ارسيعين رجلا في لفون بالله ما قتلنا ولا نعلم له قاتلام يؤدون الدية اله

ترجر کے شک اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ بین تم میں سے ستر آدمیوں کرئیں اللہ تا کا میں کے قالی کا بھی کے قالی کا بھی کرئیں اور سہیں اس کے قالی کا بھی علی نہیں کہ میں اس کے قالی کا بھی علی نہیں بھروہ سب مل کراس کی درمیت اداکریں ۔

اس روایت میں اس الٹرکے بتلانے کو ادای سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی تعبیر سے جو اللہ نعائی نے قرآن کریم میں جمالا الن الله کے الفاظ میں ذکر کی ہے سو ادائی میں مجی اسی وی عیر متلو کا ذکر ہے میں کے توسط سے حفنور اکرم علی اللہ علیہ وہم کو بغیر وی قرآنی حقیقت مال سے مطلع کیا گیا۔

## مدس کے الہامی ہونے پرقران کریم کی دسویں شہادت

عه وفي امواله عرحت معلوم ه للسائل والمعروم ه

ترحمه . اوران کے اموال میں حقہ مقرر ہے۔ مانگے والے اور محروم کے لیئے۔

قرآن کریم نے یہ بات نہیں بلائی کرزگرہ کس شرع سے فرعن ہوگی اور کب فرض ہوگی مرب فرض ہوگی مرب فرض ہوگی مرباہ پر یا سال گزر نے پر اس کا معدف تر بیان کر دیا ۔ کہ سائل اور محروم قسم کے لوگ ہول سے گھے۔ کیکن کتنا مال ہوگا حب بدلازم محمہر سے گی اور کس کس فتم کے مال پر واحب ہرگی ۔ بیسب سرگی ۔ بیسب رسیس کر سرس سرگی ۔ بیسب

باتنی قرآن کریم میں کہیں ندکور نہیں۔

روال بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے روق معلوم "کیسے فرایا دیا۔ معلوم اسے کہتے فرایا دیا۔ معلوم اسے کہتے میں جو بات جائی ہو۔ میر جانی بات کے لیے جاننے والایا جاننے والے چاہئیں۔ معلوم کے لیئے کسی عالم کا وجو دلازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر کمسس کا میرمعلوم کے لیئے کسی عالم کا وجو دلازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر کمسس کا

له و سيحف فتح القدير لابن الهمام ميدي ميم ميم ميم ميم من الى داؤد حال مع ما شير كه وي المعارج

جاننے والا صرف خداہی تھا۔ تو مخلوق کے لیئے اس میں کیا ہوایت ہوگی ؟ وہ اینے اموال کرکس شرح سے کنا وقت گزرنے پر سائلین اور محرومین کو دیا کریں ؟ سویہ جواب تطعّا درست سہیں کریہ الیا امر معلوم تھا جس کے عالم صرف رت العزّت ہی تھے۔

ور ان باک کی ان وس شہا د توں سے بعد وحی غیر شہا دت اب آن مفترت ملی الشرعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے میٹن کی حاتی سیسے ۔

## وى مديث پرانخفرت صلى الندعليه وسلم كى شهرا دت

اسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے دین کی باتیں تباتے ہوئے بار دا الین وحی کا ذکر فرایا

ہے جو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ اس فتم کی روایات اس کثرت سے ملتی ہیں۔ کدان کی قدر
مشرک تواتر سے بہت آگے ہے اور قطعیت کا فاکدہ مشتی ہے اور یہ بات بُور ہے یقین
سے کہی جاسحتی ہے۔ کہ الشرتعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر وہ وحی بھی آثار تے بھے جو باقا عدہ
تلاوت نہ پاتی بھتی اور اس کے باوجو وہ وجی خدا وندی ہی تھبی جاتی بھتی وہ وا لفاظ میں ہمارے
مامنے نہیں آئی۔ اس وحی کو وجی غیر شلو السمال اللہ جن اللہ میں متازع ملی شخصیت نے
مامنے نہیں آئی۔ اس وحی کو وجی غیر شلو الشرعلیہ وسلم نے خبردی تھی۔ ان میں سی متماز علی شخصیت نے
اس حقیدت سے انکار منہیں کیا۔ کہ آسخون ملی الشرعلیہ وسلم نے دین و شریعیت کے طور پر
اب حقیقت سے انکار منہیں کیا۔ کہ آسخون میں الشرعلیہ وسلم نے دین و شریعیت کے طور پر
اب کہی اور اس ہیں وحی و البام Divine Inspiration کا وخل نہ تھا۔ بلکہ ہرایک

کاعتیده میمی روم کراس میں وحی کاعنصر صرور شامل ہے ۔۔۔۔۔۔ قرآنی وحی وحی متلویے اور مدببث بنوى وحى عثيرمتنوا ورسردو كامعىدر ومنبع الشربت العزبت كى ۋاست سىسيے مدیث کی تقریباً بیرکتاب می اسس پیرواضح شها دنمی موجود می ریهر و ایات اور شہا دات استے مختف الواب اور مختف وقا تع کے ذیل میں ملتی میں کہ امنہیں کسی سازش یاکسی و عنع انسانی کا نتیجه نهیں سحیا جاسکتا کہ چندا نسانوں نے کسی اسکیم سے سخنت حدیث کے بارے میں بہ تعتور بیدا کر دیا ہو . سرطبقہ محکرا ورسرفعتی مسکک کا قاطبہ اس برمشفق ہونا اور بچروخیرهٔ مدمیث میں اس برلا تعدا و شوا برمانا اس اصولی نظرینے کی قطعیت کا بیتہ دیتا ہے ا ور توا ورشیعه محدثین جرحمبر را مل اسلام سے بالکل سی علیحدہ را ہ پر چلے ۔ ان کے بال بھی ب شار روایات اس متم کی ملتی ہیں کر آنٹرتغالی قرآن کریم کے علا وہ استحضرت صلی الٹر علیه وسلم بروی آناری اور وه و می غیر متلوری اوراب است و می مدست کیتے میں باوجود استنے احتمالی اختلا فاسٹ کے اس ایک نقطہ پرا مک رائے ہونا اس موحنوع کی احتمالی اورقطعی حیثیت کا بیتر دیا ہے راس وقت اس قسم کی روا یات کے استقصار کی تو گنجائش نہیں البتہ چند نظائر میهال میسشس کی جاتی میں ران میں وہ احاد سیت بھی موں گی ین میں استحضرت صلی الشرعليه وسلم سنے خود انہی ا ما دبیث کے لیئے وحی و انبار کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ان می بعض میں جبر مل ابین کے آنے کی تھی تصریح ہے۔ بعض میں اُن کے لیئے امرالہٰی اور دوامررتی ، مبیی تعبیرات میں ، اور کہیں کہیں اُن کا برا و راست الٹردت العزب کے نام سے مذکور ہونا اس وحی خدا و ندمی بینز دیسے ریا ہے۔ اسسے ہم وحی عیر متنو کہتے ہیں جس کی تلاوت الفاظ کی یا بندی سے است میں جاری رہ ہوئی ۔ اس بات کے تبوت میں کہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دھی عنیرمتلومھی مہوتی رہی انمئرار لعبہ جہلہ اکا مرمحتہ ثمین ، انمئہ تفییرا ور فعتہائے کرام كا اتفاق بير مبكريُ ل سحير كريم بات اسلام بي متوا ترطور بيديثا ببت بير كوتوا تر قدرٍ مشترک کے درانیہ میں ہور اسب ہم اس پرجند شوا ہدمین کرستے ہیں ر

# امام اعظم الوحنيفة و ٥٠١٥ ها كي شهادت

ابوحنیغه عن طاکوس عن ابن عباس و غیره من اصهاب النبی قال ادمی الما النبی صلی الله علی دسلمان سیجد علی سبعه اعظم و تال ادمی الی النبی صلی الله علی دسلمان سیجد علی سبعه اعظم و ترجی بر منزت ابن عباس اور کسی اور صحابی سید مروی به که کفش کرای سات بر بر در به وی قران کریم می موجود نهیسی بر در به وی قران کریم می موجود نهیسی بر

## امام مالك ر ١٤٩ مرى شهرادت

انه سأل عبد النبئ موفقال با اعبد الرحل نا بعد صلاة الخوف صلاة الحضر في القرآن والا بعي صلاة السفوقة ال عبد الله بن عريا ابن الحي ان الله بعث البنا محدّ اصلى الله عليه وسلم ولا نعلم شياءً فا نما نعل كما طيناه يععل من عن عائشة زوج النبئ المها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحصد و السفر فا قرت صلاة السفروذي في صلاة الحضرية

ال خالد بنامد بن ایم شخص خورت مرا لند بن عمر و چها به عداده ایخف او مولوه انتصر کا ذکر و قرآن کریم مین بیخت بی کنین مسلوه الدخ الدین این الدین کا برخ کرند بن برخ مین الدین کا برخ کرند بن برخ مین الدین کا برخ کرند بن برخ مین الدین کا برخ مین الدین کا برخ کا برخ

ابن جریج کہتے ہیں کرابن طاؤس سے مروی ہے کران کے باب کے باس عقول کے موصور عرب ایک کتاب میں جرمقور کر رہ دی کے طور پر نازل ہر تی متی اسمین میں وقت المان میں متی المان میں متی المان میں ابیان مقا۔
عن ابن طاؤس عن ابیاد ان عندہ کتا با من العقول نز ل بدالوجی وما فرض مسل الله علیہ وسلم من صد قة و عقول فائن از ل بدالوجی و قیل لعرب بین رسول الله مشیئا قط الا بوجی من الله فن الوجی مایتلی و منا

ك مستدام عظم صلى الله موطاء مام مالك صلى

مأبكون وحياً الى دسول الله منستان بهه

ترجمہ. ابن لما وس اسینے والدسے رواست کرتے ہیں کہ ان کے یاس عقول کے بارسے میں ایک کتاب مقی جو در می کے طور پراٹری تھی ۔ استحفرست صلی اللہ علیہ وہم نے جر صد زیات یا بدلے کی ر ترم فر ص مفہرائیں وہ سب وحی سے تھا۔ اور بدیا مهی گئی ہے کہ حندم نے کوئی بات مھی دحی الہی سے بعیر بیان مہیں فرمانی سو وه کھی وحی ہے جو حصنور کی سنّنت کی صورت اختیار کرتی رہی ہے۔

## محدث عبدالرزاق (۱۱۱ه) كي شهادت

سيدنا حفرت عمرفار وتن نيف خواب و تيها كه نما زيك ليئے افران مور سي ہے. اس وقت مک دسلام میں افران جاری مذہو تی تھی ایپ انیا یہ خواسب حضوراکرم صلی السرعلیہ وسلم موتلاتے کے لیئے آرہے تھے کہ کیا و تھتے ہم کہ حضرت بلال ا ذان وے رہے ہم الدتعالیٰ نے ہے مخفرت صلی النّدعلیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ ا ذال نبلادی تمتی اور آپ نے حضرت بلال م کو سكهلادى تفى مضرت عمره في في مفتوراكم صلى النه عليه وسلم كى خدمت مير حبب اپنا يه خواب بيان كيا. ترات معلى السرعليه وسلمية فرمايا ،

قد سبقتك بذلك الوحى أوى خداو تدى اس مي تجدير ستقت كى ا

اس رواست مسين است ميوا . كه ا ذان كا تعين وحي سے ميوا تھا۔ وہ وحي كهال ہے ؟ قران میں تو منہیں۔۔۔۔ اب اگر وحی عنیر متناو کا اقرار نذکیا جائے تو اس قتم کی احادیث کی سخرکیا ترجیه کی جائے گئی تن میں و حی کا بھی ذکر ہے اوروہ وحی متلو بھی تنہیں ہے۔ کے قرآن

و کیک دورسری رواست میں ایک وحی عیرشنو کا فرکران الفاظ میں متماہیے ال فأدى الله اليه يأمحمد لعرتكسر قردن رعيتك فالقاه فجاء وجبكيل وميكاش لفقال ميكاش لان دبك يجنيرك ان تكون ملكانبيا ونبيا

عبدا فنظرالی جبر میل فاشار بید کا ان تواضع فعال النبی بل بنی عبد فعال جبر میل فائل سید و لدادم و افل اول من تنشق عنه الارض فی ترجر سرالله تعالی نے آپ کی طرف وی کی کر اے محر ا آپ اپنی رحمیت کوکول کرارہے ہیں اس پر آپ نے رحفزت جبر میل اور حفزت میکا میکا میل آپ کے باس آپ وردگار میکا میکا میل آپ کے باس آپ وردگار آپ کو اخترات جبر میل نے کہا کہ آپ کا پر وردگار آپ کو اختیار ویتا ہے کہ آپ یا دختا ہی باب نے جبر کی اور شاہ بنی بنی یا بندہ نبی آپ نے جبر کیل امنی اور میں اور اور کا درکار افتیا رکویں سوآپ نے بندہ بنی بونا افتیار فرایا۔ اس برحفزت جبر میل نے افتیا رکویں سوآپ نے بندہ بنی بونا افتیار فرایا۔ اس برحفزت جبر میل نے افتیا رکویں سوآپ سے بندہ بنی ہونا افتیار فرایا۔ اس برحفزت جبر میل کے رہن سے دحشر کے دن کر در مول سے تعلیل کے رہن سے درکار کے دن کو در مول سے تعلیل کے رہن اور اور سے تعلیل کے رہن سے

بہاں صریح طور برحضوراکرم صلی الشرعلیہ دسلم برخدا کی طرف سے ایک وی اسنے کا بیان ہے جو قرآن کریم میں مذکور منہیں ہے بیان ہے جو قرآن کریم میں مذکور منہیں ہے۔

اه المعنف مبدم مسلاً مدا مبدم مطاع معلى من مجراخ مي صفرت ببرئول نے حفوراکرم ملى الله مليه وسلم کو جو بشارت ديں انہيں بھي صنور مبلى الله عليه وسلم نے اسى بقينى در ہے ميں قبول کيا بجس درجہ ميں آپ نے بہلى دحى سُنى معنوم ہوا کہ بدسب باتيں تھى اپنى عبگہ از دن الہى سے تھیں ہے المعنف عبد أا حسلاً سے حفرت ثوبال دم ه مر کہتے ہیں کر اسخفرت علی اللہ وسلم کے پاس ایک میں در اس کے پاس ایک میں در اس کے جو ابات میں دی عالم آیا اور اس نے مختلف سوالات کیئے ۔ آئی نے ان مختلف سوالوں کے جو ابات دیئے ۔ حب وہ چلا گیا تو آئی نے فرمایا :۔

ترجمہ تسم ہے اس ذات کی جس کے تنبغہ قدرت میں میری جان ہے ۔ اس
نے مجھ سے جینے سوالات کئے ان کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں
تفاریہاں کب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام باتوں کی، خبردی ا

یہ جوابات فرآن کریم میں کہیں مدکور نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا مصدر بھی ذات الہی تقی جو حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کوان امور کی خبر دے رہی تھی بہی وحی غیر شمار ہے جو حرث کی صورت میں حبوہ گر ہوتی رہی ۔ قرآن کریم وحی مثلو ہے اور حدیث غیر مثلو ۔ اور یہ دو توں خدا کی طرف سے ہیں۔

الم اورکها آب این برخی این در وه بنت زمعه با برنکلین. تو مفرت عرف نے امنین دیکھ الله اورکها آب ایم بن برخی با آب در یه اس لیے که آب طویل قا مت تقیل بر برآب نے فرا سے اس کا ذکر کیا. بنام بن عوه اسپنے والدسے روایت کرتے ہی کہ حفور کر وی اُتری در حتی اوجی الیہ ان دخصت آن ان تخرجی فی حوا تجبکن لید آئی ہے متی اوجی الیہ ان دخصت آن ان تخرجی فی حوا تجبکن لید آئی ہے ترجمر بہال کا کہ آب پر وی آئی کہ اس تم عور تول کو اجازت وی گئی ہے کہ مرات کو اپنی ضرور تول کے لیئے با مرکم سکتی ہو۔

کرتم رات کو اپنی ضرور تول کے لیئے با مرکم سکتی ہو۔

کرتم رات کو اپنی ضرور تول کے لیئے با مرکم سکتی ہو۔

کرتم رات کو اپنی ضرور تول کے لیئے با مرکم سے روایت کرتے ہیں ، یہ وی غیر شعوت می اور سے اور ایس کرتے ہیں ، روایت کرتے ہیں الله لهن سبیلا المثلیب جلد مرتب والد کروالد کروالد

له المعنف علد الصنايم عه المعنف علديم صابع على المعنف عبد، صناع محملم عبده ص

ان روایات بین هری طور بر و حی وغیره کے الفاظ موجود میں اور الیبی روایات کی مجی کوئی کمی نہیں جن بین بات کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کمی نہیں جن بین آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حریح نفطوں میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الیا کہا ہے۔ اس کی چندمثنالیں حضرت امام احریہ کی روایت سے من کیجئے۔ یہ تیمنوں روایت وفوسرت الو سریرہ سے مردی میں ۔

## امام احدين حنبل حرامهم عرب كي شهرا دست

عن الى هريرة النا النبي صلى الله عليه وسلويرويه عن ربه عز وجل انه قال انا خير المشركاء فنمن عمل عملاً فاشرك فيه غيرى فأنا مرى منه اله

ترجمد ابوسریر قسے مروی ہے۔ بنی کریم صلی الشرعلیہ وسم اینے رب عزوجل سے رواست کستے ہیں کہ الشریب العزت نے فرایا ہیں سب سے زیادہ ہجم شرکی کیا جا سکتاہے ، سوجی نے کوئی کام شرکی ہوا جا سکتاہے ، سوجی نے کوئی کام کیا اور اس میں ہیرے سواکسی اور کو شامل کیا توہیں اس کا ومر وارشہیں ہوں ۔
عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلمان الله عذو جل یقول این المتحابون بجلالی الیوه اظامی حدفی ظلی یوم لاظل الاظلی .
ترجمہ دابوسریرة سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول الشرعلی انشرعلی وسلم نے قرایا الشرتعالی کہیں گے درکہاں میں وہ جرمیرے جلال پرسنسیدا ہے ۔ جمیں فرایا الشرتعالی کہیں گے درکمت ،

کے سوا ا در کوئی سایہ نہیں پرسکا ۔

عن ابي هويرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل قال كابنى عبدى ولمركن لدليكذ بني الم

ترجمہ ابو مبریہ ہے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے رواست مسریت میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا در تھے میرے بندے نے جھیلا دیا اور اسے اس کا جی نہ تھاکہ میری بات جھیلائے . . . . . . . اسمحدیث

## امام داری مرده ۲۵۵) می شهادت

## ا مام تخاری و ۲۵ هر) کی شها دت

امم المؤمنين صنرت عائشة صدلية را كنتى من كر صنور صلى الشرعلي وسلم في قرايا ، ما وحى الى الشرعلي وسلم في قرايا ، ما وحى الى المسكمة تنون في قبود عليه الله قبود على الله المسكمة من المحمد ميرى طرف وحى الى المحكم من الله قبر مير آزالسسس مين المحد عمر مير كاطرف وحى الى المحمد من الله المحمد عمر الله المحمد عمر الله المحمد عمر الله المحمد الله المحمد عمر المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الم

قبرول كاسوال وجواب برحق ہے۔ بكيرين آتے ہم، مردے كو بھاتے ہم ، اور يُرجيحة مِن رمتها لارب كون ہے ؟ متها را دين كيا ہے ؟ اور متها لا نبي كون ہے ؟ اور مجرعالم برزخ میں اس متیت پر راحت یا الم کی کمیفتین آباری ماتی میں ریہ سب کھے ہوتا ہے بگراس و نیا والول کی آبھیں اس الکے جہان کے اعمال کو یا منہیں سکتیں کوئی شخص کسی قبر کے اندر محمنى شينتے كاروشندان تعبى ركھ وے اور ديكھا رہے كەكيا فرشتے واقعي اس مٽيت كونھاتے م ؟ تو وه اس بھانے کو دیکھ مذکے گا لیکن یہ مٹھانا قرکے سوال د جواب اور عذاب قر وعيره به سبب برحق بن كيول كرحمنوراكم ملي الترعليه وسلمن ان احوال كي خبردي يد ديا کی آنتھیں اگران عالم برزخ کے احوال کو دیکھ نہ سکیں تو اس سے ان کا انکار کر دینے کی ہرگز ا مانت نہیں ہے جعنرت الوہرری کہتے ہی کہ رسول النوسلی النوعلیہ وسلم نے فرمایا ،۔ بينا انأنائم ادتيت بحزائن الارض فوضع في كفي سواران من دهب فكماعلى فأوحى الى ان انفخهما ننفنغتهما فذهما فأولتهم الكذبين الذين انا سندما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة مشفق عليه ترجمه بصنوراكم صلى الشرعليه وسلم فرفاستصبي بين سويا بهوا متفا كم مجھے دخواسب میں ) زمین کے خز انے دیئے گئے میرے اپنے میں سونے کے دوکنگن کھے مستخف جو محبر بر گرال گزرے۔ الله تعالیٰ نے مجبریر وی کی کران پریمیو مک ماریں میں نے ان پر تھو بھا وہ ملے گئے ہیں نے اس سے وہ وو کڈانب (مدعی نبوة) مراویئے ہی کہیں ان کے ماہین ہوں۔ ایک صنعار سے داسودعنسی بیلے کا اور و دسرایمامه سے دمسیلم کذاب)۔

ا نبیار کا خواب بھی وجی ہو تاہے۔ سوخواب کی دجی بھی وجی ہے۔ یہ وجی خیرمتنو ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ملتی رئیکن ہے یہ بھی وجی سرحی وجی ہے۔ الفاظ میں نہیں ملتی رئیکن ہے یہ بھی وجی مسلی الشرطلی وہا کی سنت میں جاری ہمیں وہ وہی وجی الہی ہے۔ سبر کی طاوت اقدت میں جاری نہیں ہوئی ہے۔ سبر کی طاوت اقدت میں جاری نہیں ہموئی ہے۔

#### امام ملم و ۱۲۷ ه، کی شهادت

معاصسته کی اول در در کی تماب صحیح مسلم میں دیکھئے۔ صفرت عیاض بن حمار المجاشعی ( ه) کہتے ہیں کہ حضور صلی التّسرعلیہ وسلم نے فرا یا :-ان الله او حی الیّ ان تواضعوا حتی بینغرا حد علی احد ولا بیبغی احد علی احدا

ترجمہ راللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہتم سب عاجزی اختیار کرو کی تھی ورسے پرفخزنہ کرے مذکوئی کسی برزیادتی کرسے۔

## امام الوداؤةٌ ره٧٤ هـ) كي شهادت

مُ مِن المُرَمنين حضرت عائشة صديقة من كهني مِن كه: م

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احداهما احكرمن الأخرفا وحلى الميد في فضل السوالة ان كبرا عط السواك اكبرها روالا الود اورية

زجمہ بالمخصرت علی اللہ علیہ وسلم مسواک کررہ سے تھے اور آپ کے باس و م اومی تھے۔ ایک دوسر سے سے عمر میں سڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سواک مرے کی نفسیت میں دحی کی اور فرما یا کہ ان میں سے جر سڑا ہے۔ اسے مسواک عطا فرما ئیں۔

حفرت عيام بن حمار كيت مي كرا تخفرت على الشرعليه وسلم في فرايا :ان الله اوحى الى ان تواضعواحتى لا بينى احده على احدولا يغنواحد على احداد لا يغنواحد على احداد الله وسلم على احداد المناولا يغنواحد على احداد الله وسلم على احداد الله المناه ا

ترجمه به الشرف محمود وحي كي كه عاجزي اختيار كروبهال مك كدايك ووسر

#### پرزیادتی مزکرے رہ ایک درسرے پر فیز کرے۔ امام تر ندی سرو ۱۷۹۹ هر) کی شیها درمت امام تر ندی سرو ۱۷۹۹ هر) کی شیها درمت

ان الله او حی الی ای هو که و الث لاث قری دار هجرتاک المی بنته او البحرین او متنسرین به او البحرین او متنسرین به و البحرین او متنسرین به و مراد و مرا

ترحمه الله تعالیٰ نے میری طرف وحی کی که ان نمین مرینه ، مجرین او ترسری ایک تیرا دا رالهجرت ہے۔

امام نساقی مرسوس کی روایات

ترجمہ آنخفرت علی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سجہ مریخہ کے محراب میں سیھے تھے۔ آپ نے فرما یا مجھے وجی کی گئی ہے کہ میں دمجازے) کوگول سے لوٹا ہی دمجال جب کک پر سب کر گئا ہے دوی کی گئی ہے کہ میں اوجازے) کوگول سے لوٹا ہی دمجال جب کک پر سب کہ کہ اُٹھیں کہ ایک النہ کے سواکونی عباوت کے لائق تنہیں ۔

حترت سلمتر بن نفیل الکندی سے مردی ہے کہ آب نے فرایا ۔
ولا تنال من امتی امتی یقاتلوں علی الحق ویڈیغ الله له حقلوب اقوام
وید قتهم منه مرحتی تقوم الساعة وحتی یأتی وعدالله والحیل معقود
فی نواصیها المنید الی یو والقیلیة و هو یو کی الی ابی مقبوض غیر ملبت
وانتم تتبعونی افنا دایف بعضام دقاب هبض وعقرد ادالمومنین الشام به
ترجم برمیری امت میں سے ایک گروہ می کے لئے ہمینہ لا تاریب گا دوالشر
نظلی ان کے وریعے بہت سے لوگوں کے دل پھیردی کے ادرامنہیں ان
سے رزق ملے گا بہاں کہ کرقیامت آ جائے اور بہاں کہ کرائٹر کا وعدہ
پُرُرا ہر جائے اور گھوڑوں کی پشیا نیوں سے قیامت کے دن تک فیر شرحی
ہے اور مجھے وحی سے تبلایا گیا ہے کہ اب مجھے تریا وہ دیر شہیں رہنا ، جلنے
والا ہم ل ا ورتم میر پھیے جاعت جاعت آؤگے ۔ ایک دوسر نے کومارو کے
والا ہم ل ا ورتم میر پھیے جاعت جاعت آؤگے ۔ ایک دوسر نے کومارو کے
اور وار المؤمنین میری طور پاسس وقت شام ہوگا ،

میان روایات میں مرسم طور پر وحی غیر متلو ندکور نہیں اور کیا یہ سب باتیں جومفور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کہدکر ذکر فرائیں ، قرآن کریم میں ملتی ہیں ؟ اگر منہیں تواس احکول کو ہمیں اللہ علیہ کے لیئے تسلیم کر لیجئے کہ وحی غدا و ندی و دشتم ہر ہے۔ وحی متلو اور وحی عیر متلو بہائی شم کی وحی پر قران شمل ہوئی ہے اور عدم میں قتیم کی وحی بھٹورت سندت تھیلی ہوئی ہے اور عدم میں منہ کی دحی بھٹورت سندت تھیلی ہوئی ہے اور عدم میں منہ کی دعی بھٹورت سندت تھیلی ہوئی ہے اور عدم میں کی کا اول میں مذکور اور محفوظ ہے۔

## امام به بقی رسور ۱۹۵۸ هر) می شهادت

أمّ المؤنين مفترت عائزة صديقيرة (١٥ هر) كهتى من كرحفوراكرم صلى الله علم من فرايا الهادة المؤنين مفترو والمرادة المعالم الله المعالم المعالمة المعالم

له نائي شريف عبدووم صلا الله ممشكرة صلا

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وجی کی ہے کہ جوعلم و دین ) کی طلب میں کسی رستے پر چلا میں اس کے لیئے حبّت کی راہ آسمان کر دیّا ہوں.

بنا ہے کیہ وجی قرآن کریم میں ہے ؟ یہ وجی غیر شنو ہے ۔ جرآسخفرت صلی اللہ علمہ وہم میں ایک کے بیٹر تنو ہے ۔ جرآسخفرت صلی اللہ علمہ وہم میں کے بیٹر قرآن کے علاوہ آتی رہی اور اسی نے دین میں سننت کا نام پایا اور اسی سے مفہوم قرآن کی تعمیل ہوئی ۔

اب ہم عدیث کے الہامی ہونے پر چند وہ روایات بیش کرتے ہیں ۔ جن میں ہمنزت جبرتال علیہ السلام کی آ مدیجی مذکور ہے۔ جس سے پیٹہ عباہے ۔ کہ وحی غیر متلومیں تعبی حضرت جبر تیل ماتھ ہوتے تھے اور یہ مکم خدا و ندی تعبی و ہی لاتے تھے یا اُسے حضورت کے دل یرا تاریخے ہے۔

## وحى غيرمتلومين صنرت حبرئيل امين كي المد

آسخفرت علی الدعلیہ وسلم ہے وی عیر متنوی آمد میں عرف و حی کے الفاظ ہی تہیں سلتے۔ کئی روایات میں جبرئیل امین کی آمد علی صرف کے داس قتم کی روایات بھی در جرئہ تواتر کو بہنچ ہوئی ہیں اور تقریباً ہر مجہ تہد اور محدث کے بال مسس کی شہاد ہیں ملتی ہی در جرئہ تواتر کو بہنچ ہوئی ہیں اور تقریباً ہر محترب جبرئیل علیہ السلام صنور اکرم علی اللہ علیہ ہیں اور یہ بات انتہائی بیخت اور محترب کے حضرت جبرئیل علیہ السلام صنور اکرم علی اللہ علیہ وسلم ہر وحی عنیر متنا و رحی مدیث ) بھی لاتے رہے۔ اس پر ہم چند شہادیں بیش کرتے ہیں ۔

#### امام الوحتيفه (٥٠ ١٥٠) كي شهرا دت

عن عبدالله بن مسعودة قال جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه و سلم فى صورة شاب عليه ثياب بياض فقال السلام عليك يارسول الله قال سول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام . . . . . فقال ذلك جبريل عليه السلام جاءكم يعلم كعمعالم دينكم أو

ترجم بربر مل عقد جراس ليئ متهارك باس ات كرمته مي متهارك ما مل وين كما مي منهارك منها مي ميراني وين كما مي منها وين كما مي وين كما الله على المي الله على الله وجمه الله كان على في بيت دسول الله صلى الله عليه وسلم سترا هنيه متا شل فا بطأ ب عن على تال انا لاند خل بيتا فيه كلب ولا متا شل فا بسط المسترولا قيلة واقطع ردس المتا شيل واخرج هذا الجروي

ترجم بعنرت علی کرم اللہ وجہدے روایت ہے کہ اسخفرت ملی السّر علیہ دسلم

کے گرمیں ایک پروہ انکا تفاجی ہیں کرئی تقیا ویرغیس جبرلی کچے عرصہ نہ

اکے گرمیں ایک بروہ انکا تفاجی ہیں کرئی تقیا ویرغیس جبرلی کچے عرصہ نہ

اک اور پیرائے جام م اس گرمی جبی آتے میں ہیں گنا مچ یا تھا ویر لنکی برل

می اس میروے کو سجیا دیں اور لئکا ویں مذا ور تقدید وں کے سکامٹ دیں
اور اس کتے کے بینے کونکال دیں۔

له سندامام اعظم صلا که ایفاص ۱۳۵۰ که دینا موسی

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلوما ذال جبريل يوصينى بألجار حتى ظننت انه يورقه وما ذال جبريل يوصينى بقيام الليل حتى ظننت ان خيار امتى لا ينامون الاقليلاء

ترجمہ صنرت انس بن مالک سے روابیت ہے کہ اسخفرت میں اللہ معلیہ وہلم سنے فرما یا جبر بل مجھے برابر ہمائے کے بارے میں نصیحی کرتے رہے یہاں کہ کہ کہ گیان ہونے لگاکہ آب ہمائے کو وراثت میں سے بھی صقہ ولوائیں کے اور جبر بل مجھے دات کی نماز کے بارے میں بھی برابر کہتے دہے دلوائیں کے اور جبر بل مجھے دات کی نماز کے بارے میں بھی برابر کہتے دہے میں اس کہ میں نے گان کیا کہ میری امنت کے نیک اوری اب توچند کول میں اسک کہ میں نے گان کیا کہ میری امنت کے نیک اوری اب توچند کول

المم البرمنیفرم کی روایت کردہ ان احایث سے ثابت ہرتا ہے۔ کہ وجی غیر مسلومی مجی حضرت جریل کی اسم مردی تھی اور آئے تھارت ملی اللہ علیہ وسلم پروجی حدیث بھی حضرت جبریل میں اسم میں اللہ علیہ وسلم کے دل پریہ وجی سے اور آب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پریہ وجی سے اور آب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پریہ وجی اور آب ہی جھے بہی وجی میں میں جھیلتی تھی۔ میں میں میں جھیلتی تھی۔

## امام مالك رو ١٤٩ هر) كي شهرادت

حنرت مثل و بن السائب اسینے والد ( اوح) سے رواسیت، کرتے ہیں کہ حضور اکرم ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا :ر

ا تأنى جبرئيل فامرنى ان أمراصحابى ان يدفعوا صواته عرب بالاحلال والتبليدة يعم

ترحمه میرسے پاس حبر مل آئے اور مجھے کہا کہ میں اسپنے صحابہ کو حکم دول کروہ اہلال اور لمبیہ دلعبیب بکارنا ، کے وقت اپنی آوازیں اوسنی رکھیں۔ میر حکم دحی قرآنی میں کہال ہے و بید دحی الہی آسخھ رست میں انٹر علیہ وسلم پر بعبور و حدیث آتی ہے۔

ك مستدام اعظم صفي سه موطا المم ما لك صلي جلدا

ا المنظرات كم إس ايك غمل الاوركها الكرين النه كى داه بي ما داجا وس مبروا عتماب سي الكري برها المري النه كى داه بي ما داجا وس مبروا عتماب سي الكري بروا من المري خطائي ميرى خطائي محبوس دور فرادي كري البيت فرايا دولها و من المركباء توفي كي كها تقال دسول الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لى جبريل ليه منظم الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لى جبريل ليه مرجم را ابن فرايا باس البنة فرض معان نهركا جبريل المي مجمد المعلى الله عليه وسلم نعم المناف المركب المناف المركب المناف المركب المناف المركب المنافي المنافية والمنافية المنافية ال

#### امام محيرٌ (١٨٩ هـ) كي شهرادت

الم محدبن من سيباني بعى روابيت كرت بي كراسخفرست ملى المعطيم وعلم في والما الماء والم محدبن من المعلم في المرفي الما المواصحة بي المواصحة بي المواصحة بي المواصحة بي المواصحة بي المواصحة بي المعدل بالمتلبة والمعالمة المعلال بالمتلبة والمعالمة المعلول بالمتلبة المعلول بالمتلبة والمعلول بالمتلبة المعلول بالمتلبة المتلبة المتلبة

ترجمد میرے پاس جبریل کئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو مکم وال کہ وہ ا ہلال اور تلبید و لبیک بیکارنا) کے وقت اپنی آموازیں اُوسنچی رکھیں۔ اس روامیت میں بھی وحی مدمیث کے لیئے حضرت جبرمل کا آنا نہ کورہے۔ اتم المرمنین حفرت ماکنتہ مدلیقہ مزکم ہیں کہ میں نے آسخھ رست صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے مشنا ،۔

ا ماذال جبرشل یوصینی بالجادحتی ظننت لبودشنه یا ماذال جبرشل یوصینی بالجادحتی ظننت لبودشنه یا ماذال جبریل مهائے کے بارے میں برابرنصیحت کرتے رہے یہاں کے کمک کر مجھے خیال ہونے لگار آپ دخدا تعالیٰ کی طرف سے ، اسے دہم مائے کو) وارث بھی مشہرا میں گے۔

#### المم شافعی رم ۲۰۴۷ هر) کی شهادت

حفرت عبداللربن عمريه كبته ببي كه

له موطا الم مالك صلى الله موطا الم محمود ومندالثا فعي صلا الله موطا المم محمود اوس

الى الى جبر أيل بمرأة بيضاء فيها وكتة الى النبى فقال النبى ما هذه عالى فال هذه الجمعة فضلت بها انت واحتك فالناس لكعرفيها تبع اليهود والنصارى ولكعرفيها خير ... . ان دبك اتخذى الفنده وس واديا الخيم فيها كتب مسك فاذاكان يوم الجمعة انزل الله ما شاء من من ملئكة وحوله منا برمن فورعليها مقاعد النبين ... وفي خلق ادعروفيه تقوم الساعة يله

ترجه بربل ایک روشن آئیند کے کرائے اور اس میں نی اکرم صلی التعظیم ومعرك ين ايك منشان سا تقا حفور اكرم على الترعليه وسلم في انتها وجنرت جبرال كو) كهابه كياسيمه انهول في كهابه حمد كاون ميم يس س اور آب کی امت کو فعنیلت خشی گئی روگ اس می متهار سے پیچیے ہی علیں گے بہر و اور نفیار لے تھی راور تمہارے کئے اسس میں خیرہے۔ مید مک به ارسے بر ور د گار نے جنت میں ایک واد می ایقی نائی ہے بھی می کستوری کے شیارے شیاری حب جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ الند تعالی فرشتوں کو متبنوں کو میاہے نازل فرما آلبے اوراس کے گردنور کے منبر سجيم سرية من بين مين انبيام بيضة بن . . . . . . اور اسي دن د حمد کے دن اوم علم السلام بیدا کیئے گئے تقے اوراسی دان قیامت قائم ہمگی ر ص حدرت ابن عباس مجتة بي كررسول الشرصلي التسطييه وسلم في فرما يا ،-المنى جبر شرل عند باب البيت مرتبن فصلى الطهرمين كان الغي مثل الشراك ... فقال يا محد مذا وقت اله نبياء من تبلك يه ترجہ ببیت النہ شراعی کے در وا زے کے پاس جبر مل نے مجھے دو دفعہ نماز يرهاني ظهرات نياس وقت يرهي حب سايه . . . . . . . عيرجبريل في است محد! (صلى الدعليه وسلم) بيروقت تم سے يہنے بينيرو ل كى

#### **نماز**ول کا تھی تھا۔

عن خلاد بن السامب الانصارى عن ابيه ان دسول الله صلى الله على اله وسلمة على التاقى جبر بيل عليه السلام فامرى ان امرهم اصحابى او من من من ان برفعوا اصوامهم بالتلبية او بالاهلال ميريد احدها له من من ان برفعوا اصوامهم بالتلبية او بالاهلال ميريد احدها له من ترجم بنلاد من الممايب؛ انعارى لين باب سے رواست كرتے بي حفور اكم ملى الله مليه وسلم نے فرايا جبرلي مير بے پاس استے ستے اور مي كم المقاكري المين عن من انہ من الله من كسى المين آواز بن أو مني ركھ من المناز واز سے لعبك بيكاري ركھ من المناز واز سے لعبك بيكاري ركھ من المناز واز سے لعبك بيكاري ر

#### مخدن عبدالرزاق مرداده) كي شهادت

صفرت الرُسعيد فقدريُّ دمه، هن كَتِتَ مِن كَصَفوراكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرايا . ـ
ون جبربئيل ا تأنى فأخبرنى ان مجعماً قد فرا فأ ذاجاء احد كو المسجد
فلينشر نعيلمه يُنه

ترجمه میرے باس جریل آئے اور مجھے بنا یا کہ تعلین میں کچے تنکے گئے ہیں۔
تم میں سے کوئی حب مسجد میں آئے تواسے چاہیئے کو بنائج تا ویکھ لیا کرسے ۔
صفرت الوطلی (۱۳۵) کہتے ہیں کر میں ایک دفعہ عندرا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور آئ کو مہمیت مسرُ ور پایا اس پر ضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قرایا ،
حبر شیل خرج من عندی الساعة فلبشری ان لکل عبد صلی علی صلی میں مامل میک بیا عشر سیدات ویں فع لد عشر مدرجات و تعرض علی کما قالها ویر دعلیہ بمثل ما دعاً ہے۔
درجات و تعرض علی کما قالها ویر دعلیہ بمثل ما دعاً ہے۔

له مسئواتنا فعی صلاا که کتاب الام حلد، حلی اس روامیت کومیدث عبوالرزاق داده به نیمی روامیت کیمی روامیت کیمی مدات عبوالرزاق داده به نیمی روامیت کیا سیم و در تعقید المعنف عبدا و صلای مشکوه حلی میمی میری الدین و تعقید الایال لبیم هی به زوا میمی شیری سیم المعنف عبدا حدیم وسنن وارمی حنات عبدا قول بهی المعنف عبدد وم مصالا تر عربہ جربل انمی انمی میرے پاس سے گئے ہیں آت نے مجھے یہ شارت دی کہ شخص کے لیئے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے دس نیکیاں تکھی جاتی ہی اوراس کے نامرًا عمال سے دس ثرائیاں شادی جاتی ہیں اور اسس کے لیئے دس درجات کی بلندی ہے اور اس کا درود مجھ پر جبیا کہ اس نے جیجا بیش کیا جا آہے اور جبہی اس نے دُعاکی و لیے اس پر نُوٹا یا جا آہے۔ صفرت ابُو ہر رہے ہی اس نے دُعاکی و لیے اس پر نُوٹا یا جا آہے۔

ان جبرئيل جاء النبئ نعرف النبي صوته فقال ادخل نقال ان في البيت ستركى المائط نبيه تما شيل له

ترجمد بہرمل استحفرات صلی اللہ علمیہ وسلم کے پاس آئے ہے۔ آئے گا واز پہچان کی اور فرا یا تشریف لاسیئے جبر ملی نے کہا مکان میں دیوار پرا کی پروہ ہے میں پرکھے تھا ویر بنی ہیں ربینی پہنے انہیں اتر وا دیسجئے کے ۔

ا معترت نزل جبر میل علی النبی یوم بدرفقال ان دبك یمغیرك ان ششت ان

تقتل خولام الاسارى وإن شنئت تفادى بمسود

ترجم المنحضرت ملی الله علیه وسلم پر بدر کے دن جبریل اتر ہے امر فرایا۔ تیرارب سجھے اختیار دیا ہے۔ جا ہی توان بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ اور جا ہی ترامنہیں فدیہ ہے کر چوڑ دیں،

صنرت البرعثمان أر مر كہتے ہيں ہ۔

ان حبر شل عليه السلام علم النبئ اذاقام من مجلسه ان بقول سيمانك اللهم و بحمد لا يق

ترجد ببريل عليه السلام في باك صلى النه عليه السلام كوتبلا ياكه حبب ابن عبس سعة المغيس توسيعة ذك الله عدد بجداك برُحد لياكرين ر

ان خاله بن وليد جأء إلى النبئ خشكا الميه وحشة يجدها فتأل له الااعلمك مأعلمى الروح الامين حبيبيل و قال لى ان عفريتا من الجن يكيدك فأذا ادميت الى فرامثك نقل اعوذ بيكلمات الله المامات الذى لا يجاوزهن بروّلا فأجرمن شرينزل من المعامية ترجم. خالدین ولیدمنونی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کے یاس آئے اور شکاست کی کر وہ کچے وحشت محسوس کرتے میں اسپ نے انہیں کہا کیا میں تہیں وہ کل من تباكول جوروح الابين جبرمل نے مجھے تبائے محقے و محھے كہاكہ ايك مين ہ شیطان ، آب سے ممرکرے گا۔ سوآب حب سونے لکیں تریہ پڑھ لیا ک*ی*ں اسمان سے اُ ترسفے والاکوئی شراورخیران سے متجاوز نہ ہو گا۔ (2) حنرت عبداللري موقر (٢ ماهم كينيم كراسخمترت على اللومبيه وسلم في فرمايا، ايعا الناس ليسمن شي يقريكم الى الجنة ويباعدكم من النار الاقد امرتكم مدوليس شيء يقريكومن الجنة الافد نهيتكم عنه وإن الروح المهمين نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستكمل دزقها الافانقوا الله واجتلوا في الطلب ولا يجلنكم استبطاء المرذق ال تطلوبا بمعاصى الله فأنه لابدرك ماحند الله الابطاعته ترجمیه ای لوگو: کوئی ایسی چنز نهنس دیمتین حزیت قریب کرے اوراک حور کے مرکز اس ای این مرکز ويلبداوركوني البي ينزلن وتهن جهنم قرميت اورمنت دورك كريل تهن استعروك وبليداور يوان كي بوخروار رواورالترسيم ويقر روسه اورطلب رن من خقا كسيكام سدرن كادير منابي اس مديث بي حفورك ياس حفرت جريل كالأ السدائي كالميان ميارك بي محويك لكانا ادواس میں اللہ تعالیٰ کی کہی باستگا آتا رہا واضح طور پر مذکورہے رسواس سے ابتکار نہیں کیا جاسکتا کہ م حی غیر تملولی کھی خدمیت رسالت حفزت جبر مل سے میرُ د تھتی ۔

له المعنف مبلدا عصر من اليفيًّا صصرًا ورواه في مثرح السنّة اليفيّا كما في المشكرة عرض من المعنف مبلدا من

منرت عوف بن مالک رسم می کیتے میں کہ صنور صلی الشرعلی وسلم نے فرمایا ،۔
انه اتانی است من دبی یخیر بی بین ان یکون امتی شطراه لی الجنته
دبین الشفاعة فاخترت الشفاعة ،

ترجمہ میرے پاس خدا کی طرف سے ایک آنے والاد جبر ملی ہے ایک اسے والاد جبر ملی ہے ایک اسے مدا میں میں میں مندا می نے مجھے اختیار دیا کہ میں دو با توں میں سے ایک کوئن لول میری امت الم میں میں سے ایک کوئن لول میری امت الم میں الم میت کوئن لیا۔ الم حبیت میں سے نفیا میت کوئین لیا۔

## امام احدين عنبل جرابه وعدى شهرادت

صخرت الجوامامة كيتے بي كر حفوراكرم ملى الشرعليه وسلم تے فرما يا : ر مأجاء بی جبر شیل علیه السلام قط الا امر بی بالسوال یا م ترجمه بربر بل علیه السلام جب بھی میرے پاس آتے بیں مجھے مسواک کی صزور تاكيد كرتے ہیں ۔

صفرت زیدبن مار شرینی کریم علی الشرعلیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، ر ان جبر مُیل امّا ہ فی اول ما اوحی المیدہ فعلہ الدصور والصلوٰ ہے تھے اور ترجمہ۔ بیہلے و نوں کی وحی میں ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تھے اور سپ کر و صنو اور نما زمس کھلا گئے تھے۔

اس وقت وعنوا ورنماز کا کیاطریقہ تھا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ عنروری نہیں کہ یہ وہی طریقہ ہر جر بعد میں آپ اور آپ کی است میں سننت قائمہ کے طور پر تائم ہوا۔ اس میں آپ اور آپ کی است میں سننت قائمہ کے طور پر تائم ہوا۔

## امام دارمی از ۵۵۷هر) کی شهرا درت

صنانسبن مالك مقال جاء جبر شيل الى رسول الله على الله عليه وسلم وسلم وهوجالس حزين وقد تخضب بالدام من نعل اهل مكد من قريش

فقال حبرشل يارسول الله هبل تحب ان اربك أية قال نعم فنطر إلى شجرة من درائه نفال ادع بها فجاءت وقامت بين يديه نقال مرها فترجع فأمرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسى أ ترجمه حفرت انن مسے رواست سے کہ اسخفرت ملی الله علم کے پاس صرفی ہ کے اور آپ عمکین منتھے ہوئے تھے اور اہل کا کے عمل سے نون آگود تھے حعزت جبر مل نے کہا۔ اے اللہ کے رسول ؛ انب سیند کریں گئے۔ کہ من ایکو ایک عجیب نثان د کھاؤں اسپ نے فرما یا ہیں۔ آپ کیا دسکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ا مکی درخست ہے۔ جبر مل نے کہا آئی اسے آواز دیں ۔ درخت آئی کی اواز پرایا اوراپ کے سامنے کھرا ہو گیا بھرجبریل نے کہا آپ اسے والیں لرسنے کا حکم دیں ۔ آپ نے استے الیاسی کہا اور وہ والیں لوسٹ گیا۔انحکر صلى الترعليه وسلمنة اس بردو و فعه فرما يا . مجه ميرارب كا في ج كافي بهد عن ابي سعيد الخددى ... . . قال ان جبر بيل اتا بي فاخبر في ان فيهما اذي اد قارًا فأذا جاء إحد كم المسعدة فلقلب نعليه من الحدث ترحمد الوسعيد خدري سي روا بيت بيم كرا تخضرت صلى الدعليه وسلم في قرايا جبريل ميرسه ياس آئے اور اسنبول نے مجھے تبایا کر تعلین سے کھ مٹی یا ينكي لكي بن سوتم بن سے كوئى حبب معيد تسك. تو جا بنے كہ تر تياں ذرا ملالیا کرے ۔ امنہیں تعار الاکرے۔ عن ابن عنم تال نزل جبر سُلِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فنتن بطنه شعر قال . . . . الحد سف

امن غنم سے مردی ہے کہ حضرت جبر مل استحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس الرسے اور اسے کے سینہ میارک کوشق کیا اور کہا . . . الحدیث من خلاد بن السائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتانى جبر سُيل نقال مرا صما بك او من معك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية اوبالا هلال أه

ترجمہ فلادین البائب اینے والدسے روایت کرتے ہیں رحفور نے کہا۔ جبریل میرے پاس آت منے اور مجھے کہا۔ آپ اسپنے صحابہ کو کہیں ۔ کہ "مبدیلی اپنی آوازیں بلندر کھاکریں۔

## امام تجاری "رو دوره) کی شهادت

ام المونين هنرت عائشه صديقه من كهنى مي كريم ملى المدعد وسلم غزوة خذق سے والب كوئة توحفرت جيرئي عليه السلام آب كے إس آئے اور آب كائر گرو وغبار سے أما ہوا تھا ،۔

اتا ه جب شيل وقع عصب واسه الغباد فقال وصنعت السلاح فوالله ما وضعته فقال دسته المالاح فوالله ما وضعته فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فقال همنا و اوما الى منى قد دنظمة بله

ترجم النب کے باس جبر مل آئے۔ ان کاسر غبار آگود تھا۔ انہوں نے کہا ،
اب نے سمقیار رکھ ویئے ہیں فدای متم میں نے تو سمھیار نہیں رکھیں
اب نے سمقیار مرکھ ویئے ہیں فرایا تو اب کیر صرب جبر کیل نے کہا
او صرا در بز قر نظیم کی طرف اشارہ کیا .

قرآن کریم کی روسے فرشتے ہمرتن اور ہمروقت طاعت فداو ندی میں مصروف میں مصروف میں مصروف میں دوہ جو کچھ کرتے ہیں ا ذانِ الہٰی سے کرتے ہیں۔ سوحق بات میہ ہے۔ کہ مفرت جبرئیل کاید آنا اور صفور سے ہم کلام ہونا یہ سب امرا الہٰی سے نفا اور صفرت جبرئیل وحی متلوکے علاوہ صفور ہم وحی عیر متلو محمی کے کرائے ہے۔

حفرت الومسعود الفعاري (اهم هر) في حفرت مغيره بن شعبة ( ٥٠ مع) كوكهار

الصمنن دارمي عبده وم ملك الله صحح سنجاري عبدهم عد معمم عبد عند

الهس قدعلت البجرسُل نزل قصلى تصلى رسول الله صلى الله عليه وسلو . تهملى فصلى دسول الله معملى فصلى دسول الله تم صلى فصلى دسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . رخم قال بعن اامرت ترجمہ کیا ترنے مذجا نا کر جبر مل اُنزے تھے۔ انہوں نے نماز بڑھی سوحنوراکم ملى الله عليه وسلم في ممازيرهي . حبر لل في مازيرهي بعرضورملى الله عليه وسلمنے تھی ٹھرنمازیڑھی \_\_\_\_\_ہے ہے رمل نے بنازیڑھی توحفنورصلی التسرعلیه وسلم نے تھی میرنماز پڑھی۔ يه نما در و سكه او قات كاتعين سب الله رب العرب العرب عرف سي تفايفات جبريل تومحف اس كے اون سے يہ وحی غيرمنلوبے كرا تہے۔ م تم المرمنين عفريت عا تنته صديقة من كهتي من كه رسول الشرصلي المدعليه وسلم ايك دفعه منهاست عملين مقے كە قرن منازل كے متام بريا دل نے ائٹ برسايد كياراس ميں سے حفرت جبرال عليه السلام أمتن عصر يعنوراكم معلى الشرعليه وسلم فرايا با فنظرت فأذا فيهاحبرسك فنأدانى فقال الناشه قدسمع قول قرمك ومأردوا علبك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامرة بماشئت فيهمة فال فنأداني ملك الجيال فسلوعلى فم قال يا محد ان الله قد سمع قول قومك وانأ ملك الحبيال وقد بعثنى دبك اليك لتا مرنى بأمرك ان شئت ال اطبق عليه ما لاخشبين. متفق عليد. ترجمہ سومیں نے ویکھا۔ کیا ویکھتا ہول کہ جبرمل انزے ہیں ایپ نے مجھے آواڑ دی الله نے تیری قرم کی بات سن لی ہے اور جو امنہوں نے تھے محکما یا ہے اور بے ٹرک اتب کی طرف ملک انجیال ، پہاڑوں کے فرشتے ) وجھیجا سے ہے۔ تاکہ آپ ان کے بارے میں جرجام آپ اس کا عکم اسے ویں۔ مير مجم ملك الجبال نے آوازی اور مجم سلام كيا اور كہال مخترد بيشك

له میری بخاری مبلدا صفی است کوه شریعت صفیه

الشرتعالی نے تیری قوم کی بات سن کی ہے اور میں ملک الجبال دیہاڑوں کا فرمشتہ ہوں اور مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آپ مل محمعے مکم دیں ان کے بارے میں ۔ اگر عابی تو ہیں ان پراخشین دکوہ احمر محمعے مکم دیں ان کے بارے میں ۔ اگر عابی تو ہیں ان پراخشین دکوہ احمر اور کوہ البقیبیں ، اکث دول.

امام مم ( ۲۷۱ه) کی شهرادت

حفرت عائش مدائق المهتى المي كم المخروت على الدُعليه وسلم نصف اللّيل كم قرسية المهته المدائع الدُعلية وسلم من فرما يا الله المحالية المدائع المائية المنافذة المنطقة ا

الصفح مملم مبدا مكال وبلي والمصنف مبدر صاعه

ام المونين صرت عائش صديقه من نے استعفرت صلى الله عليه والم كوية فرات بوئے بھى سار ما ذال جبر شل يوصينى بالجارحتى ظلنت انه ليو د شنه و ترجمه جبريل مجمع مبائے كے بارے ميں برابضيمت كرتے رہے جتى كه مجمع محسوس بونے لگا كه وہ اسے وراشت ميں سے بھى صقد دلوائيں گے۔ كيايسب باتيں صفرت جرئيل اپنى طرف سے كرتے مقعے بنيس يرسب كلام با ذانِ المى اور مجم اللى تقا اس قىم كى وحى كو بى وحى غير مثلو كہتے ہيں ۔ المام الجو داكو دالسجسا فى دحى كو بى وحى غير مثلو كہتے ہيں ۔

اما ان جبر شیل علیه السلام فلا اخبر محل الله علیه دسلم بونت الصلالا . ترجم رئین جرسل علیه السلام نے توحفور اکرم صلی الله علیه وسلم کو نمازوں مسمے اوقات تیل دیئے سکھے۔

جب حفرت عروه بن الزمير نے يہ مديث بيان كى توحفرت عرب عبدالعزين في الزمير نے يہ مديث بيان كى توحفرت عرب عبدالعزين في الم بين نے سے عرف كيا كہا ہے ؟ حفرت عرده نے فرا يا بين نے بيئر بن سعود الفارى سے يہ سنا ہے كم بيئر بن سعود الفارى سے يہ سنا ہے كم رسول الله على الله على وسلم نے فرايا :-

نزل جبريل فاخبرني بوقت الصلاة فصليت معام

ترحمہ ببربل علیہ انسلام اُ ترہے بتھے اور نما زوں کے وقت کی مجھے خبر دی تھے اور نما زوں کے وقت کی مجھے خبر دی تھ دی تھی بسو ہم نے آپ کے ساتھ ہی نما زیڑھی . صفرت ابی بن تعریب کہتے ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی غفار کے ایک مجھے

اه صحیح مهم مبدد مروس المعنف جدد اصلا جامع تزندی مبدد صلا مستنداه م خطم مترجم مدود الم مسنداه م خطم مترجم مدود موطا امام محد صلاح البردا و د شریعت جدد صفی اصفی مطرح کراچی .

کے پاس تھے۔ کہ ار

فاتاه جبرشل فقال ان الله يآمرك ان تقرئ امتك على حرف قال استُل الله معا فأته ومغفرته ان امى لا تطبق د الك شعرا تأ الأثانة فذ كر يخوط ذا الله ثأنة فذ كر يخوط ذا الله

اس روایت میں معزت جبر مل کا آپ کے پاس آنا ور آپ کوایک عمم پنجانا قرآ سے مدکور ہے۔ کیا یہ حکم الہی قرآن کریم میں مقاہم ؟ نہیں ، سویہ بات تعلیم کرنے سے چارہ نہیں کر معزت جبر مل آپ پر وحی غیر متلو بھی لاتے تھے۔

#### امام ترمذی در ۲۷۹ م) کی روایات

حفرت انوسعید التخدری دم ، هر) حفرت امیر معاوید و و و و این کرتیس کررسول اللوسلی اللوعلیه وسلمنے فر مایا ، -اند آمانی جبرشیل فاخیرنی ان الله پیاهی بکدالمسلا تکاه .

ترجمہ ۔ بے مک میرے پاس جریل آئے اور مجھے تبلایا کہ اللہ تعالی فرشنول ہی ا الم کی امت پر فرکرتے میں ا

حب صنور نے یہ بات تبائی تر اس و نت آپ کے سامنے بکھ کے ناطب ول کون کتھے ؟ حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے آپ الن کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ الم داری دہ ۵۵ ھی الم لنائی در سوس المام ابن ماجہ در سوس کا مام ابن ماجہ در سوس کا ہوں السائٹ کی یہ روامیت جبے ہم الم مالک اور الم محد کرے دوالے سے بیش کرائے میں تقل کی ہے۔ الدائر وار و مشرای مبارا ماھ مشرج مطبوعہ کراچی ۔ کے جامع تریزی علیہ میں اوالنائی مبدا صافی ا اتائ جبرشل فأمرن ان امراصحابی ان یرفعوا اصواتهم با الاهلال اوالتلیدیشی است. دوا د الترمذی ا

ترجمہ میرے پاس جبریل آتے۔ مجھے کہاکہ میں اپنے صحابۃ کو عکم دون کہ وہ لیک کیارے میں اپنی آ وازیں مبندر کھیں۔ لیک کیارے میں اپنی آ وازیں مبندر کھیں۔

ایک بہردی عالم نے حنوراکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر بھاکہ زمین کا کون سائکڑا بہتر ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اور فر مایا کہ میں اسے جبر ئیل سے پُر بھیوں گار صفرت جبر ئیل علیاسلا کے ۔ آپ خاموش رہے۔ اور فر مایا کہ میں اسے جبر ئیل سے پُر بھیوں گار صفرت جبر ئیل علیاسلا کا تشریف لائے تو آپ نے کہا وہ اپنے پر وردگار سے پُر جیس کے سے پُر جیس کے سے بُر جس کے مصفرت جبر میل تشریف لائے اور کہا :۔

یا محمد انی دنوت من الله د نوا مادنوت منه قطفقال خیرالبقاع مساجدها دروالا الستر عذی دروالا الساتر دروالا الساتر عذی درو

ا مے محد اوسلی اللہ علیہ وسلم ) میں اللہ تعالیٰ کے آنا قرب ہواکہ اتنے قرب میں مہم کے متا م محد اوسلم کے متام محد وں میں مہم محبہ ہوں میں مہم کے متام محد وں میں مہم محبہ ہوں میں مہم کے متام محد وں میں مہم محبہ ہوں میں مہم مساحد میں ۔ مساحد میں ۔

وحی غیر مناوی عظمت کا اندازه کیمئے جبریل اللوب العزت سے وحی منو دخران کریم کی وحی ہمیٹہ لاتے رہے اور ظامبر ہے کہ آپ کو وہ وحی قرب الہٰی میں بہنچ کر ملتی ہوگی تاہم اس وحی غیر متلو کا بھی اندازہ کیمئے ۔ قرب الہٰی کے کس درجہ سے اس کا اتھال تھا۔

#### امام نشاحی سره ۳۰۳ه مروایات

حفرت الربرية كنة من بالمحقرت على الترعليه وسلم كامشركول في عاصرة كرليا اور كنف ككه...
ان لمغولة وصالوة هي احب المهدمن ابنا شهد وا بكارهم اجمعوا امركو
ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبرة يل عليهم المسلام فا مرة ان يقسم
اصحابه بصفين فيصلى بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عددهم

قد اخذ واحد دهم واسلحته مرف بسلی به مرکعة نم یت خره ولاء و
یتقدا هرا ولئك فیصلی بهم دكعة تكون له مع المبنی علی الله
علیه وسلو د كفته و لكنه وللبنی صلی الله علیه وسلم دكفتان و مربئول سے زیاده
ترجر . یه لوگ نماز بڑستے بی جرا نہیں الن کے بیٹوں اور بیٹول سے زیاده
عزیز ہے ۔ تم سب اپنی پُر می تیاری كركو اور الن بر ایک بی و فعر لؤب بی
بڑو و استے بی جبریل علیه السلام آئے اور آپ كركها . كو این معابئ كو
دوحقوں بی تعیم کردیں ، حفور الن بی سے ایک كو نماز بڑھا ویں ،
اور دو سرا حد و مثمن كی طرف متوجّر رہے ، گوری طرح جو كس رہی اور
اسلح باس ركھیں . آپ انہیں ایک دكھت پڑھا نمی اور بھریہ لوگ بھی
بیٹ جائی اور دہ آگے آجا بی اور آپ ایک دكھت اُن كے ساتھ بو
پُر دی كری دان دو نول حقول کی ایک دکھت صفور مے ساتھ بو
مائے گی اور آپ کی وو رکھیں بر جا ایک کی ایک رکھت صفور م کے ساتھ بو

جاء رحب الى النبى صلى الله عليه وسلود هو يخطب على المنبر فقال المايت ان قاتلت في سبيل الله صابر المحتسبا مقبلا عيرم ١٠ بر يكفر الله عنى سيئاتى قال نعم فم سكت قال اين السائل وأفنا فقال الرحبل فها اناذا قال ما قلت قال الاست ان قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبا مقبلا عنيم دبر ايكفر الله عنى سيئاتى قال نعم الاالدين سارى به جبر فيل أفقاً عنه الاالدين سارى به جبر فيل أفقاً عنه

ترجمہ انتخارت میں اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے بھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہاکیا فرمائے ہیں آپ اگر ہیں اللّٰہ کی راہ ہیں پوُرے معبرو احتماب سے جہا دکروں کہ آگے ہی بڑھوں سچھے مذہروں : وکیا اللّٰہ تعالیٰ

له مشكرة صله له نهائي تركيب جلدا عني يم موامام مالك صلاي

میری سب خطائیں معاف فرمادیں گے ، آپ نے فرمایا ۔ مال بھرکی عرصاب خامین سب میرکہا۔ وہ ابھی سوال کرنے والا کہاں ہے ، اس نے کہا۔
میں یہ موجود ہوں ۔ آپ نے بُو چھاتم نے کیا کہا تھا ؟ اس نے کہا آپ کیا فرما ہیں اللہ کی راہ میں بُور ہے صبرو احتساب سے جہا دکر دں کہ آگ ہیں اللہ کی راہ میں بُور ہے صبرو احتساب سے جہا دکر دں کہ آگ ہیں بڑھوں ہی جھے نہ سٹول کیا اللہ تعالیٰ میری سب خطائیں معاف کردیں گے آپ نے فرمایا۔ بل رسین قرض کی عدم ادائیگی اس میں نہیں آتی مجھے جریل آپ نے ابھی آمہ کی ہے جریل معنون زیدین ارقم من کہتے ہیں ہے۔
صغرت زیدین ارقم من کہتے ہیں ہے۔

محرالنبى صلى الله عليه وسلورجل من اليهود فا شتكى لذلك ايامًا فاماً وجرسيل عليه السلام فعال ان رجلاً من الميهود محرك عقد الكاعقد المحدث عقد المحدد عليه والمحدد المحدد عندا وكذاء والحديث

ترجمه ایک بیم دی نے بنی علی الشرطیه وسلم برجاد و کیا اور آپ کو اس سے کچھ دن تکلیف رہی جبر بل علیه السلام حاضر ہوئے اور فرما یا کہ ایک بیم و دی فردن تکلیف رہی جبر بل علیه السلام حاضر ہوئے اور فرما یا کہ ایک بیم و دی نے آپ برجا دُو کیا ہے اور فلال کنویں میں د جا دو کی) گانتھیں با ندھی ہیں۔
اتم المومنین حضرت میمون در کہتی ہیں ،۔

 ور ورا الم الماري المار

لبسالنبى صلى الله عليه وسلم قبا من ديباج اهدى له تعرا وشك ان نعه فارسل به الى عمر فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله قال نها في عنه جبر بيلى فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيت نيه قال الى لعرا واعطيت نيه قال الى لعرا وعطكه لتلبه الما الما واعطيت له الما في درهم اله لتبعه فياعه عربا لفي درهم اله لتبعه فياعه عربا لفي درهم اله

ترجید بعنورصلی الله علیه وسلم نے رائیم کا کوٹ پہنا جوآب کو بطور بہبہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے جاری بھراسے آثار دیا اور وہ کوٹ مفرت عرش کی طرف بھیج دیا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بہبت مبدی اس کوآثار دیا۔ تو ایٹ نے فرایا جبر شیل علی السلام نے مجھے روکا ہے جعرت عمرش مقتر مقتر ہے کہ سے مطافر ما ایک دیا ہے نے فرایا وہ مجھے کیسے عطافر ما دی ہے نے فرایا بیں نے ایسے لیے پہند کے لیے تنہیں دیا ہیں نے بیجنے کے لیے تنہیں دیا ہیں نے بیجنے کے لیے تنہیں دیا ہیں نے بیجنے کے لیے دیا ہے۔ تو صفرت عمرش نے اس کو دومیزار درہم میں بیجا۔

الم المؤمنين حفرت عائشة صديقيرة ايك مديث في بإن كرتي في ال

قال فان جبر بئیل علید السلام اقانی حین رابیت و لعدیکن ید معلی علی وقه وضعت نیا بال فناد این فاخنی منك فاجبته فاخفیت منك وظننت ان قدر قدت و تحشیت ان تستوحشی فا مرتی ان اتی اهل البقیع فاستغفرلهم ترج جب ترف مجه و مجمع اجر بل علی الرام مرب پاس کے ، انہوں نے مجمع آوازدی اور استی جبیا یا اور وہ نہیں تے جب ترف دان کے کپر کے آثار رکھے ہول بھر جواب دیا میں نے وہ بھی آپ سے میں نے مفی رکھا اور میں نے گمان کیا شامیتم سوم کی ہوا ور جگانا مناسب مذسح با اور مجمع خوف تھا کہ آپ وحشت محسوس کریں گی بیس جگانا مناسب مذسح با اور مجمع خوف تھا کہ آپ وحشت محسوس کریں گی بیس بیر ور دگار نے مجمع عکم دیا ہے کہ میں سبت البقیع میں جاکران کے لیا سنعفار کروں۔

زخیرهٔ مدیث میں ایسی روایات مبہت ہیں جن میں اسخفرت صلی انشرعلیہ وسلم نے الشررب العزت کا نام کے رام کی بات کہی اور وہ بات ہم درجہ الاوت میں نہیں باتے ،اس عیر تشاد کلام الہی بعد تنین رحم می انشراج عین کی ہے شمار شہا د تیں موجود ہیں جنید روایات اس قبیل کی بھی سن لیں .

#### مصرت امام مالک مج کی مثنها دست

عن معاذبن جبل قال سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول قال الله تقالى وجبت محبتى المتمابين في والمتبالسين فيت والمتباذلين في رواه مالك باسنا و صحيح بله

ترجمہ حندرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا جر میر سے بیا ایک دو تر کے

سے عبت کریں اور میر سے لیے ایک دو سرے سے مل کر بیٹھیں اور میری راہ

میں وہ مل کر تربع کریں میری عربت ان کے لیے وا حب ہوگئی .

یہ کلام باری تعالیٰ دجیت محبق للمتعابین بی ۔ ایا قرآن مجید میں نہیں ہے ۔
معدم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ صند رسے کلام قرماتے دہے ہیں۔

## حضرت امام محمر محركي شهها دست

عن عبد الله بن عرف ان دسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمريت الحفلات ومريقول لا وأفي نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينعاكم ان تحلفوا بأ بأ تكم أن كان حالفًا خليملف بألله تتحليبود او ليعمت قال محمد و بفذ ا ناخذ لا ينبق لاحدان عيلف بأبيه فمن كان حالفًا فليملف ما لله ينه في المناه الله ينه في المناه المن

ترجد حندر کہتے ہیں الٹرتغالی اس سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باب کی تمیں کھا کہ عمر اپنے ماں باب کی تمیں کھا کہ جو میں کھا کہ کھا کہ جو میں کھا کہ کھا کہ جو میں کھا کہ کھا کہ جو میں کے دو میں کھا کہ جو میں کھا کے جو میں کھا کی کھا کے میں کے جو میں کھا کھا کہ جو میں کھا کہ جو میں کے جو میں کے ج

غامومشس رہے۔

يه علم خدا وندى قران كريم مي كهال ب ويه صريح بات قران كريم مي كهي نبي .

#### مضرت امام احديم كى شهادت

ار خال المنبى صلى الله عليد وسلمرة الله الله عذد حليا ابن أدم قع الى امش اليك دراه احد باسنا دصيح له

ترجہ بے صور فرماتے میں الشراتعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم قرمیرے کے کھڑا ہو میں جی کرتیری طرحت اور کا ترجیل کرمیری طرحت آئے تو میں دوڑ کر تیری طرحت اور کا .

میریمی بیز جلا که غیر شد کلام الہی بیر کہی بنی آ دم سے بھی خطاب ہو تا ہے۔ عبیا کہ قرآن کریم میں یا بنی اوم سے کئی آبیاست کی ابتدار ہوئی ہے۔

عن العرباض بن سادية قال قال دسول الله عليه وسلمقال الله عليه وسلمقال الله عزوجل المتحاون بمجلالى فى ظل عرشى يوم لا ظلى الا ظلى سدواه احمد بأسنا دحيد.

قال دسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الله تعالى يا عبادى كلكومنال الا من هديته فاستحدون اهدكم يا عبادى كلكوجائع الامن اطعمته فاستطعونى اطعمكم يا عبادى كلكو عاد الا من كسوته فاستكسونى ياعبادى كلكو عاد الا من كسوته فاستكسونى ياعبادى الكو تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذؤب جميعًا فاستغفرونى اغفر لكم وكلكو فقرا و الا من اغنيت فاستلونى ارزتكم وكلكو مذنب الا من عاضت من علومنكم الى دو قدرته على المغفرة فاستغفر فى غفرت له عاضت من علومنكم الى دو قدرته على المغفرة فاستغفر فى غفرت له

دلاابألى ولوان اولكرو أخركع وحيتكو ومييتكر ورعبكم ومابسكو اجتمعوا على اشتى تلب عيدمن عيادى مأنقص دلك فى ملكى جناح بعوضة ولوان اولكوو أخرك وحبكه وميتكم ورطيكورياسكم اجتمعواني صعدواحد فسأل كل انسآن منكم ما ملنت المنتبته فاعطيت كل سأمل منكوما نقص ذلامن ملكى الاكالوان وحدكم متر بالبحرفنس فيدامرته تم رفعها ذلك بأنى جواد ما حدافل ما اديد - عطائى كلام وعذابى كلام انما امری لشیء از اردت ان اتول له کمن دنیکون رواه احد . ترجر حفرا كتفي الشرتعالى في كها العميرك بنده تم سب يحفيك بوسواست ان کے جنہیں میں موامیت و ول. ہدا میت مجھی سے مانگو میں متہیں راہ بتا کہ ل گا ہم مب محماج موسواك ان كے حنبيل مي غني كردول محيه سے ما بھورزق ميمتيل ووں گا۔ تم مب گنا مبگار ہو سوائے ان کے حبیب میں بیجالوں۔ تم میں سے جو کوئی جانے کہ میں سختنے پرتا در ہول بھروہ محبہ سے سخشن مائے میں نے اسے تجنش دیا اوسفیے پر داہ سہیں۔۔ بہنارے کیلے سکھیے زمزہ فرت ترہ جوان بور سے سب بندوں کے برنجنت ترین درجے میں انجائی تومیری مادشاہی سے محیرکے پُر را رکمی مذہو گی اور اگر متہارے پہلے کیھیلے زندہ و فوت شدہ جوان. بورسع ایک عبر جمع مون ا در تم میں سے سرانیان اتنا ما سکے جہاں یک اس کی امید ہرسکتی ہے و در میں تم میں سے مہر سائل کو آنا دے دو ل میری یا دشاہی میں کھے کمی منہیں ہو گئی ۔ گھرالیبی کہ تم میں سے کوئی در پا کے باس سے گزرے اس میں سوئی و لوست اور تھراسے مکال نے داس یو کتنا یا نی اسئے گا ؟) --- بیر سخی سرں بزرگیوں کا ، مالک ہوں جو جیاہے کروں دکوئی مجير دكف والانهب بميرا وبياتمي عرن بات المع اور كيزنا تمي عن اب -- جب جابول كه يج برتواسه كن كتبابول اور وه چيزموج دسوجا تي ہے۔

کے میج سم بلد، مراح مث کاۃ مراح ترجم شکاۃ کی روابت کے مطابق کیا گیا ہے۔

م. عن ابى امامة قال قال البى صلى الله عليه وسلم ان الله نقالى بعثنى رحمة للعالمين و هد المعالمين و المرامير و المواله و قال العالمين و هد العالمين و المواه و المواه و قال العالمين و هد من و العالمين و المرالج العلية و خلف د بى عذو جل بعن قى لا يبترب عبد من عبيدى جرعة من خوالا سقيته من الصديد مثلها و لا ميزكها من منافتي الاسقيته من حياض القدس دواه احديه

ترجمہ یوضور کہتے ہیں اسرتعالیٰ نے مجھے رحمۃ المعالمین ، درتمام جبانوں کا مرکز مرامیت بنا یا ہے ، در مجھے مکم دیا ہے کہ ہیں معازت ومزامیر، ثبت اور ملیب ، درجا مہیت کی ہر بات کوختم کر وں ، میرسے رب نے ، پنے جلال کی قسم سے کہا ہے کہ کوئی بندہ جرشراب کا ایک گھونٹ بینے اسے اننی بیب بینی ہرگی اور جرمیرے ورسے ، سے چھوڑے ، ہیں اسے حوض قدر سے پانی پاک گا۔ فرمان الہی ، ان احب عبادی الی اعجلمعد فطرا دوا ہ احدی

قرمان این اعب عبادی اعباد و طراردا ه احدد ترجمه محبت میں میرسد زیاده قربیب ده سید جر روزه افطار کرسند میں مبدی کرے۔

## حضرت امام بخاری سم کی شهبادت

ا عن الى هورية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عذو حل اخدا دا دعبدى ان معمل سيئة فلا تكتوها عليه حتى يعملها فان عملها فاحتبرها محلها فاحتبرها محلها فاحتبرها ما محلها فاحتبرها مسلم المحلف فاكتبرها له حسنة دواه البخارى ومسلم المحب

ترجر حضرات بنایا الله تعالی و فرمشتوں سے فراتے ہی حب مرابندہ کسی مرابندہ کرگڑھے مرابی کا ادادہ کرسے اسے اس کے نام مذاکعہ جتنا اس نے کیا ۔ اور اگر اس نے اتنا ہی کھر جتنا اس نے کیا ۔ اور اگر اس نے اتنا ہی کھر جتنا اس نے کیا ۔ اور اگر اس نے

- ، سے میری خاطر تھوڑ دیا 'ز اس کی ایک نیکی لکھ دو۔
- ا من النام الله على وسلم قال الله عذو حل اذا حد عدد عدد قال الله عذو حل اذا حد عدد عدد قال الله على الله على المحمد القائل احببت لقاء و اذا كره لقائل كره تقائل احببت لقاء و اذا كره لقائل كره الله المحب ميرا بنده مجرست الناجيا به توسيم اس مع الناجيات توسيم الله المحمد الشريقالي فرمات مير حد مير سد ياس آنا نابيذ كرست توسي مي است النائم بي جائماً المحمد المنائم بي جائماً المحمد المحمد المنافع المحمد ال
- ترجمه بعضور کیتے بی انشرتعالیٰ نے فرمایا اسسے زیادہ ظالم کون ہرگا۔ جو میری طرح بینی انشرتعالیٰ نے درمایا اسسے زیادہ ظالم کون ہرگا۔ جو میری طرح بینیزیں بنانے سے درسیے ہو ، یہ ایک درہ تو بیدا کرد کھائیں ، ایک دانہ تو بیدا کرد کھائیں ، ایک دانہ تو بیدا کریں ایک بجو ہی بنا دیں۔
- م. قال رسول الله على الله عليه وسلم قال الله عز وجل اعددت لعبادي المسالحين مالا عين دأت ولا اذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر دواه المجناد، ترجمه المخترت تي كها الشرتعالي كنته بي بي في ابيخ نيك بندول كه ي وه كيم تياركيا به جرزكسي انتحاف و كيما رئسي كان في مشاء منه النان في است سوجا.
  - ه عن النبي قال الله تقالی تلقه اناخصه هدیم النیمة دمن کنت خصد مدخصت هد عن النبی قال الله تقالی تلفه اناخصه هدیم النیمة دمن کنه و دمی دحیل دری دجل اعلی بی تعمقد و دمی دحیل استاجر اجید فاستونی منه ولم معطه اجره دواه الجفادی و ابن ماجی ترجمه استحفرت سے مروی ہے الله تقالی نے کہا ۔ تین قسم کے لوگ میں میرا قیاست کے دن ان سے تھک اس مردی ہوگا ، ورحی سے میرا تھیگرا ہوئیں اسے سجول گا۔

ا بہلا وہ حس نے میرے ساتھ کمنی عہد یا ندھا بھراستے توڑا۔ ہو۔ دو مراحی سنے کسی من دور مراحی سنے کسی ہزا دھی ہے ا محسی ہزا دشخص کو بیجا پا دراس کی نتیت کھائی ۔ میں تعییرا وہ حس نے کوئی مزدور میں اسے کسی مزدور میں مذدی دیں ۔
نیا اس سے تواس نے پردا کام لیا نمین اسے اس نے مزدور می مذدی ۔

#### امام مسلم محلى شها دست

معیح سنجاری کی ندکوره روایات بیشتر میمی میں میں میں تاہم کچے روایات ہم میمی سلم سے بھی پیش کرتے ہیں ۔۔ سے بھی پیش کرتے ہیں ۔۔

ا تنال رسول الله على الله عليه وسلم الم تروا الى ما قال ديكم عزوجل قال ما الله على عنادى من نعمة الا احبح فريت منهم بما كا فرين يتولون الكوكب ويأ لكراكب أ

ترجہ بعند دھنی السرعلیہ وسلم نے فرما یا کمیا تم سنے تہیں دیکھا بہرارے رسے فرما یا کمیا تہ ہے۔ درما یا کمیا کہا سنے درما یا کمیا کہا سنے درما یا درمان کو حبب بھی کوئی نعمت دی تو کچھ لوگ اس سے کا فرہی ہو گئے۔ کہنے کے کستارہ ہی الیا تقا۔

م عن انی در من النبی صلی الله علیه وسلم فیمایر وی عن الله تبارا و و تنال با عبادی الله علی نفسی وجعلت بینکومعرما فلا تنال با عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکومعرما فلا تنال الوائه

ترجید او ذرعقاری کے بی حفر واپنے رب سے روایت کرتے ہیں ، الشرتعالی نے فرما یا ، استرتعالی نے فرما یا ، استرتعالی نے فرما یا ، استریس نے فلم اینے اور پر حرام کر ویا ہے ، بین کسی بیطلم نہیں مرتا ، تم بھی کسی بیظلم نہ کرو۔

م. عن جندت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلاقال والله لانفر الله لفلان و ان الله تعالى قال من و الذه يتألى على الى لا اغفر لفلان فائى قد غفرت لفلان و احبطت عملك. رواء مسلم عم

الم صحیح سلم علیدا صف کے مصح سلم عبد و صفاح مشکرة صف الترغیب جبدا مدام عبدا صفاح مشکرة صف

ترجمہ رایک شخص نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں کہا بخدا اللہ اسے بختے کا خرا کی سخص کے بارے میں کہا بخدا اللہ اسے بختے کا خرا کی خوال کا کے خرا یا کون ہے جربجہ بیتسم باندھتا ہے کہ میں فلال کو نہیں سے اسے جربجہ بیتسم باندھتا ہے کہ میں فلال کو نہیں ہے اسے سخب دیا در تیرے اعمال هارکھ کرنے کے منہ میں نے اسے سخب دیا در تیرے اعمال هارکھ کرنے کے

## امام ابوداؤ درم كى شېرا دست

ا عن عبدالرجمان بن عرف قال سمعت دسول الله صلى الله عليه وسلم يتول قال الله عز وجل انا الله وإنا الرجمان خلفت الرجع و شقنت لها اسمًا من اسمى فن صلها و صلته و من قطعها تطعتها أو

ترجہ، اسخفنرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تقالیٰ کا ارشاد ہے ہیں خداہوں میں رطن ہوں میں نے رحم بہدا کیا، میں نے اپنے نام سے اسے نام دیا جوملہ رشی کرے گابی اسے جرڑوں کا جرقطع رحی کرے گابیں، سے قطع کروں گا،

ترجمد المخضرت كہتے ہيں اللہ تعالیٰ نے فرما با- ابن آدم جب زمانے كركر سلب توجهد الميت و يائے ہيں اللہ تعالیٰ نے فرما بیا الم كے اسے زمانے نيرائرا ہر نمانہ ميں سے كوئی اليا الم كے اسے زمانے نيرائرا ہر نمانہ ميں ہر دو ه ميرے و تھ ميں ہے ميں اسس كے دن رات لاتا ہوں داسے كردش ديرا ہوں ).

# أمام نسائی مرحمی شهبادست

عن ابن عمر "عن المنبي صلى الله عليه وسلم فيما يجكى عن رميه قال ايمياعيد من عيادى خرج معاهدًا في سبيلي اليّعناء مرضاتي ضمنت له ان رجعته العجعه بما اصاب من اجر و غنيمة وان قبضته غفرت له المحمد بعفرت له المتح حفر وابيت كرت بي ترجمه بعفر وابيت كرت بي المرتفالي نے كہا بميرك بند ول سے جر ابن المبرت الله تفالی نے كہا بميرك بند ول سے جر بنده ميرى دا هيں جہا د كے ليے بكلا ميں منامن برل كر اگرا سے والي دائاول بنده ميرى دا هيں جہا د كے ليے بكلا ميں منامن برل كر اگرا سے والي دائاول قراج دفنيمنت كے ساتھ اسے دُماول اور اگراسے قبض كرول تواسع كن دول.

# امام ترمذی می شهرادت

۲- عن انس بن مالك قال سمعت دسول الله ميتول ان الله عزوجل بيتول انا مندظت عبدى في وانامع له اذا دعانى وداه الترمذي هم

ترجہ بعنور کہتے ہیں الٹرتعالیٰ نے فرمایا ۔ ہیں اپنے بندوں کے بیتین کے مطابق ہم ماہوں حبب وہ بچھے بلائے ہیں اس کے ساتھ ہوں ،

۳- هندان بن مالك قال سمعت رسول الله يقول قال الله تعالى يا ابن ادم الله ما كله ما دورجوسى فقرت الله على ما كان هنك ولا ابلى .... الحديث دواه الدمة ما دهوسى ورجوسى فقرت الله على ما كان هنك ولا ابلى .... الحديث دواه الدمة ترجم بر المخترت في كها والترتعالى فرمات بي المدان ادم وجب كم توجم من فرات من المدان الدم وجب كم توجم المان المراجم المان المراجم المان المراجم المان المراجم المان المراجم المان الما

### امام ابن ماجبر قزوبنی <sup>رم</sup> کی شهرا دن

من ابی هریری افغال و نواعله الاقدر فعه کال یقول الله سیمانه یا ابن ادم تعزیخ لعبادتی املاء صدر ک غنی و اسد فقرک و ان لوتنعل ملات صدر ک شغلاد لواسد فقرانی ا

ترجم بهان مک تجے علم بے حضرت ابر برین اسے حضورہ سے رواست کونے۔
کراند تعالیٰ نے فرمایا لے ابن آدم اکچ وقت میری یاد کے لیے نکال میں تیرا
سینہ غزاسے تعبره ول کا محتا علی کو تجھ سے دو کول کا اور اگر تومیری یا دست نافل رم ترمین تیراسینہ معروفیتوں سے معبره ول کا اور اگر تومیری یا دست نافل رم ترمین تیراسینہ معروفیتوں سے معبره ول کا اور تجھے محتاج جونے سے برمجا دکا۔
مال دسرل الله حلی الله علیہ وسلم بیتول الله سبمانه الکبر ایا و دوائی والعظمة اذاری من فازعنی واحد امند ما اقدیت فی جھنے ہے۔

المنظمت میرا الباس سید جرکوئی مجد سے ان میں سے کوئی چھینے گار بڑائی کا دعوے کرے گا۔ الباس سید جرکوئی مجد سے ان میں سے کوئی چھینے گار بڑائی کا دعوے کرے گا۔ میں اسے جہنم میں بہنچائوں گا۔

س. عن النبئ قال ان الله عزوجل يقول انامع عيدى اذا هو ذكرنى و تعركت بي شفتاه . دوا ۱ البيب ماجد به

ترجر بصفر مسے مروی ہے کہ انٹر تعالی نے فر مایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں حب اس نے تھے یاد کیا دور میری یادیں اس کے دو مونٹ کھنے۔

### امام طبرانی سکی شهادت

الهسنن ابن ماجه صلا بالهم بالدنيا على الفيا عدا بالسائدة من الكبرو التراضع عند الهم بالدنيا على الفياعظ

ا پینخزانے سے کچے میرے پاس بھی جمع کا ایہ مال مزعلے گا امتہ و دیے گا ، مذہوری مہر گا میں اسسے ستھے پر را دوں گا ، منبئ بھی ستھے اس کی عزورت ہو ۔

ا من ملائكتى ولا يذكرنى في ملاء الا فكرة في الملاء الا على رواه الطبراني باستان من ملائكتى ولا يذكرنى عبد في الملاء الاعلى رواه الطبراني باستان من ملائكتى ولا يذكرنى في ملاء الا فكرته في الملاء الاعلى رواه الطبراني باستان ترجم بعنور كهتم بي الشرع وعلى فرما يا حب كوئى بنده مجه ابن جي مي يا وكرتا بهم من اس كا ابن فرشتول بين تذكره كرتا مرل اور جركوئى لوكون مين مجه يا وكرتا من من ما يا دكرتا مرل .

٣٠ عن النبي قال ان الله يتول بالإبن أ دم إنك إذ ا ذكرتنى شكرتنى واذ إنسيق مسيحة مستخديتنى و دواة العام الى في الهوسط يه

ترجم بنی کریم سے مردی سے اللر تعالی فرماتے ہیں۔ اسے ابن ایم اجب تربے عجم یا دیا تربی کا میں اسے علم اللہ علی ا عجم یا دکیا ترب مرکمت کراد اکیا ادرجب توسق مجم عبلا دیا تر تربے ناشکری کی۔

ابن ابی شیب ( ۱۳۵ هر) داری ( ۱۵ ه ۱۵ مر) البیبتی ( ۱۹ هر) ابهبیتی ( ۱۹ هر) البیبتی در ۱۹ هر) کرد البی در ایات بن ایرم صلی الشرعلید و ۱۳ هر) کراسی در وایات بن ایرم صلی الشرعلید و البی کرشت تنانی کا نام یه اس کی با تین کهیس سینکاول مک بینبی بی اور عد تین نے آمین در ایات کوالی کرشت و قود اور امتماد سے نقل کیاہے کراس بی کوئی شیبی در شاکد الشردب العزت صفر در صلی الشرطید و سلم صفراکا نام کے دستی در این است می باد و میمی باد و میمکلام موئے و سواسخون می بالشرعلید و سلم مذراکا نام کے کرفی دین ارتباد فرما مین، کوئی تشیبت کھرلیں ، کوئی دین ارتباد فرما مین ، کوئی تشیبت کھرلیں ، کوئی دین الشردب العزت کی دوات ہے اور د بی شین الشردب العزت کی دوات ہے اور د بی شین الشردب العزت کی دوات ہے اور د بی شین عدر شین الشردب العزت کی دوات سے اور د بی شین عدر شین الشردب العزت کی دوات سے دور د بی شین عدر شین الشردب العزت کی دوات سے دور د بی شین عدر شین الشرد در العرب کی دور سے در شدر سالت کے حیثتے تھوٹے تھرشتے میں ۔

ایک ایم سوال اوراسس کا جواب

اس دی فیرشد میں کیا اوامر و نواہی کا سلسلہ بمبی عقا یا ان میں نقط دین کی اسرار ورموز اور تران کریم کی تاکید و تفصیل ہی کی اشاعت رہی ؟ جواب اشبات میں ہے۔ آپ صلی انشرعلیہ وسلم کے اوا مروزواہی اسی و حی غیرشلو سے بمبی ترشیب یا تے ہتے ۔ وجی غیرشلو کے لیے کئی مجگہ احدیٰ دبی دی جب سے رب نے مکم دیا ہے ، وغیرہ کے الفاظ طبتے میں جن سے بیتہ جیتا ہے کہ مکم خلاصم خدا ہے نواہ اس کی تلا وت جاری ہورخواہ اس کا نقط مکم جیا۔

#### امرنی دنی وغیرہ کے الفاظ

ترجمہ بھیے میرے دب نے گانے بجانے کی چیزوں ، الات ماز ، متحل جہلیوں اور جا بہیت کی باتوں کو ممائے کا محم دیاہے۔

له رواه سلم وشكرة صلام ملكرة صلا وكذلك عن ابن مباس رواه الطباري في الاوسط وشرح تقايمت سي منكوة صدا

- م. ان الله تعالیٰ امرنی ان از و ج ناطرته من علی اِم ترجه سیدتنک بمیرسد دب نے مجھے کہاہے کہ فاطریح کی شا دی علی سے کر وں ۔
  - ه ان الله امرنی ان اسی المدینة طبیة یک
  - ترجر ب شمك عجم السرف عمد ياب كد مدينه كوطيب كا نام دول.
  - ٧٠ ات الله تعالى الرنى بمداراة الناس كما الرنى با عامة الفرائض ٢٠
- ترحبہ شخصے انٹرتغالی نے اس ٹاکیہ سے لوگول کی مادانت کا عکم دیا ہے۔ جیسے اس سفی محصے فرائعن قائم کرنے کا عکم دیا ہے۔
- ان الله امرنی ان اعلمکد مما علمی وان او دیکر اذا قد تدعلی ابواب هیرکم فا ذکرو ااسع الله پرجع الحنیث من مناز لکویمه
- ترجم بی مندان مکم دیا ہے کہ میں تہیں وہ کچر بتا کول جر مجھے میرے خدانے متا ہوں جر مجھے میرے خدانے میں تہیں وہ کچر بتا کول جر مجھے میرے خدانے میں مبتایا اور تمہیں آ دائب زندگی سکھاؤں جب تم اسینے گھروں کے دروازوں بیر بہنچر تو اشرکا نام وئمتہارے گھروں سے خبیت دوج میلی مبائے گئی ۔
  - م عنان قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لا بن كعب ان الله المرفى ان اقد وقد وكرت عند امرفى ان اقرأعليك القران قال الله سمانى لك قال نعم وقد وكرت عند دب العالمين قال تعمر فذرنت عينا ه .... متعن عليه هم

ترجیہ رحفرت انن کے بی حضور نے حضرت ابی بن کعیب نے فرمایا . انشرف مجھے مکم ویا سے کہ میں بہتیں قرآن بڑھ کر سناوں ، حضرت ابی بن کعیب نے کہا ۔ کیا خدا نے میرا نام لیا ہے ہ آب نے فرما یا ، فل ، امنوں نے کہا تو میں دب لعالمین محدات میرا نام لیا ہے ہ آب نے فرما یا ، فل ، امنوں نے کہا تو میں دب لعالمین کے حضور مذکور ہوا ، فرما یا فل ، حضرت ابی بھول سے آنسو بہم پڑے ۔

اور مجی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ انتررب العزت وجی مثله رقرآن کریم ) کے علاوہ مجی آنخفرت ملی النرعلیہ وسلم سے سم کلام ہوئے۔ آپ نے غدا دند نقالی سے مرف قرآن کریم ہی نقل نہیں کیا آپ فیدا نشر علیہ وسلم سے سم کلام ہوئے۔ آپ نے غدا دند نقالی سے مرف قرآن کریم ہی نقل نہیں کیا آپ نے غدا تعالیٰ کی طرحت سے بہرت سی احاد بیٹ بھی بیان کیں رآپ خود ارشا دفرواتے ہیں ہے۔

اخاحد شتکه عن الله شیناً فندوابد فایی ان اکذب علی الله عذو حدالیه ترجر رحب میں متہارے سلسط خداسے کوئی بات د حدمیت ، نقل کروں تواسے کے ایک دورمیت ، نقل کروں تواسے کوئی بات دحدمیت ، نقل کروں تواسے کے دیا کرو ۔ میں خدائے عزوجل برکوئی غلط بات منہیں کہتا ۔

میں کوطبعًا اگر کوئی چیز فا پینہ ہوئی راب نے اس سے اجتماب فروا یا توقت کہا میرایہ طبعی تقاصا ہے ۔ خدائے دین میں بیرحام منہیں ہے ۔ اس سے ارشاد فروا یا ۔

ایما المناس اند لیس لی تحدیم ما احل الله لی ولکنما شعبرة اکدہ دیجھا ادکما قال ۔

ترجہ ۔ اے وگر ؛ نجے اس چیز کے حوام کرنے کا اختیار منہیں جے اللہ نے ملال کیا ۔

ترجہ ۔ اے وگر ؛ نجے اس چیز کے حوام کرنے کا اختیار منہیں جے اللہ نے ملال کیا ۔

ترجہ کا ایک ایسی مبنری ہے میں کی برتھے ناہیں ہے داس سے میں استے ۔ منہیں کھا آنا ،

اس مدیث میں ہیں ہے خوائی بات لفظ مدیث د<u>حدثتکمی سے نقل کی ہے ہمواس</u> میں کوئی شک نہیں کہ مدیث کا مبرسمی انٹریب العزمت میں ا دراسس سے حفر<sup>م</sup> کی زیان ا درعمل میریہ نیضان میاری مہراسیے۔

e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co



المعديثة وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

قران کریم النگ کا مہے اور اس کامنیع ومصدر ذات المی ہے۔ صربیث مترلفیت وحی متلوز میں کی پہلے۔ سے تلاوست ہوئی ہو) تو

مدست كالمبنع ومصدر

بنیں لین یہ بات بنی جگر صیحے اور طعی ہے کہ ای کامنیع و مصدر جی الشرر تب العزرت ہی کی ذات ہے ، مقام مریث میں بہات ہی ہے کہ المحضر تصنی الشرعار کو کے بات کی جسل کے فیرار شادات میں القار ربائی القار ربائی ہی ہے کہ المحضر تصنی الشرعار کو کی بات کہتے وہ فعدا کی طرف ہے ہی ہی وگئی وگئی ہو کے افران ہے کہ مورا وجی غیر شعو (مدیث شراعی) دونوں فعدا کی طرف سے بیں اور الشری کے اذن سے کنفرت میں الشرعار کی موران میں الب جو کھے فوات ہا کرتے اس کے بیجے ماریت بنی اور نور اسلامی کی دونوں کے باب میں آب جو کھے فوات ہا کرتے اس کے بیجے ماریت بنی اور نور اسلامی کی دونوں کی بہنا اور نور اسلامی کا دونوں کی دونوں کی بات کی بعد قیامت کا دونوں کی دونوں کی بہنا ہو کہ بنی اللہ میں الب جو کھے فوات ہا کہ دونوں کی دونوں کی بہنا اور نور اللہ بی دونوں کی بہنا ہو کہ بنا کہ بیار اللہ بی بیاری درمالت ہمیں شدے لئے بند ہے۔

می منبوری از این منبوری ا

له نتاعلى عنى منتن ان طبيه منتك ، ابراز المعاني صبيب مطبوعهمصر

عام الناني حواس رساني نرياك تصاور بيشك يه وه بات جيبي بى دومرك السانون مد مراز برائد ا در المین نبوت کا اعجازہے۔ دیگر خصالص اس کے علاوہ ہیں۔

حضرت عيلى عليالسلام سفنى امرائيل كے ملصے چندعملى مجر سے دكھاستے توقيبى خروں لينے كا

اورمي بتلاديتا بولمبهي بوتم كمعاكرات بواور میعلمی معجب زہ تھی پیش کیا ؛۔

عَ أَنَكِ كُوْرِبِهَا نَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِوْنَ الْمِي الْمِيلِ مِي الْمِيلِ مِي الْمِيلِ مِيلِ السِي ر في بُيُونِ يَكُولُ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ لَا يَرُّ تَكُولُ الْ الْسَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَنْ تُمُرِّمُ وَمِينِينَ } (ب سورة ال عدران عي بها كرتم ليين د كھتے ہو۔

مشيخ الاسلام حضرت مولانا شبيرا حمزتماني لنحضته بين :-" يعنى لعض معنيبات ما ضيه ومستعتباريتم كومطلع كرما هول على معر آت بدا كيم عمره كاذكروا

ا ببیار کرام کوعیبی خبروں سے نواز نا جمین سے شعبہ الی رہی ہیے بوٹٹ کا اعجا زہے کہ بنی غانبات كيلقيني خبردين اوروه بالكل اس طرح واقع بومبياكه انهول في بتايا بموامام مالك في مؤطا من حضورهلی التعلیستم کے بلصیری می اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے جس بات کی خبردی واقعہ ای کے

عَابُ مَا أَكُوْرَ مَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِاخْبًا رِالْمُؤْنِبَاتِ إِسْرِ إِسِ إِس بِارسه مِي سِص كم التراق الله فيضود مسلى الشرعليه وسستم كوعنبى فبرول سع عزمت يخبثى فُكَانُ كُمُا أَخْبُرُ كُمُ

اورواقع ای طرح بواجس طرح اس کے بونے کی است نے خبردی تھی یہ

مجرامام مالكت في المعاديث بيش في إدر تبايلهد كرات في جوكه فرايا تقاوا فعاست في ادر تبايلهد كرات في المنانى على تصديق كرنى اخبار المحدميث مي انشار للترالعزيزاس بابسي يعى روايات بيش كي بهال مجمر يهنا چاہتے ہیں کرا بنیار کی خبروں میں سیّائی کا ہونا ساری امتست میں مجع علیہ ہے۔ محدّثِ شہیر صفرست مولانا الورشاه كت ميريٌ زمات مين در

والحاصلان الامة كافة اذا اجمعت علىصعق اخبار الانبياد فخلاف سبنوع من الحيل والتسك بالمعتملات كفريجت

مامل يرسط كرحيب تمام أمتست انبيار كي فرول کی مجانی پر اجائے کرمکی ہے تو اس کا خلاف کسی نوعيتت سے موکسی عیلہ سے اورکسی احتمال سے تمسك كريت بويواكي اضح كفري

في تفسير عنماني صلى موطالهم مالكم الكميلات سي فيصل الدى جلد امد .

و عالم الغيب مرث فداكي ذات بهدوه است غيب كا ر اظهار تعلی درجیس اینے دسولوں پر ہی کرتے ہیں وہ اظها دِخیب سے مرفراز ہوتے ہیں یہ علم غیب بنیں اظہا دِخیب ہوتاہے۔ عالم الغیب مرف خعاکی ذات ہے علم غیب ای کے پکس ہے اور وہی لینے مقربین پر خیا خرا ہے ،۔

عُلِمُ الْغَيْبِ خَلَا يُظُرِهِ وَعَلَىٰ غَيْبِهَ احَدُّاهُ المِلتَ والابعيدكاسونهين فبرديّا ابت بعيدى إلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ تَ سُولٍ - سِك، سُوره جن ع . المحمى كو مُرْجِلٍ ندكرا بالحى رسول كو-

حضرت سٹ و عبدالعزیز محتریث دھلوی بھی سکھتے ہیں در

بسي مطلع نى كند برخيب فاص خود يجكس دامكر كمصے داكريسندے محند وال كمس دسول باست د خواه ازمنس ملك وخواه ازمنس لبشرمثل حضرت محدمصطفط مليؤلسام اورا اللها يعض از

غيوب فامرنودسه فرايدك

مهرون تعالی شان اینے غیب مَن ص بر اپستے لیسندیدہ بندول کے سواکمی کومطلع نہیں فرا آ۔ اور ووب شدیده بندسے اس کے رسول ہیں بنواہ مبنس ملائک سے ہول نواہ مبنس بشرسے ۔ مبیاکہ حضرت مممصطغى صتى الترعليج ستم يختے الترتعالی لینے ان فاص بندوں پرتعبض مغیبات فامہ فااہر فراستے ہیں ہ مضرت مولانا الودست اه صاصب كمشعيريٌ فرات بي كرب استثنا منقطع به اود مَن ارتَضَى مِنْ زَّسُولُ

مے مے کرسا راج کوستننی ہے :-

والمعنمان الاطلاع بلهذه المصفة يختصبالا مبياء عليهدانسلام والملا منها المقطع فالاطلاع على سبيل القطع من خواص الانبياء

خلاصه برسيم كرباس طود اطلاع حضرات ابنيا عليهم للم كاخاصه بها دراسس مؤرقطع ولقين سبع ليس يقيني اطلاح خواص ابنياريس عديى بولى .

مخلوق بركوبى غيب كى باست كفيلے توكونی عاقل استعظم بب نہیں کہتا ہے اس کے مبب نسبت کرتے ہیں برخص ہی

سمجے گاکہ خدا کے مبلائے سے ایرا ہوا ہے علم غیب ایت علم کو کہتے ہیں جو بات عالم بالا سے لوح قلب پر اُ ترہے اسے علم غیب نہیں کہتے وہ اس کا تحض ایک علی ہوتا ہے تصفر ام شاه ولى الترمخدت وصلوى رحمة الشرطبير تحصت بين :

الوجدان الصرم يحكوبان العبدعب أفان ترقى وان الرب رب وان تنزل وان العبد قط لا يتصعف بالعجوب اوبالصغات الملازمة للحجوب و لا يعلم الغيب الاان ينطبع مشئ في لوح صدره وليس ذلك علما في ما أنيب انماذ لك الذي يحمن من ذا تنه والا فياء والاولياء يعلم ون لا محالة لعض فالا فياء والاولياء يعلم ون لا محالة لعض ما يغيب عن العامة له

ترجم ۱- ومبان مرئ بالاتها که بنده کنی روهانی تنی کیول دکوهائی بنده بی رہاہ اور رُت بین بندل کے کان اقریب کیول د ہوجائے وہ رُت ہی رہے گا بنده وہ رُت ہی رہے گا بنده واجب الوجود کی صفات یا وہوب کی صفات یا دہوب کی صفات یا دہوب کی صفات یا دہوب کی صفات ہو الازمہ سے کہمی مصف نہیں ہوتا علم غیب وہ جانتہ ہو اگر نود ہو دکمی دومرے کے بتلانے سے مزہو بود کی دومرے کے بتلانے سے مزہو بات جوار نود ہو دکمی دومرے می الوگول کی دمائی میں زہول ۔

پر جلاکر عنیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اس کا تنانے والا ہوتو اسے علم غیب نہیں کہتے زعلم فیب کی کوئی عطائی تم سبے بلکہ اسے خبر غیب کہا جا سے کا دالٹر تعالیٰ صنوم تی الشرعلیہ کو محاطب کر کے ارشاد فیسے اتنے ہیں ہے۔

ذلك من انباء النب نوحيد الميك اليخيري بن غيب كى بم بصح بين بيرت باس و بعد من انباء النب نوم الميك الم

له تغیرات البترملد ا مصلا عن ۱۲ مدا سوره لوسف ع ۱۱

واطلاعه له وحين لا يطلق الهو يعلمون الغيب اذلاصفة لهو يقتدن ن بعاعلى الاستقلال بعلمه واليصناه وماعلم واوانما علموا له

ترجمہ ،۔ بیشک ، نمیار واولیار کاعلم انہیں فعا تعالی کے تبلانے سے ہوتا ہے اور میں جوعلم ہوتا ہے وہ انبیا اوا کیا سے تبلانے سے ہوتا ہے وہ انبیا اوا کیا سے تبلانے سے تبلانے سے تبلانے سے تبلانے سے تبلانے سے تبلانے سے معالم میں کی ان صفات قدیمہ ازلید دائم وا بدیہ میں سے ایک صفت ہے تبخیر اور علامات مدور نے سے منزو ہے اور کی کی شرکت اور نقص انفت ہے ہی پاک ہے دہ علم وا مدہے جس خلافال میں معلومات کلید وجزئیہ ماضیہ کو ستھ لم کو مرات ہے نہ وہ برہی ہے نہ نظری اور نرما دہ ن ، بخلاف ت میں معلومات کلید وجزئیہ ماضیہ کو ستھ لم کو مرات ہے نہ وہ برہی ہے نہ نظری اور نرما دہ ن ، بخلاف ت معلومات کلید وہ نی مانس کے ساتھ وہ النق ستائن ہے اور جس کی نرکورہ دو اس تبول میں خبردی می ہے ایسا ہے کہ ایس کو کی دو کر دو کر سے دو النق ستائن ہے اور جس کی نرکورہ دو اس تبول میں خبردی می ہے ایسا ہے کہ ایس کو کی دو کر ایس کو میں تاہم منات نا ب میں سوغیب صوف فعال اور اطلاع دیتے سے جانیں ۔ جانبی تو وہ فعالم الکے تبلانے اور اطلاع دیتے سے جانبی ۔

اسك يرنهيں كہا جاسكا كروع لم غيب كھتے ہیں كو نكريان كى كوئى ابى معفت نہيں جس سے وم ستقل طور بر كمتى ہم اللہ ير كوجان لياكريں ، اور يہ بات بھى ہے ہنہوں نے اسے نود نہيں جانا بلكہ انہيں يہ بابتیں بتا ئى گئى ہیں ۔ علامرشائ كے اس بيان كے بعد كرى اور وضاحت كى نرورت نہيں و جاتى . فقہار كى بات آپ كے المے ام بكى اب آئے كتب عقائم ميں بھے ۔ مثرے عقائر نسفى كى منہور مثرے النرآس ميں ہے :۔

والمتعقبة ان الغيب ماغاب عن الحواس والعلم الضورى والعلم الاستدلالى وقد نطق العران بنى علمه عمن سواه تعالى دسن ادعى إنه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر والماعلم بحاسته اوضر ورق و دليل فليس بغيب و لا كفر في دعواه ولا في مصديق على الحجزم في الميعيني والمطن في المطنى عند المحققين و بعد التحقيق اندفع الاشكال في الامور التى يزعم المحامن الخيب وليست منه لكو نها مدركة بالمسمع اوالمصرا والدليل فاعدها احنب الانبياء لا نها مستفادة من الوجى ومن خلق العلم العضرورى فيهوا ومن انكشاف الكوائل على حداسهم البراس على شرح العقائر ميه به

الم مجود مهاله ابن عابرين شأى مليدا مستام ان الله بسعان تعانى منف دلعلم النيب المطلق المتعلق بجبيره مسال المعلومة وإنها يطلق المتعلق بجبيره مسال المعلومة وإنها يعطوما وإنها يعطوما والمعلومة والمع

" ترجم ارا در تحقیق به سه کرخیب و ۵ سه جهار سه سواس ا در علم بربی ا ور نظری ست فات بود بینکال ن نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سستے اس ملم عنیب کی نفی کی ہے ، کیس جودعوی کرے کہ وہ علم عنیب رکھتا ہے تو وہ افر معايكا اور جوالي فضوي تصديق كرك ووجي كافرمومات كاما في جوعلم واستمسيس سي كمام ومكوريان يا هي ورياسون كاريا ميكور البرايت مي المرايب من المريك المن من المروده فيب نبين كبلامًا ورد محقق كزديك اليسه علم كادعوى كمنا كفرسها وريزايي وعوى كى القيني اموريس بقين كے سامخدا ورفلني اموريس فان كے ساتھ تصديل كرنا كفرسي - استخفيق سے إن أمور سي تعلق اشكال رفع بوكيان كے بائے ميں كان كيا ما آہے كه وعلم غيب مين سيدين مالانكر وهلم غيب مين سينهين - اس التكر دوممع وبصريا دليل سيد على موسع بين - انبي اموری سے اخبار انبیاریمی ہیں۔ انبیا علیہ اسلام کی خبریں دی مصتفاد ہوتی ہیں یا نبیوں میں علم فروری سیدا مرديا ما أب يا ال كي حواس يرحقا إن كامنات كا أكمنا ف بوقاب.

معلوم بمواركه ابنياركام اورا وليارعظ مستوكعي خبري نقول بين ووسب التركع بتلافي يقي اوريه مجى نر مخفاكه الترتعالي لين كمي مقرب بندس يرايك بى دفع نيب كي هم بدروا زيد محصول مركم منده السعنيب كي بالت مِلنظ مِركِمي ذرلعيهُ علم كا المتياج نرر ہے ملكم مختلف موقعوں برحسب مرورت اور نبقافیا مصلحت انهين كمجصة كمجيدا طلاع بخشى جاتى تطي بنود حضور متى التشرطليه وستم مى كود يحييئة تنبئ وسال مين وحي قراني منحاً بخاً التدريج وي وي قراني تحكيل فرائي كي بالتدريج بيسلسله وي جاري ريا.

محقف سے جھی بیام و رکھائے ہیں اسی میں مقین پردی کے ذرایع نہیں کشف اسی میں میں میں میں میں کا میں کا

موترين ابيت تين جزئلول كى شها دست اتب في كتنف ميسى ويجي اورصحائم كواس كى اطلاع د مدى اور فوج ظفر موج کے والی انے پر مجراس کی ملی تصدیق مجھی ہوگئ ، صبح مبناری میں ایب کایہ اطلاع دینا بڑی مراحت سے مذکورے سے ۔۔۔۔۔۔کشف کی بیصورت مرف ابنیاء سے بی خاص دیقی مختلف اولیا رکوہی کھٹھنے ایمانی ست نوازا كيا يجدّ الاسلام عزالي دم ٥٠٥ جي فرملت بين :-

" وظهر ذكك على المصحابة والنابعين ومن بعد هعروقال ابويجى المصديق يضى الله عنه لعائشة في الله عنهاعندموته دانعاهما الخولك له واختاك وكانت وصدة حاملافولمدت بنتأ فكان قدعرف قبل الولادة انهابنت --- وقال عمرُ في اشاء خطبته ياسارية الجيل اذا انكشف لذان العدوقد اش عليه غذى المعرفته .... مِلْتُ مُؤُطَّالِتُ عَالِمَ مِنْ مِلْدٍ مِنْ الْمُعَنِّمِ المُعَنِّمِ لَعَبِدَالْرَزَاقَ طِدِيدًا صِنْ الْمُعَنِّ مِلْدٍ \* فَا عَلِيدًا مِنْ الْمُعَنِّ مِلْدٍ \* فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَنِّ لِعَبِدَالْرَزَاقَ طِدِيدًا صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

ذُلك شُعرِبلوغ صونداليه من جملة الكرامات المعظية ــــوعن انس س مالك قال دخلت على عثمان أ...... فقلت أَوَنَى بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال لاولكن بصيرة وبرهان وفراست صادقة ير العام الدين ج م مثلك ٢٢ « اور بر کشف حضرات صحابر و تابعین اوران کے بعد کے لوگوں میں بھی ہواہے ۔حضرت مدیق الجرمی التذعمه ومصرت عاكث معدليقه رصني الترعنها سدفوايا ترسه دومجهاني أور دومهبنين بين اورمال يمقاكه اس وقت ایکی بیوی حامله محتی رلعدمیں ان سے ہار مبیعی بدا ہوئی۔ اسب کوتبل از ولادت علم ہو کیا کہ بیٹی پیدا ہو گئ حضرت عمر فاروق وینی الترعند نے دور ان خطبہ فرمایا کے سارید بہاڑ کی طرف توجر کرے حب آب بر منكتف بهواركر بشمن تملرا ورب تواكب نے حضرت سأرنيز كو دراياكرا آب اس الرج جال تھے تھے بھر م کی اواز کا حضرت سار نیزیک پینے ما آلی کی کا ات عظیمہ میں سے ہے ----حضرت انسی رفنی الترعن سے مروى ب كدين حضرت عثمان دهني المتدعنه كي خدمت بي ما صربوا را ورعوض ي كرحضور صلى المتر عليه وسلم ك بعدوحي بهيد والميب أكب فرما يأنهين ليكن بعبيرت فراسب صادقدا وربرهان رسه كي عنيب كى مراطلاع كقيم الهلسة أي سي مكولى اسي كلم نبير كرامته تعالى اليدم تبين كوده بنيار كرام بهول بإاوليار حنطام وحيء الهب مم یا کشف سے عنبی امور پر اطلاح بخشتے ہیں ، کوئی ان می سے کسی بات کو از نود نہیں جا ن سکتا زکمی کے پکس غیب ماسنے کی کوئی گئی ہے کہ جب جاہے ا ذخود عیب کی بات مان نے ر تعليم اللى حبرموا تع ضرورت من كار فرارس سيد مولا نا المعل حقي في بجالكه اسب ار وماروى عن الانبياء والاولياء من الاخبار عن الغبوب فبنعليم الله تعالى اما بطرايت ترجمه اسا نبيا مرام واوليا رعنطام مصح حبيبغض عنبي خرب مروى بي فالتا ان کی دحی یا اہم یا کشف کے ذراجہ تعلیم فرائے ہیں۔ میں میں کو جاہیات حصور میر میر مرام کی اخبار عنیب است میں است میں است میں اور اولیااً کنٹر خبر فدا وندی سے ہزار اس غيوب يراطلاع بالتے رہے توخل هر ہے کہ انخضرت مها کمتر علبه وستم كوجو بيغيرو ل اور وليون كي مردار بي والترتعالي في لا كصول كروزون عنيوب إلط لاع اس باب مع ملمار داو بند كاعقبه وصوصيت سع لائن توسيب. عجة الاسلم حضرت مولننا محدقا بم نانوتوي (م ، ١٢٩ مج) ايك مقام يركهنت بي :-رسول الترصلي الشرعليه وسلم كابرا رشا د كوعلمت علم الاقلين و الانخزين لبشرط فهم إمى مانب

منتیرہے - نشرح اک محتہ کی بیہے کہ اس ارشا دسے مرضاص وعام کو یہ بات واشحہ ہے کہ علوم اقلین مثلاً ا در ہیں ا ورملوم اخرین ا در ۔۔۔ لیکن پرسب ملوم رسول المترملی المدعنیہ دستم يم تحتيع بي مستسوجيد علم مع اورج علم لهراور بير بايسم توتت عاقلها ور كغس ناطقيم يرمسب علوم تتجيع بين اليستهى دسول الشمطى الشيطليد وستم ودبا في ابنيار كمحصرة مُرْسِين المحدثين الم العصر حضرت علامه الورشاه كتثميري كسن يحجى فرمايا ١٠ فاعلم انالله شجاشك كأعلى بنية بالعث المف غيوب لايدى قدرها الاهوله ترجبن سوجان لوكه الشرنعالئ فيصفور اكرم متى الشرعليه كاستم يرلا كهول كروار مغيبات فابرك احسان فرما يا حبى ميم تعدا د المترتعالي كسوا كوئي نهيس مانيا " ا ور فرملت بین کرسی بنیر کو اتنے علوم نہ کنے شکے بھتے آپ کوعطا فرملے کئے اور پر کہ ایکا علم مبارك اقلين وأخربن سيعة ذائدًا ورفائق تقار انالنى قدملغمت علمه مبلغالم يبلغه بنحكه حضوراكرم ستى المتعليه وستم علوم كى ليئ منزل يرييني جهال كونى بني بين بنيا. ا در حضرت شاه معاحب این مرابع نعتیری کیجیے ہیں در دین او دین حسیدا تلقین اوامل بری | نطق او وحیهما حقالبخوم احست دار ، صاحب امرار او ناموس اكبربرملا ملماد إزادّ لين وأخسسرين اندرمزير ملا ترحمه الماك كادين بدايت خلاوندى اوراكي تلقين بنياد بدايت سها ب يقينا أسماني وي سع بولة میں کی جزئیات ہرایت کے شارہے ہیں۔ آپ کے ساتھی واضح طور پرجبر لی این کیے۔ آپ کالم اقلین و اخرین سے زیا دوسے ۔ حضرت مولانا مبيب الرحل عثماني سابق ناسب مهتم والعسنوم وليبندا بين ايم قصيده برانحفرت متى الشرمليه وستم كے بائے يں انكھتے ہيں : \_ تختوىالبشرى واشاء الوجليح كعرغيوبابعدة انساأ مبهنسا

كوغيوبًا بعدهٔ انباء الوها به تحتوى المبشى فى انباء الوها و متعدوا فبارغيبه بين بن في فرات نه دى اوروه ات كے بعد الهور پذيرم ويئ رير انبارت اور فو ات كے بعد الهور پذيرم ويئ رير انبارت اور فو فناك باتوں مردوط چى باتوں يُرث تمل تقيل مستنع الاسے مع مضيخ الاسے مع مضرت علا شبير حدم عالى المحقة بين ال

ك تخذيرالناس ملا مع نيض البارى مبديم مدهم مع نيض البارى مبد صد مل عقيدة الاسلام مده على عيمة البرات

اکوان عُبُید کی کلیات و امسول کاعلم حق تعالی نے اپنے ساتھ مختص رکھا۔ ہاں جزیات منتشرہ پر بہت سے نوگوں کو حسب تعدا و اطلاع دی اور نبی کریم متی الشعلیہ کو تم کو اس سے بھی انا وافرا ور عظیم الشان جفتہ بلاحب کا کوئی اندا زہ نہیں ہوسکتا فوائدالقرآن ملاح اوا فرسورہ لقان منظیم الشان جفتہ بلاحب کا کوئی اندا زہ نہیں ہوسکتا فوائدالقرآن ملاح اوا فرسورہ لقان سے منسرت ستی الشیملیہ وستم نے باعلام النی جن فیبی امور کی فہردی واقعات نے ان فہروں کے کہاں فہروں کے بائکل مطابق نبی تھیں ہوما تا ہے کہاں فہروں کے کہاں فہروں کے

چابیاں سب ای کے پکس ہیں قرآن مکیم ہیں ہے:۔

اور الشربی کے پیس ہیں خزانے کے مت مخفی
است یا کے ان کو کوئی نہیں جانتا ہجر الشراعالیکے
اور وہ تمام چیزوں کو جانتہ ہے جو کھیے شکی میں ہئے
اور جو کچھے دریا میں ہے اور کوئی یہ تنہیں گرا آ مگروہ
اس کو بھی جانتہ ہے ۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک
جستوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی ترا ور خشک چیز

رپسک سعده انعسامریخ ،

محرتی ہے۔ محرتی ہے مگریرسب مختاب مبین ربوج محفوظ میں (مرقوم ) ہے۔ محس پر عمید سے محصلے اس کا مقام محس پر عمید سے محصلے اس کا مقام

تصدیق کریں توبقین بھے کہ اس کے بچے علم غیب رکھنے والا (فدانقالی) کارفراہ سے جودی کی سے یا وی خفی سے
یا کشف سے اسے غیب کی خبری بہنچار اسے ۔ اگر اس میں سخدی ہے ابنی بجائی کا دعوی ہے تو اسمیں بنوت
کامبراوکار فرما ہوگا کسی ولی پرکوئی خیب کی بات کھلے تو اس کے ساتھ ستری اور وعولی نہیں ہوتا۔

ا حادمت من احمار من

سوصدیث اگرایک عام ان نی رہنمائی ہوتی یا معنی ایک دورکی تا دیخ ہوتی کر ایس ایک عرکز ملت کچھ وقت کے لئے قرآنی ہدایت کوعملاً نافذ کرے اور ایس اسمانی رہنمائی ( یہ Vecognition کو عملاً نافذ کرے اور ایس اسمانی رہنمائی ( divine hrotection ) کا عفر تمال زہوتا تواحادیث میں وہ فیکی خریں ہرگز زہوتیں جن کما سائی علم انسانی سے بالاتھی۔ اسی مدیثیں نیکارٹیکا رکم کہر دہی ہیں کہ حدیث ایک حجبت خداد ندی ہے ایک حجی اللی ہے جو فیرمتلوسورت میں طہور ہیں ای آئی نے جو کچھے فرمایا ہوکررٹوا اور جوائب کمانہیں ہوار وہ بھی ہوکر رہے گا۔

ان اما دیث سے وتوا ترقد رکت کے سے متوا تر ہیں اور بھر اخبار واقعہ سے تصدیق بائی کی ہیں اس بات ہیں کو فی سنتی ہوئی کے فراید ہی زملتی است ہیں کو فی سنتی ہوئی کے فراید ہی زملتی کے مسلم کی است میں بلکہ اس کے علاوہ وی فیر متلو سے بھی آپ کے قلب مبادک پر اخبار غیب کا القار ہوتا تھا۔ اور بہت سے امور ستع بلد اپنی کسی زکمی کی میں آپ کے لوح قلب پر انطباع بند پر ہوستے ہے۔ آپ ان اخبار ومشام ہا کی خبری دیتے اور محار کرام کا لیقین اور مباک انتھا کہ مدیث کا منبع ومصدر بھی یقینا التہ رب العرب کی بنات سے اور وی علم النوب والتھا کہ مورث مواقع پر حسب ضرورت اور بمقتضائے مصلحت فیبلی کر اطلاع بخت ہے۔

مواج کا عنوان ان اخبار مدیث کا ذکریم جن می استهار می کا تنظیر و ستم نے کی آنے والے واقع کی خردی اور پھرالیا ہونے دیا۔ ای قبم کی احادیث یہ نابت کرنے کئی بین کر آب کے بچھے افاضہ اپنی کا دفر ہے۔

افر پھرالیا ہونے دیا۔ ای قبم کی احادیث یہ نابت کرنے کئی کئی بین کر آب کے بچھے افاضہ اپنی کا دفر ہے۔

اخبار عید بیر کی طرح و لیل موست ہیں اپنی طون سے کوئی تعلی بین برا کھوں کروڑوں فیصوب کھور ہے جاتے ہیں وہ بین پر لاکھوں کروڑوں فیصوب کھور ہے جاتے ہیں اور وہ باب باکل میخ اطلاق ہے مؤمن کے مئون اے دلیل نبوت کو جاتے ہیں وہ بین پر دہ کے واقعات کی خبر دیتے ہیں اور وہ باب باکل میخ اطلاق ہے مؤمن کی خان ہے کہ خبر فیار نبویہ اور دلیل نبوت کو جاتے ہیں ہم بین ہوگئی ہے کہ خبر اور معلم نبویہ ہو ہے۔ انبیاء کی اخبار فید پھر کے ایک میں بین ہوگئی ہے کہ خبر ہوں نے دنبی ہوگئی ہے کہ نبوی سے معلم نبویہ ہوں نبویہ کر اپنی کو در کھا اور بین کو بیانی کو دکھا یا . خواکا سنگر کے کہ جاتے علی ہے سامنے ذخیر و مؤن مدیث کو کھا دار کے سامنے ذخیر و مؤن مدیث کو کھا دار کے سامنے ذخیر و کو میں ہونے کہ کہ کا جاتے گا ہے کہ سامنے ذخیر و کو میں خان کر دورہ کا کہ کو دکھا یا . خواکا میک کرائے علی ہے میا ہے سامنے ذخیر و کو میا ہے موجود ہے ۔ مدیث کو کھا دارت کے سامنے ذخیر و کو میں نبویہ کو کھا دارت کو میا نبویہ کرائے کہ کہ کرائے کو کہ کہ کہ کہ میا ہے میا ہے سامنے ذخیر و کو میں نبویہ کے سامنے ذخیر و کھا دارت کے سامنے ذخیر و کھا دارت کے سامنے دوئی کو میا نبویہ کے سامنے دوئیر و کھوں کو کھا دارت کے سامنے دوئیر و کو کھا کہ کہ کھوں کو کو کھا کہ کرائے کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کرائے کا کھی کے سامنے دوئیر و کھی کہ کو کھوں کو کہ کو کھا کہ کہ سامنے دوئیر کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کے سامنے دوئیر کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کو کھی کے سامنے دوئیر کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کے سامنے دوئیر کو کھی کے کہ کو کھی گیا ہے کہ سامنے دوئیر کو کھی کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے ک

قواعد مدیث مرتب ہیں ۔۔ اسمار الرمال کے ذخیرے موجود ہیں ۔۔ شروح تھی مامکی ہیں اور اسے تکسی مامکی ہیں اور اسے تکسی قوم نے اپنے میٹر ہیں ہے۔ اسمار الرمال کے گرا مذور وابیت اور فہم و درایت کے وہ ہم رے نہیں ہے جن سے آج اربی اسب الم مجاطور پر مالا مال ہے۔

ا نبیار کوام صب مجمی کوئی عنیب کی بات بتلادیں تویہ سب اخبار جزئیات، ہی ہوں گئے۔ اخب

غيب كي خراس سيرزيات مُرادين

بالمغيبات مصحبلهمغيبات مرادمنين

الترب العرب کی حرج نہیں، موجب کی کی مطلع کردیں اکیں کوئی حرج نہیں، موجب کی کی مطلع کردیں اکیں کوئی حرج نہیں، موجب کی کھیے کے درج میں سے کوئی نخلوق غریب نہیں جانتی ۔ عنیب کی کنجیاں سب المتردب العرب العرب کے المائی ۔ عنیب کی کنجیاں سب المتردب العرب المع المع معانی ۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلی المع معالی المع معالی المع معانی المعانی المعانی

اورتیامت کے بالے من خاص طور پر فرمایا :-

نحواس کے وقت پر- سور بات میجے ہے کہ قیامت کا علمان جزئیات بیں سے نہیں جب پرالٹرتھا لیانے محسی کواطلاع بخشی ہور یہ وہی جانآ ہے کہ قیامت کمب اسٹے گئی۔

حضرت امم شافعی ام مه ۲۰ حبی فرملت بیس : ر

امته حجب عن مبتيه صلى الله عليه ولم

ا۔ لینے بی صلی الشرعلیہ فسسستم سے بھی پرسے میں رکھاہے۔

بيثكب الشرتعالي ني قيامت كاعلم (كركب مبيحي

صرف ابنیار کی شان ہے کہ دوغیب کی کسی بات سے اطلاع دیں تو دوقطع دلیتین کی مامل ہو۔فراتی الی حب انہیں کسی غیب پرطلع فرماتے ہیں۔ تواس اطلاع دینے پرفعائی حفاظات سائر فکن ہوتی ہے ناممکن ہے کہ اسی اسکے بیجے کی طرف سے دخل شیطانی ہو ، یکسی طرح نہیں ہوسکتا کہ بنی کی فرغلط نسکتے ، فراسے اس درجے کی برگری کے بیجے کی طرف سے دخل شیطانی ہو ، یکسی طرح نہیں ہوسکتا کہ بنی کی فرغلط نسکتے ، فراسے اس درجے کی بران ہوتے ہیں۔ الشراحالی کی شان نہیں کہ مرکسی بانم ہرکسی کے لیے ماص افراد کو فینات ہے دو افراد اپنے ماحولیں سے ایسے اسے اسے اسے احتا کی میں بات کہنے اور ایسے کلام کے لئے فاص افراد کو فینات ہے دو افراد اپنے ماحولیں

له احكام القرآن الام الشافعي مبداقل مك مطبوع دارا لكتب العلميه بيروست

فردا ورممتاز بوت بیں اور وہی جانتہ کے ابنا بینا کہاں آتادے اور کون اس انت کے لائٹ ہوسکے گا، اکتفادا کے کئے کئے کئے کے کے کہاں آتادے اس موقع کو کرجہاں انتفادا کے کئے کئے کئے کئے کے کہاں آتادے اس موقع کو کرجہاں ( ب - انعام ع ۱۵) بھیجے اکہتے بینا کے ۔

الشررب العرّبت جن برگزیده ا فراد کو بزرگی بخشنے بیں اور انہیں اسینے غیوب پریمی اطلاع بخشنے

### علم غیب خاصر باری تعالی ہے

میں ، وہ صرف انبیا مربی جنبیں اس انداز میں امور غیبیہ پراطلاع دی جاتی ہے کہ اس میں قطع ولفین کی فیم<sup>ات</sup> بهوء بإل علم غيب بيك فاصد بارى تعالى شكى مخلوق كوعم غيب مصل نہيں ، ذكى انسان كى ثاق ہ كمحبب چائے غیب كی بات معلوم كرے حبب ضرورت بهو ضرور تمند فدا کے ہى مماج ہول گے اتى بات ميم ب كرالترتعالى اين مقربين فام كواطلاع على الغيب كى شان سے نواز يے بير. وَمَاكَانَ اللهُ البِيُطُلِعَكُوْعَلَى الْمُعَيْنِ وَلَلِحِنَّ اللهُ | اورالتُرنبيس عديم كوفرك غيب كيكن المتر ي بَعْنَبِي مِنْ تَا سُلِم مَنْ يَسَنَاءِ (بَ سوروال عران على) جعان الما البيت رسولول مي سركوايد. يبإل حرف للكن سے أستدراك فرمايا بياس بات كى مارصت بنے كه استفاع منقطع ہے - اس مغمل كوكسى وومرس مقام براكر إلا كبركربيان كيامات تووبال مى اس أيت كى روشني بي بماست فنا منقطع بي مراد لیں گے، التّٰہ تعالیٰ اپنے تھی کئی برگزیدہ بندے کوئسی غیبی بات پر اطلاع تجنیں اور وہ اس کا اظہار عام كرنس بلكرتمةى سيركح كرايسابى بوگاا وربيروه جربجى واقع كے بائكل مطابق أترسے، واقعات اكلے نطېور بذيرېول جس طرح اس نے کہا تھا تواس قسم کی فبروں سے ليپن ا ورسخينة ہو جا ماہے کہ يہ ( پيغيش اپنی طرت نہیں کہر ہاتھا بلکراس کے پیچھے اسمانی شہادت کارفرائقی \_\_\_\_\_وسے حی کہیں یا الہم ليكن إس كاموا في واقع نكلنا بتلا ماسيدكر اطلاع واقعى اس ذائب ياك كي طرف سي تعي ص محقبضة قدرت ا وردمبت تصرّف سے کوئی فرداو کوئی مگرا ورکوئی وقت خارج نہیں ۔ ان برگزیدہ بندوں میں مب کے مدار ا ورقا فلرسالاً رجناب هيئتهل رسول التُرصلي التُدعليه وستم شخف والتُرتعا ليُ نے آئي پرا وّلين وا خروس كم علوم تصويا وركروارو وغيبون يراث كواطلاع تجنى اور كيرات نے بھى ان غيوب كے بارسے بن نگدلى كام زليا بروله كياك ويت كي والتي الماكي والتاكريم من ب م

و ماه و کانگی الغیب بخشین ( نیا انگوی) اوریغیبی بات بنافی می کارایی ایست بنافی می کارایی ایست بنافی می کارایی ا یر کیست بوسک آج کران درکت العزّت حضور می گان علیه وستم کوکوئی غیب کی بات بتایی اور حضور است این معابر می معابر می کاری کاری کاری کاری کاری کاری نام در در نام در نام در در نام در ا مے کھاں قہم کی روایات کا مطالعہ کیجئے جن کی تصدیق وا قعات نے کی ان اخبار اسحدیث کی روشی میں میں استیم کے ان اخبار اسحدیث کی روشی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے کہ مدیث کی مدیث میں میں ہے۔ میں میں ہے۔ میں میں ہے۔ میں میں ہے۔

مدیث کاسب سے پہلا با قاعدہ فرتب مجوعہ موطا ام مالک ہے ہیں ایک کہ تہا دت لیجئے مجھر میم فنجاری ا ورمیج سے جندنطا زمین کہایئ گی اور پھرم کتب مدیث سے چندروایات اخبار اکورٹ کے طور پرشیں ہوں گی۔ واٹھ ویلی التوفیق و سیدہ ا زمت آدا لیخفیو

الم مالک کی شہا دت ایم اللہ کی شہا دت ایم شافعی فراتے ہیں کہ اسمان کے بنی قرآن کریم کے بعد سب اللہ مالک کی شہا دت ایم اللہ کی شہا دت ایم اللہ کی شہا دت از ایم اللہ کی شہا دت از ایم اللہ کی شہا دی از ایم اللہ کی تاب اللہ من اللہ کی تاب کی تاب اللہ کی تاب کی تاب کی تاب اللہ کی تاب کی ت

عزتت بختى اور واقع اس طرح بهوائب طرح بمونے كى آب نے خبردى تقى -

خطرت عبدالترب عسفرفرماده مستقے كريں فے خطرت عبدالترب عسفر فرماده مستقے كريں في خطور مستقی است مستقے كريں الترب مستقے كوئيد كل مار الترب مستقے كوئيد كل طرف اشاره كررہ مستقے اور فرماد ہے تھے كوئيد يہاں ہوگا، يہال سے شيطان كاسين كسائے كار

مالك عن عبدالله بن د بنار عن عبدالله بن عمرانه قال رأيت رسالي ملى الله عليه وسلم ينثير الى المشروت ويقول أن الفتنة همنا من حيث ميطلع قدن المثيطات ه

حضرت شاه ولی الته محدّت دم الوی اس پر التحصتے ہیں :۔ مترجم کو پر بمچنیں واقع مت دکہ انخضرت صلی الته علیہ وستم فرمودہ زیر اکد اختلال امرخلافت مقالم مرد ماں برآن طاہر شدو فرام بب باطلدا کثر آن وثرث مرق بود که عواق وخواساں باسف ر۔ ا ترجم ، مترجم کہتا ہے جو آنخضرت صلی الته علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، ومی پیش کیا اس کے کہ خلات لک مخواج مصفے اللہ میں مسلم میں باری جلد ماہ مسلم میں باری جلد ماہ مسلم باری جلد مسلم باری جلد ماہ مسلم باری جلد میں باری جلد مسلم باری جلد کا مسلم باری جلد کا دری جاری جلد مسلم باری جلد کر جم باری جلد کا مسلم باری جلد کا مسلم باری جلد کے مسلم باری جلد کا مسلم باری جلد کے مسلم باری جلد کا مسلم باری کے مسلم باری کے مسلم باری کے مسلم باری کے مسلم باری کا مسلم باری کے مسلم کے كاجكرا اورلوكون مقاتله اى مقام بنطام برجوار اوراكثر باطل غلامهب علاقه مشرق مي بوست محكوات

ام مالک نے مدیث قرن الشیطان کے بعد مجروہ حدیث روایت کی ہے۔ بمیں فتنہ نوارج کی بر

وی گئے ہے حضور اکرم کی اللہ علیہ وسکم فرملتے ہیں جہ

حضرت عبدالترب عسن كم بعير سألم في عراق والول كواكي مو قعريه مخاطب كري كها مقا. "الے اصل عراق تم حصور فرجو نے گنا ہوں کے بالبريس كتف سوال كريت بوا وربرك برك ا کناہو<del>ا کے ک</del>س تیزی سے مرتکب ہوتے ہو "

بااهك العسرات ما اسألكم عن المصغيرة وادكبكم لكبيرة.

اس من آب نے صریح طور پرعراق کانام سیاا ور میروسند مایا ۸۔

میں نے اینے والد عبرالتُدبن عمره کو کہتے ہوئے شنا انبول نے کہایں نے حضور کی الٹرعلیہ کوس تم سے مناكه فتبنه اس طرف المستركا ورأب في اين المتعسي فنست في اشاره كياجهال سعطيطان

سبعت الى عبدالله بث عسر يعتدل سمعته رسسولانته صلحلك عليوسلمران الفتنة تحبث من خهنا واومحت بيده غعوالمشق من حيث يطلع شرن الشيطات

ا م احمد کی ایک روایت می مشرق کی طرف اشاره کرنے کی سجاسے عواق کی طرف اشاره کرنے کی تفریح ہے۔

> رأيت وسول انتك صلى الله عليسكم يتيربيده نحوالعرات هأان الفتنة مهناان الفتندمهنا تلاثا كه

"بى خەخىرىت دىسول ب**اك علىدالىسلاة دانسل** كواس مالت بي ديكهاكه أبيت وست مبارك مصعراق كى طرف اشاره فرا رهي تصفي خرارا

البتذفةنديها لسنع المنطح كاءالبترفيتن يبال سنع المنطح كاريه خبله آتيدني بادادست وفراياره مستحضرت متى التعليروس تم في جيسا فرا يا تفا وليامي طهورين أيا بهبت سيداعتقادي ورسياسي فتخ يهين مسائم ماسخ كربلا كمني ونين بيش أياحضرت عبدالله بن عرض عراق والول كواس واقعه فاجعهك بارسي مهبت ملامت كرت تق عداب سيكسى عراقى في مسئد لوجها كداح م كى حالت مي كمقى كوارناكسام ؟ أب فياس برارشاد فرمايا ،

مله صیخ سلم ملدم من ۱۹۳ مه مسندام احمد مبلام مملک

امی ترمذی کی روایت ہے۔

انظروا الخاطذا يسال عن دم البعض وقد قستلوا البنب بنت رسول الله ملى الله عليه وسلم كه

ما فظابن كمثيرٌ ( سم) ، على است ان الفاظين فقل كرته بين إ

انظروا الى الهالمال العرات قبلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشلون عن دم البعضة

ابل عراق کود مجھومجھرکے نون کے بارسے میں آو بوجھ رہے ہیں اور نواسٹر رسول کو قبل کرستے ہوسئے انہیں کھے بھی خیال ندایا۔

اس کی طرف توریحی محقیر کے نون کے بارے یں

پوچھناہے جبہ بالوگ آت کے نواسے کوفل

کر جیکے ہیں۔

أیک دفعضور صلی الشملیه و سلم نے کم اور مرینہ کے صابقے اور آر کے لئے دعار فرائی بھرت م اورین کھنے بھی دعار کی۔ ایک شخص نے کہا حضور ا ہما رہے واق کے لئے بھی دعار فرا دیں۔ آپ نے فرمایا :۔ ان فیھا قرن المشیطان و تعیبر المفت میں شیطان کا سپین شیطان کا سپین کے اور فیتے اکھیں و ان المذال دالم نامی قریب سے میں میں اسلی شیطان کا سپین کے اور فیتے اکھیں

وان المبضاء بالمنشر قب سمه کی کی در دورو کم تومشری می ہے۔ کی در دورو کم تومشری میں ہی ہے۔ کی در دورو کی در دورو کی در دورو کی میں ہی ہے۔ کی در دورو کی در در دورو کی دورو کی در دورو کی دورو کی در دورو کی در دورو کی دورو کی در دورو کی در دورو کی در دورو کی دورو کی دورو کی در دورو کی دورو کی در دورو کی در دورو کی در دور

ان النبى صلى الله عليه وسلوقال دخل ابليس العرات فقطى حاجنته فيها ثم دخل المشام فعلى دوه هه

حضورعلب لصلاة والسلام في فرايا البس عراق من داخل بوار اس من است خوب كل كفلاً ميم شام بن جادهم كالبس انهول في اس كوهن كاديا

لفط بخد کے بخصیت اسلام اسکتہ معلی مرتفع کوبھی بندگاکے ہیں ہراونجی اور متاذیخ کونجد کھنے ہیں ہراونجی اور متاذیخ کونجد مرتفع کوبھی بند کھتے ہیں قاموس میں ہے ان البند ما اش من من الدرض کے ۔ رجہ ،۔ بند زین کی بند سطح کو کہتے ہیں ۔ مدینہ شریف سے مشرق کی طرف مرتبطے مرتبطے

له مبح البخاری طبرتا نمناب المناتب، که جامع ترندی جلد خنا مدیث مبح سنه تغییراین نمیر جلد منا مدیث مبح سنه تغییراین نمیر جلوا مشکا سوره طلب مهمه نمنزالعال مبدی امشا عن این عساکر هده ایضا که قاموس جلدا مشکا

کابند با دیرواق اور اس کے مضافات ہی ہیں کیس جن احادیث میں واق کیٹ من کی بجائے لفظ نجد وار دہے ان میں سنجد سے مُراد عرب کاصوبہ سنجد نہیں جس کے رہنے ولیے سنجدی کہلاتے ہیں بلکہ اس سے مراد سنجد عراق ہے۔ حافظ ابن جوعسقلانی عمّامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں ۱۔ مراد سنجد عراق ہے۔ حافظ ابن جوعسقلانی عمّامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں ۱۔

سندر عراق کی طرف سے اور اصل مدیز کے لئے سنجہ ا بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہیں اور یہ اصل کر سے مشرق کی مباب ہے اور شخد در اصل زمین کی سطح مرفع کا جہے اور یہ لفظ غفو سربیتی ہے برمکت ہے۔ خور بہتی کو کہتے ہیں۔

بندمن جهة العرات ومن كان بالمدينة كان بنجده بادية العراق وأواجها وهي مش ق اهل المدينة و اصل المجدما ارتفع من الارض و صوخلاف العنور فانك ما انخفض منها كله

علامه مینی ده ۵ مرج کشختی در

إنتااشارصلى الله عليه وسلم إلى المشموت لان اهلد يومث في كانوا اهل الكعن فاخد ان الفتنة تكون من تلك الماحية وكذاكانت وهى وقعله الجمل ووقعة صفين شم ظهو للحنوارج فى ارض بخد و العراق وما وراء ها من المشموت وكان يحذرون ذلك و لعلوبه قبل وقوعه و ذلك من دلالة نبو ته صَلى لله عليه وسلم كل

ترجہ بصفور ستی الشرعلیہ وستم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کیونکرالم بشرق اس دن اصل گفر ہے۔

ہونے نے بیٹین گوئی فرمائی کہ فتنے اس کو نے سے اُکھیں گے اوالیے ہی ہوار، جنگ جبل ، جنگ فین اور

اور پیر ظہور نوارج کے واقعات ، بخد، عواق اور اس کے مشرقی جھتوں ہیں بیش آئے جضور متی الشملیہ

وستم ان کے بارسے میں خردار فرماتے تھے اور ان کے واقع ہونے سے پہلے نشا ندہی فرماتے تھے ہوائی کی نبوت کے واضح وال کل میں سے ہے۔ تا دیخ گو ام ہے کہ جستے اعتقادی فقنے اُسے مسب عواق سن کے معبد الحبہ فی نبوت کے واضح وال کل میں سے ہے۔ تا دیخ گو ام ہے کہ جستے اعتقادی فقنے اُسے مسل معرافہ ہی نہتے معتر لہ اور خوارج معبد الحبہ فی بین منظر کے معبد الحبی ہیں ہیں گئی منظر ہے معتر لہ اور خوارج کی تحفر ہوئی رضی الشرعنہ سے بیوفائی انہی وہیں مذرع ہوئی ، حبک صفیان اس کی صفوں میں اور یکی مضربے مین رضی الشرعنہ سے بیوفائی انہی عواق والوں نے کی اور سانح کر ملا بھی بہیں بیش آیا۔

بیر ماں ازاں دار سے ماہ کے اس کے اس میں ہوگا ہے۔ اس میں کے واقعات نے تصدیق کوی حضور ملی اللہ علیہ کو سے ماہ کا فرانا کہ اور حرسے فیتنے انھیں کے واقعات نے تصدیق کودی حضور ملی اللہ علیہ کو سے مارہ نہیں ہوگا اس کی اطلاع دحی قرائی سے بلی ہوگا اس کی کوئی است گواہ نہیں ہیں اس تقین سے جارہ نہیں کے علیہ کر سے مارہ کی خریجے کے خریجے کی خریجے کے خریجے کے خریجے کی خریجے کے خریجے کی خریجے کے خریجے

له فنخ البارى بي منك كه مين على البخارى ما الله

دے سیکتے بھے معلق ہواکہ آب جب بھی کال فرماتے وحی ملی ہویا وحی خی آپ کی ہر بات احکام کی بنیل سے ہو یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی . یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی .

خیانت کی احلاع

البخسائقی پرنماز پڑھ لو"اس سے محائی پرلیٹ نے میں ایک شخص شہید ہوار محائی نے تصنور میں الشرطیہ و آ البخسائقی پرنماز پڑھ لو"اس سے محائی پرلیٹ ان ہو گئے۔ زیر بن خالد کہتے ہیں کہ حضور میں الشرطیہ و آ آ نے محالی میں کہ خیانت یہ مجبی فرایا تھا ان صاحب کھ قدغل فی سبعیل الملٹ ( تمہارے سائھی نے مال خیرت میں کہ خیانت کی محالی کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھولا تو ہمیں ہی تصدیق می کئی فو جدنا فید خوزات من خور نہ مہدود حایساوی و در حصرین۔ ترجہ نہیں اس کے سامان میں داودر رہم کی مقدار خیات محال ملاء

قرآن کریم سے اس کی شہادت نہیں ملی کرالٹرتعالی نے کہیں اسخفرت ملی الٹرعلیہ وسا کواں سخص کے بارسے بیں مطلع فرایا ہوکراس نے مال غیمت یں سے کوئی چیز بلاتقت میم امیرلی تھی ۔ گریکی سختص کے بارسے بیں مطلع فرایا ہوکراس نے مال غیمت یں سے کوئی چیز بلاتقت میں اسکی تصدیق کی ، سواکر یہ حقیقت ہے کہ حضور ملی الٹرعلیہ وسلم نے اس کی فیردی اور واقعات نے اس کی تصدیق کی ، سواکر یہ تسلیم شرکیا جا اسکے حضور ملی الٹرعلیہ وسلم پرقرائی وی کے علاوہ می وی ضفی ہوتی تھی۔ بوسے مدیت کہا جا اس کی ایم کیا ہوگا ؟

ام احدین منبل کی شہادت طرف بھیجا توروائی کے دفت حضور ستی الترعلیہ وسلم بھی کچھراتھ ساتھ ملے۔ آپ حضرت معاذ محوکے فیصیحیں فرماد ہے۔ تھے۔ اخریں آپ نے یہ بھی سنرمایا۔

ترجہ دیائے معاذ ! ہوسکت ہے اس ال کے بعد تم محبہ سے نرل سکوا ورتمہاری ا ورمیری طاقاست آبندہ میری سبحدا ور قبر برمور

یامعاذانک عسی ان لاتلقانی بعد عامی طذا او لعلک ان تمریمسی دی حذا او قبری \_\_\_\_

ای پر صفرت معاذرہ رو پڑے ، حضور صلّی التّرعلیہ و ستّم نے بھر مرینہ کی طرف رُخ کیا اور فرمایا۔
ان اولی المناسب بی المتقون سن ترجہ ، میرے قربی وہ لوگ ہی جو بہزگار ہیں کا فو اور حدیث کے المنواء کہ خواہ وہ کون ہوں اور کہاں ہوں ۔

کا فو او حدیث کے المنواء کہ خواہ وہ کون ہوں اور کہاں ہوں ۔
حضرت معاذرضی التّرعز کے رونے پر حضور صلّی التّرعلیہ و سستم تستی کے طور پر فرما دہے ہیں کہ مجودے

ظاہری مُدانی کے باوجودتم میرے قریب ہوئے۔ اس کے کبیدہ فاطرنہ وناچاہیئے۔ اورتم ہی نہیں بوری وُنیا میں جہاں کہبیں بھی فُداسے ڈرنے والے موجود ہیں وہمیرے قریبے ہیں۔

و بیجھئے۔ آئندہ سال حضرت معاُذُ تشہ بعیف لاسٹے توحضور میں السّرعلیہ وسی کم کا وصال ہو حکا تھا معلم ہوا کہ قرائی دحی محے علاوہ وحی خفی کوسیسم کئے بغیر میارہ نہیں ۔ معلم ہوا رکہ قرائی دحی محے علاوہ وحی خفی کوسیسم کئے بغیر میارہ نہیں ۔

معلوم، دار در ای وی مصاروری می سریم مصل بیر پیشاری می سے بہا کونسائنم فتح ہوگا، حضرت عبدالتر بنا مندوق منگوایا اور اس سے مدیث کی وہ مخاب نبکالی میں وہ حضور میں المعلیہ حضرت عبدالتر نے اپنا مندوق منگوایا اور اس سے مدیث کی وہ مخاب نبکالی میں وہ حضور میں الترطیب

وستم مد مديني من كراكها كرية من المحاكرة من المحاكرة المعالم ا

ترجر، بم مفورمتی الترعلیه وستم کے ادوگر بیسے ہو (امادیث کو رہدے تھے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا کرفسطنطنیہ اور رؤسیدیں پہلے کون شہر فتح ہوگا ایس مسلی الشرعلیہ وستم نے فرایا مدید ہوفیل بعن فسطنطنیہ بہلے فتح ہوگا۔ بعن فسطنطنیہ بہلے فتح ہوگا۔

مبنيا يخن حول وسول الله صلى الله عليه والله عليه وسلم نكتب اذستل وسول الله مائلة منتين صلى الله عليه وسلمائ المدينتين تفتح اولا أقسط خطينة او رُوميه فقال دسول المله صلى الله عليه ولم

مدينة حرقل تنعتم اولاً يعمن فسطنطنية باله

حضور متی الته علیه و تم نے جیسے فرمایا تھا ویسے طہور میں آیا اور روم یہ کی فتے سے بھیے حضرت میں معاویر رضی آم عند کے عہد میں مطنط نیہ فتح ہوا راس مدیث میں جہاں ارشا وات نبوت من ما سب المشرومی ہونے کا بنوت مل رہے وہیں عہد نبوت میں ہی کتا سب مدیث کا بھی پتہ میلیا ہے۔

الم بخارى كى شهاوت اذاتاه دجل فظى اليدالفاقة ثم اتاه اخوفشك قطع السبيل فقال باعدى هل رأيت الحيرة ؟ فلت لم أرها وقد أنبثت عنها قال فان طالت بك حياة لترين الطعينة متر تعلم من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدُ الدّالله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنو ذكسرى \_\_\_\_ ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخدج مل كفد من ذهب او فضة يطلب من يقبله منذ فلا يجدا حدً اليقبلد منه عه

تعدی مفرت عدی بن ماتم شسے روایت ہے کرایک نیں انتخفرت مسلی الشرعلیہ و کم کی فدست میں مار کے مسندانا کا حمد علایا مسالی مسلی کے صبح البخاری مبدیم صنایا مقاکه ایک خص نے آکر غربت و فاقہ کی شکایت کی ۔ پھر ایک اور خص آپائیس نے راستے یں لڑے جائے کی شکایت کی ۔ تواہی نے فروایا عدی اِتم نے جرآ دیکھا ہے ، یس نے عن کیا دیکھا تو نہیں سے ناہے ارشاد فروایا کہ اگر تہاری ذراز ہوئی توتم دکھے و کے کہ ایک پُدہ دارعورت جرآ سے جبل کربیٹ انٹر کا طواف کرے گا اور فرایا کہ اگر تہاری زندگی ہوئی توتم کسرہ کے خرانے فتح کرے گا اور فرایا کہ اگر تہاری زندگی ہوئی توتم کسرہ کے خرانے فتح کردے گا ورائے ہاری تندگی مزید بڑھی توتم دیھو کے کہ ایک شخص تھی تھرمونا یا چاندی فیرات کرنا جا کہ گائیکن کسی کوستی نہائے گا

حضرت عدی بن ماتم ( ۶۰ ج) جواس مدیث کے داوی ہیں۔ اس خیبی کی تصدیق ان الفاظ میں محر تے ہیں :۔

فرأيت الطعينة ترتعل من الحيرة منى تطوف بالكوبة لا تخاف الاالله وكنت فيمن افتتح كنوز كس لى بن هرمز ولئن طالت بكر حياة لترون ما قال الني البوالقاسم صلّى الله وسلّم يخدج مل كفد له

ترجمد سبس بی نے پرُدہ دارعورتوں کو دیکھا جو جہرہ سے سفرکر کے بیت الٹرکاطواف کرتی تفین حمبیں فعدا کے سوائمی کا ڈر نربوتا محقا اور بی آن لوگوں میں تھاجنہوں نے کری کے خز انوں کو فتح کیا اور انکرتم لوگوں نے کری کا مشاہرہ بھی کراو ۔ انگریم لوگوں نے بارے میں بیٹ گوئی کا مشاہرہ بھی کراو ۔ انگریم لوگوں نے مارے میں بیٹ گوئی کا مشاہرہ بھی کراو ۔ مفرت الوہری ہ کہتے ہیں کہ حضور صلی الشرعلیہ وسستم نے فرایا :۔

اذاهلك كسرى فلاكسرى بعده واذاهلك قيصرفلا قيص بعده والذاهلك بيصرفلا قيص بعده والذى نفس محمد سيده لاتنفقن كنوزهما ف سبيل الله لاه تفسس محمد سيده للتنفقن كنوزهما ف سبيل الله لاه ترجم و حبب كسرى الأك بحكاتواس كے بعدكوئى كمرى نہيں واور حبب قيم بلاك بحكاتواس كے بعدكوئى كمرى نہيں واور حب قيم بلاك بحكاتواس كے بعدي ميرى جان بين أس ذات كى قرم سركے قيمة بين ميرى جان دونوں كے خزائے فداكے داستے بين خرج

وا قعات نے بتایا کہ قیصر و کسری کے خزانے واقعی حضرات صحابر کوام کے ہاتھ لیگے۔ قیصر کاروم، اور کسری کا ایران ، حضرت عرض کے حہد موکومت میں فتح بوسے اور ان کے خزانے واقعی اللہ کی راہیں فتح بوسے اور ان کے خزانے واقعی اللہ کی راہیں فتح بوسے اور ان کے خزانے واقعی اللہ کی راہیں فتح بوسے اور قیصر و کسری کا فت ان کس باتی نزر ہا۔ حضرت شاہ صاحب نے بہا خرایا۔

معرانه کان کما اخبربد النبی صلی الله علیه وسلم فلم ببق من اسمه (شی)

اه میم البخسادی میدیم منزی - که میم البخاری مبدیم مس<u>یم و می ر مین ا</u>

ولا من دسمه (ترم، بهرولیا ای بوارجیسے اسخفرت مستی النزعلیدوسی خفردی هی چنامیخ قیم و کسری كا فيم وانت ن بعى باتى ندر بإر استحضرت صلى الله عليه وسلم في توان فتوحات كى ترتيب بعي تبلادي هى: تغزون جزيرة العرب فيفتحها المثلثم فادس فيفتها اللكثم تغزون الروم فيفتهما الله ك تم يبيد جزيرهُ عرب كي جنگ راه و يكه ، الله نقالي فتح عطا فراين بيرفارس كي را اي مو كي جم فتح ياب موسك، كي عرصه لعدر وم مد معركة بوكايتهي نصرت ايزدي عال بوكي. حضرت فاطمه رضى التدعنها كى وفات كى خبر عنها كهتى بين كه حضورت عالت مسابقة رضيةً عنها كهتى بين كه حضور ملى الترعليه وسلم نے اپنی اُخری بیماری میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی السّرعنہا کو کہا یا اور چیکے سے انہیں کوئی بات بتلائی حضر فاطمه رو پرین بھرآت نے ان سے اسٹی سے کوئی اور بات کہی، آپ مٹسکرا آ تھیں۔حضرت عاکشہ کہتی بي كرئي في حضرت فاطر نسه اس كربار في الوجها و حضرت فاطمذ الزبرا ينف بتلايا . سارنى النبر\_ صلّى الله عليه وسلّم خاخبرنى إنه يقبض في وجعه إلذى منيه فبكيت ثم سادنى غاخبرنى انى اقل اهل ببيته ا تبعه فضحكت ك تهده وصفودمتى التُدعليه وسلم نے مجھے دومروں سے پیسٹیدہ کرسکے اطلاع فرمائی کہ اُی موضییں بیولی ونیاسے زصمت ہوں گا بسین رویڑی بھرفرمایا ہمارے گھرانے میں سب سے پہلے تمجھے ملو گی۔ تومین بس ی صفرسعدين معاذرصى التزلعا لأعنؤن اميركومخا طب كيك امتة الوصفوان كح قتل كي ضر كياتفا فسوائله لقند سمعت رسول اللمصلالله عليوسلم يقول الهدقاتلوك ميمح البخارى بربر مستكك ترجم إكر فداى قيم! بن في صفور منى الشرعلير وسستم سي مناكتم د أمية مسلمانول كم المصوف للموكد اس سیکی کے بعد اُستیم کی حفاظتی ترابیر کے باوجود عزوہ برریں مارا کیا۔ مرحروم کی لڑائیوں کی خبر استحفرت ملی الٹرطیہ دیم مجی جفرت اتم حرام بنت ملحان کے بإل آياما يا كرين يمقع وه عيا وه منت صامت رمني الترتعالي عن يح نكاح مين تقيس حضورصلي التوعليه وستم في ايك دفعه انهين اينا نثواب بتلايا كم محجه يرمير ب كجيه أتم يبين محيك جواس مندر کی لہروں پر التّٰرکی راہ بس جہا دکریں گے۔ آم حم صی التّٰرعنہا کہتی ہیں میں نے حضور صلّی التّرعلیہ فج

له فيض البارى مبدير ماك ملي عده ميم مع و مسلوس سله ميم من و منوا ميم الناري سلام

سے گذارین کی دعا فرائیں کہ الترتعالی مجھے ان میں سے کرہے۔ آب نے فرایا: انت من الاقرلین" نیجان ہوں میں سے کرہے۔ آب نے فرایا: انت من الاقرلین" نیجان ہوں میں سے سے دھے رہے۔ وہ میں معاویہ ہوں الی سفیان۔ میں سے بعد معاویہ بن الی سفیان کے عہد میں غزوہ کے لئے سمندری سفرکیا۔ ترجہ: دکھیں نے حضرت معاویہ بن الی سفیان کے عہد میں غزوہ کے لئے سمندری سفرکیا۔

حضرت الم حوام الى غزوه ميں حب سندر سے تبکلیں تو اپنی سواری سے گریوی اور ای میں انگی وفات ہوئی ۔ معجم البخاری ملام مئٹ کلاں

ا المنحفرت متی الله علیه وسلم کے زمانے ہیں ایک عورت ما طب بن ابی مبتعد کا ایک خفیہ خط ہے کرمکہ کو جلی وہ خبر سلم انوں کے مفاد کے فلاف تھی اسمحفرت متی الله علیہ وسلم نے اس کے بیچھے حضرت ملی احضرت بین الله علیہ وسلم نے اس کے بیچھے حضرت ملی احضرت بین اور حضرت مقداد بین اسود کو بھیجا اور فرمایا کہ روضۂ فاخ کے مقام پر انہیں ایک عورت بلے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ ہے کرا وئر عبید اللہ بن ابی واقع کہتے ہیں :۔

سمعت عليا رضى الله عند ويقول المغنى رسول الله صلى الله عليه وستمرانا والزبير و
المقداد بن الاسعد فقال المطلقوا حتى تا توا روضة خاخ فان لها ظعينة ومعها
كاب فخدوه منها \_\_\_\_ فا نطلقنا تقادى بنا خليلنا حتى المنهيئا الى الروضة
فاذا نحن بالظعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معم من كتاب فقلنا
لتخدجن الكتاب اولنلقين المثياب ، فاخر جنه من عقاصها فا بينا بدرسول الله متى المتركين من الى بلتعه الى اناس من المشركين من الما مكة يخبرهم ببعض امر رسول الله صتى الله عليه وسلم خاذا فيه ، من حاطب بن الى بلتعه الى اناس من المشركين من الحل مكة يخبرهم ببعض امر رسول الله صتى الله عليه وسلم المدرسول الله صتى الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم المدرسول الله صتى الله عليه وسلم المدرسول الله صتى الله عليه وسلم والمدرسول الله صلى الله عليه وسلم والمدرسول الله الله عليه وسلم والمدرسول الله وسلم والمدرسول الله عليه وسلم والمدرسول الله وسلم والمدرسول الله والمدرسول الله والمدرسول الله والمدرسول المدرسول المد

ترجد میں نے حضرت علی شد نمنا وہ بیان کرتے ہیں کرصفوصتی التّرعلیہ وسلّم نے مجھے زبیرتا ورمقداد بن اور مقداد بن کومیجا اور ارشاد فرایا کہ روضۂ فاخ کے قریب تہیں ایک پرُدہ وارعورت بطے گی، اس کے پاس ایک خطہ وہ خط کے اُنے کو خط کے اُنے کہ خط کے اُنے کو کہا تھا کہ کہا تو اس نے بہاری جامر کہا تھا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا ہیں ۔ جہانی جامر کے ایک میرے بالوں سے خط نیال کر جائے ہوا کیا ۔ ہم اُنے ہے کر انحفرت میں المتّعلیہ میں ۔ چنا ہجہ اس نے اپنے الوں سے خط نیال کر جائے ہوا ہے ۔ ہم اُنے ہے کر انحفرت میں المتّعلیہ وسلّم کی فدرست میں ما ضر جو سے ویکھا تو اس میں محت رہے ۔

کریرخط ماطلب بن ابی بلتعرکی طرفت سے شرکین مکر کے نام ہے۔ آسٹے اسٹے اسٹے اللہ علیہ وکم کے لعض جنگی امورکا افتتاری ا

#### الم بخارئ كي شهادت

مفرت بهل بن سعد (۱۱ عی دخی الته عند کهت که مضور متی الته علیه دستم نے جنگ خیر کے موقع بر ذرایا :
الاعطین المرابیة غذا رجلا یفتی علی یدیه ترجم :- کل می شنگر اسلام کا جمند الیشخص کوری در در کا کا می الله عند الله و شاہد کا میں الله و دسوله کا جمند الله و دسوله کا جمند الله و دسوله کا جمند کا میں کہ باتھوں فتح ما ک ہوگی وہ فعرا اور اس کے بعب الله و دسوله کا جمند الله و دسوله کا در الله و در الله و

رسول سے محبت رکھنے واللہ اور ضرا اور رسول کو محبوب مجی ہے "

صحابہ ساری رات سوچنے رہے صبیح عجب فرائس کو دیا جائے گا۔ ہرائیک امید رکھتا تھا کہ اسے جے ، منبع استحفرت منی اللہ علیہ وسع منے بوچھا اکٹرے کی جائی کہاں ہے ، عرض کی گئی انہیں انکھوں میں کلیت ہے ، آب نے ان کی انکھوں میں امار میں لگایا اور وعاء دی ، آب کی انکھیں بالمل درست ہوگئیں گویا پہلے کوئی انکھیٹ نہوں کا بار درعاء فرایا۔ انکلیف زمتی ، آب نے ہو مقرت علی محجد نڈا عطاء فرایا۔

تاریخ گواه ہے کہ آب نے بہر و کے قلعے کو تورا اور واقعی التّد تعالیٰ نے آب کے باتھ پر فتح عطا فرمانی . حضرت اسس رضی التّدعنہ ر وہ حج بہتے ہیں ،۔

مععدالتبی صلی الله علیه وسلم داری استان الدین التعلیه و می الدین التعلیه و می الته و

حضرت عرف ا ورصفرت عنمان فے واقعات شہادت نے اس مدینی فبری من وعن تعدیق کری می حضرت عرف الدولار کا کا معامل کے بعد منت کی الدولار کا کا معامل کا

نوش خبری مشنادو دو از مکش منقریب مین آینوالی بهدر میمی مبخاری ملدد م<u>الاا</u>

وروازے پراینوالے مفرت عنمان شخصا ورائپ کواپی خلافت کے آخری درمیں میں ابتا کوارا مناکرنا پڑا اس سے ساری تاریخ واقف ہے۔

له میم ابغ اری مبدن ملک میم ابنجاری مبده سیم ابنجاری مبده سیم ابنجاری جومسی

حضرت عبدالشربن عربغ (۱۳) جو مجهتے ہیں :۔

امر رشولالله حلى الله عليه وسسلم في غذوة مونتة ناسيد بن حاءتة فقال م سكول الله صلى الله عليه وسلّم ان قتل مد فجعف وان قتل جعف فعبد الله بن الماحة قال عبدالله كنت فيهد في تلك الغزوة ك

رترحبه، حضور ملی الترعلیه و تلم نے غز وومو تہ کے موقعہ پر ميمن مار فذكوم يمقر فرما ياا ورفرما ياكداكر بيستهد موماي تو محر حعفرطيّار أمير بهول محيوا ورو ومجمي مت مهيوكيّ توعبدالترين رواطف مبالته كهية مي من اس غزوه میں تشریک تھا۔

غروه موتدي ويسيمى بوا ميسائي نے فرما يا مقار بيلے دونوں كما ندريكے بعدد سيكرے ماماند نوف كركت اور اخري عبدالله بن روا مخر كما نمر بن .

حضرت النس بن مالکٹ دا ہے کہتے ہیں در

دعوتها ولعدة

ترجبه: يحضورصلى الترعليه والمهسن غزوه كي تفصيات ان النبی صلّی الله علیه وسلم نعل نمامیدٌ ا و أفي سع بهله بي حضرت زيد، حضرت حعفرا ور جعفرًا وابنءواحة للناس فبل ان يا تيمه حضير هنقال احذ الرّابة حضرت مبدالترمن دواحة كى مستنهما دت كى اطلاع ن بد فاصیب و عیناه تذبر فان که ف دی ۔ آپ نے فرمایاکہ پہلے جھنڈ اصفرت زیم

نے لیا اور کھیے دیر جھ مشہد ہو کھتے میر مكرجعفرت مياا وركيه دربعد شهادت ياني واس كي لعد حضرت عبدالسّرين روا حدّ نے بھي مام شمادت نول آ

معضوملى التهملي وكستم كى انتهول من راس مدسه كى ومستني انسو يقف اورات فرماري عظم كر ائب جُمنٹراالٹرکی الواروں میں سے ایک (خالدین ولیڈ) کے پکس ہے۔ حضرت ابوبريرة كمنة بين كرحضوص الشعليد وستمها فرمايا-

ترجه بدائب ملى التُرعليه كالسقية فرماياكه قيامست آنے سے لا تقوم الساعترضى تقتل فنتتات عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة إلىديدك لمانول كووظيم ما متعل ك درميان ايك ببت برای جنگ ہو گئے۔ اُن دونوں مجاعتوں کی دعومت ایک ہو گئی۔ ديين لا الدالا الملك الخزر

ير بيشين كوئى حضرت على اورحضرت معاوير دنى الترعنى اكترعنى اكد درميان بون والى دط فى سع حف بجوف بوری ہوگئ ۔ حضرت الوسر الموسک ہیں ہے

که میم ابخاری جرم مسلا که صبح ابغاری ع م مسلا سیمیم البخاری ج و مسلا

ببينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب جاء } لحسن فحدّلالنى صلّى الله عليه وسلّم ابنى هذاسيد ولعل اللهان يصليب بين فتشتينمن المسلمين ـ فتشتين عظيمتين من المسلمين كل

ترحب مم حضود ملى التعليرو تلم كى فدمت مِس ما فريقے كم حفرت من تشريف للك اكت في الهين ديك كرفرايا مراب بینامردارسے ورالترتعالی اس کی وجسے مانوں کی دوبر جماعتوں کے درمیان مصامحت پیدا فرمائیں کے

حغرست صن کہتے ہیں :۔

ان النبي صلّى الله عليه وسلم قال في لعلمُ أ ان يصلي .... فانا فاعل دلك مه

ترجر > حضور ملى الشرعليد كس تم في ميري باست مين فرايا سبے کرمیری وجرسے سلمانوں کی داوجماعتوں میں مسلم ہوگی۔

چنا سنچرمی ایسا کرمیا بهول به حضرت حسن نسنه به اس وقت ارشاد فرما یا حبب وه بانمی خانه بنگی سیمسلمانول کو سيجانے كے لئے عنانِ قترار حضرت أير معاوية كے توالے كرد ہے تھے۔

مسخضرت صلی الترطليد و ستم كه كيس ايك مورت اينا ايك معامله لاكى اكت نے استحى اورموقع رب سے کیلئے کہا۔ یہ آپ سے آخری دنوں کی بات ہے۔ اس عورت نے بوچھا میں دوبارہ آؤں تو اگرائپ کونہا و

تو محاكرون ؟ آب نے فرمایا :-

اگرتومجھے مذیائے توا بوکر کے کیس میل جانا۔ ا براہیم بن سعد کہتے ہیں وہ عورست پوجھا مائی تھی کہ آئیے کے بعد کون آئیے کا جائٹین ہوگائی یاس اپناکوئی معامله لامسیکے . اس وقت بکب حضرت ابو بخرخلیعذ ہوئے بیقے ندان کی خلافت کاان دنوں کوئی چربا تھا حضور می الله علیه وسلم خود تھی مہشین مقرر نے کاکوئی ارا دہ نہ رکھتے تھے۔ تھر تھی ایٹ نے ما تا آنکا م بنتين كون بوكا و قرآن كريم مي مي مسرك خبرنه دى كئي تقى - تالهم ميح يه ب كرائنده واقعات في تصديق كرى كماتب نے جو كھے تبلایا تھا ارارت رہانی كى روشنى مى فرمایا تھا۔ آپ كے ماشین واقعی حضرت الويجر صديق " بهويئة مسلمانون كي نكاوا نتخاب أسب يربي الى اور ضرانعالى كانتحيني فيصله آب كين مي مقاحضرت الم

> حواخبار بالغيب الذى اعلمه تعالم بهض يروه غيبى خبر تقى حوالترف البيف رسول يرفطام رفرماني -

مم المؤمنين حضرت ماكث رصي لينكهني جي كدّا تحضرت مثلي التُدعِليد وستم في انت الم علالت مي محبسه فرما يا -

مووي ال حديث بالتحصة عيل ال

له ایعنان و مدا سه ایعنان مرسیم میرا سه مین الباری و ۳ میر میم البخاری و و مدا هد شرع میم سلم و ۲ مسیم

ف لهذا الحديث والالترطاه في المفال المحرد المعدية وضى الله تعالى عند واخبار من مند ملى الله عليه وسلم بها سيقع في المنتبل والمدون المالي المال

روتعكل فلك - كه

ترمر برای مدین سے حفرت البانج منڈین کی فضیلت فلامرہ میں بنیں کئے فلامرہ میں بنیں کئے فلامرہ میں بنیں کئے واسے واقع کی جربوں ہے اور بابی النڈوا لمؤمنون سے اس بات کی طرف اشارہ میں ہے کہ کچھ نزاع واقع ہوگا۔ جنابی ترم بابیں بوری یموش ۔ جنابی ترم بابیں بوری یموش ۔

بنگ برسے ایک ون پہلے کی بات ہے معابر بنی اسجاج کے ایک افرکے سے ابوسفیان کے بارے بی جھتے معابر بنی اسجاج کے ایک افرائے سے ابوسفیان کے بارے بی جھتے معابر بنی استے دہ اس کی کوئی بات نہ بتاتا ہے ہوئے تو وہ کہنا کہ وہ ابوسفیا کے بات بتاتا ہے۔ اسے پیلئے تو وہ کہنا کہ وہ ابوسفیا کے بارے میں بتائے گا۔ حب جھوڑ دیتے تو وہ کھراس کی کوئی بات نہ بتلاتا۔

والذى نفسى بيده متضربوه اذاصدته كم وتتركوه اذا كذبكم قال عقال رسول الله ملى الله عليه والمسترع فلان ويضع بده على الارمن عليها وهلها قال فما ماط المدهم عن موضع بد وسلم الله عليه وسلم الله والله الله عليه وسلم الله والله وا

ون کوئی کا فرات کی نت ن زده میکست دمراً دحزمین موار ام نووی منتصرین در

فيله مجن تان من اعلام المنبقة اعلام المنبقة اعلام المنبقة اعلام المنبقة اعباد محباد محباد محباد محباد محباد فلم يتجا وز احدم معد المثانية اخباره مسلى الله عليه وسلم بان الغلام الذي كانوا يصربونه يصدق ازا تركوه و يكذب اذا في في لفس الامول م

واعلمان البنى صلى الله عليه وسلم
كان اخبر به مرمن قبل اسمار من يقتل فيها
من الكُفّار وحيث يصرع فوقع كماكات
اخبر به حتى لعريتها وزعنه في دشبر و
كذلك احبار الا بنياء تعكى عن العراقع
ولا يتعمل فيه المخلاف بنعو منعوا و شعيرًا

ترجمهٔ ای میں دومع برنے اپ کی صدافت کی دلیل ہے۔
میں دار آپ نے گفار کے بچھا ڈے جانے کی مجموں
کی نٹ ندھی فرائی اور وہ بوری ہوئی۔
دار نوکے کے بائے میں آپ نے جو فرایا تھا وہ کھی
حقیقت برمبنی تھا۔

حضور متی الشرعلیہ وستم گفار کے قبل ہو مبانے اوران کے ایک میں اللہ علیہ وستم گفار کے قبل ہو مبانے اوران کے اللہ میں ایک جائے ہوں کی نث ندھی فرائی اور میسے اسے مرموفرق ندایا۔ ابنیا علیہ میں ایک بال یا ہو کے برا رہی کی مبتی اسے مرموفرق میں ایک بال یا ہو کے برا رہی کی مبتی مہیں ہوار کرتی ۔
مضرت شاہ مساحب نے فرایا

# فتح شام فتح امران اور فتح نمین کی بیشکو تی

جنگ احزاب سے کون واقعت مہیں۔ آب سے بدیھی بار ہاٹنا کہ اس بیر مسلمانوں سے تھنوا ملی السّرعلیہ وسلم کے محم سے مربیتہ کے گرد خندق کھودی کھدائی کے دوران ایک بیان طام برہوئی س بركدال كام ندكرست في صحابه بي صفورست صورت مال عرض كى رايب في بمالتُ كهد كركدال أنهاني اوراس برصنرب لكاني ايك تبهائي بينان لوط كني اور آب الداكي روشني ديجي راس مين آب نے شام کے سُرخ محل دیکھے۔ آب نے بھرد وسری عنرب نگائی اور بیٹان کا دوسراتہائی صد بھی لوٹ گیا اور ایپ نے اِس کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات دیکھے۔ ایپ نے بھرایک اور عنز نگانی اور باتی جان بھی ٹوٹ گئی اور آب سنے صنعاء رمین ) کے در وازے دیکھے حِصر مبرا میجے ہیں۔ ور مفورسن اس چان کی بیلی صنرب بر فرمایا: اعطیت صفاتیح النشام ر مجھے شام کی تنجیال دی گئیں ۔۔۔ دوسری صرب پر فرا پاستھے فارس کی تنجیاں دی گئیں اورتبسری صنرب برفرها یار مصے بمن کی کنجیاں دی گئیں " کے يرايك بنظيم پيشگوني سب ريوحرف بحرف بوري بهوني اس بين اس بات كي نير دي گئي كه يرسلطنتين سلانول كم قبضے بين ائين كى راس ميں يە خبرى كقى كرابسكے محابر بوان ملكور كوفتح كري سگروه اب کے نقش قدم برہی کئے بڑھیں گے، ورندان کی فتوجات صنور کے باعظ میں دی گئی

کنجیاں شار مذہوبتیں اور پیرنجے سیے کہ صحابہ صنور کی وفات کے بعدا ہیں سے وین سے بھرے نہیں۔ وہ اب کی پوری تابعداری اور وفاداری سے دنیا کے کمناروں یک پھیلے اور پہنچے ہیں۔

به خرص بیت میں بیہد دورسے تعلق رکھتی سبد بواسلام کا قرن اول کہلاتا سبدر برمی صحابی ہومبولوری ہوئی اور ونیاسلے صدافت صدیت کے کھلے نشان دیکھے۔ صدیت میں تھرالی بیٹیگوئیاں بھی موجود ہیں۔ بھاس میلے دُور میں اوری منہیں ہوئیں، کئی صدیوں سے بعد بوری ہوئیں رس وقت صد کی کتابیں بھی جارہی تقیں راس وقت ان نجروں کے پورابوسنے سے کوئی اُنٹار عالم ظامریں موجود نہ

ک مندامام احمر والنسانئ

ستصے می تئین صرف پر دیکھتے ستھے کہ صربیت ان کے قوا عد کے مطابق میرمح اور فابلِ قبول سہے یا نہ ہ ان صرینوں کے کتابوں میں منکھے جانے پر جب کئ صدیاں گزریں توان کے مصداق ظام رہوئے واب ان روایات کا ایک ایک بفظ شهرادت دسے را سبے کر حصنور سنے بیر بانتیں ابنی طرف سے نرکہی تھیں ' بلكهان ميں وي فيرمتلو كا البها مي عنصر شاس تھا۔ مثلاً

حصرت الومريره رصى التروت كيت بيس كرحضور اكرم على التدعليد وسلم ف فرايا: لاتقوم الساعة حتى تخرج نارمن الارض العجازتنشى اعنساق

(ترجمه) قیامت سسے بیلے ایک وقت ہوگارجب ارض محازسے ایک اگ نیکے گی وه او تول کی گردنول به که او میکے میلوں اور میہاڑوں مک کو روشن کر دیگی۔ ببربیش گونی حدمیث کی ان کتابوں میں مزبور سے بھرد وسری اور تیسری صدی میں تھی کئیں۔ لیکن پربوری کب ہوئی ہے ساتویں صدی ہجری میں ۔ اب کسی جہت سسے اس وہم کو داہ نہیں ملتی که بیربیشگوئیاں بعدالوقورعان کتابوں میں عگر باگئی ہیں۔مبرگزنہیں۔ بیرروایات صربی<sup>ہے</sup> ابها می بہلو کا کھلانشان اور صدیبیٹ کے وحی غیرمتلو ہونے برایک روشن بر ہان ہیں۔ حافظ ابنِ مجرعسقلانی (۱۵۸ه) اس صریث کے تحت انکھتے ہیں :

قال القرطي فى التذكره قد خرجت منار بالعجاذ بالمدينة وكان بد وُها ولزلة منظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتمة التالث من جعادى الاخرى سنةاريع وخمسن وستمأة واستمرات الى ضبى النصاريوم الجسعة الثآ فسحنت وظمهربت المناربقريظة بطرف المحرة ترى فى صورة البلالعظيم عليمهاسور يحيط عليده شواربيث وابراج وجاذن وترى رجال يتودونها لاتسرعلى جبل الادكته واذابته ويخرج من عجموع ذلك مشل المنع وإحسر وإذر نه دوی کدوی الرعدیاخذ الصخور بین یدیه و بنتصی الی محط الرکب

ملے صحیح بخاری جلد میں مسلم

العراق ... قال النوى تواتر العلم بخروج هذه النادعند جيسية اهل الشام و قطى (١٥١ه هر) سنة تذكره مين المحاسبة كم تجازيي (١٥١ه هر) كوايك اك كلى بيبلا ايك فراع الاري زلزلد آياريد واقعه جادى الاخرى بده كى شام كاجه ريراگ جمعه كه دن تك على بي فراع ال ايك براسة سنهركى شكل مين تقى رض كر د فصيليس بون اور اس بر مرم اور وينار بول اين د كها في ديتا تقاريب اس مين كچوالسان بين جواسته جلارسية بين حب سيار برسه يه كرزتي السيط محلوث اور بي اور بيكوا كرده ديتى، يون بجي معلوم بونا كداس مين سير شرخ كرزتي الدين محكوث مردي اور بيكوا كرده ويتى، يون بجي معلوم بونا كداس مين سير شرخ كي مى تقى اور يربي حرد كوساته بيا اور نيلا والم الموري الون كرج كي مى تفى اور يربي حرد كوساته بيا اور يعلوك الرياد كي مرج كي مى تفى اور يربي موات موات الموري الم

# مركول كي المقول عربول برحله

معا ویربن عذریج کہتے ہیں۔ بین صفرت معا ویدرضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بھاتھا، کہ میرے بیٹے ہوئے ان کے پاس اُن کے کسی عال کا خطا یا کہ اس کا کسی مقام برترکول سے مقابلہ بوا در اس نے انہیں مار بھ کا یا ہے۔ اس برصفرت معا دیدرصنی اللہ عنہ مہبت پریشان ہوئے اور لکسے انھا کہ جب یک میں نہ کہوں تمرکوں سے نہیں لڑنا۔ اس وقت تک ترک مسلمان نہ ہے کہ سے نہیں ترک مسلمان نہ ہے کہ سے معاویدرصنی اللہ عند کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حد میت مقی کہ جب یک ترک تم سے نہ اور کا ان سے نہ اور ا

ا ترکوا اکنترک ما ترکوکم کے است کا کہ کہ اندرکو کی ہے۔ ( ترجمہ ) ترکوں کو چپوڑے رکھو ، جب تک وہ نو دتم سے تعرض مذکریں ۔ حضرت معاویہ دخی الٹری نہ نے اس عامل کو پر بھی انکھا کہ بیں سنے تحف وراکرم حلی الٹریلیم ولم سے ٹنا ہے کہ ترک عربوں کو بکال دیں گئے ۔

کے سنن سائی طلدا صرما ۵

اس حدیث کی تصدیق محفرت امیرمعا دیر رضی الشرعند کے دل میں طتی ۔ آپ کا پینے مامل سے حدیث کی روشن کی روشن کی روشن میں بات کرنا ۔ محفرت معاویہ رضی الشرعند کی تصدیق رسالت کی ایک بڑی روشن دبیل سب ۔ وہ دل سے تصنور صلی الشرعلیہ وسلم کی مبر بات کو بچار سمجھے بھتے بوئے بھتے تو لیلے سیاسی اُمور میں وہ اس طرح اس کی کھلے بعندوں ملقین کرتے ۔

میں وہ اس طرح حدیث کی روشنی میں نہ پھلتے نہ اس طرح اس کی کھلے بعندوں ملقین کرتے ۔

فوارزم شاہ نے لینے عبد میں اس حدیث کی خلاف ورزی کی اور چنگنز خال کے قاصد و کو قتل کر خوالا ۔ بھرکیا ہوا ، وہی کچے ہوا ، جس سے بچنے کے لئے محضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے معندرج بالا ہوا بہت دی تھی۔ بغداد کی تاریخی تباہی اس کے تیج میں علی میں آئی۔ یہ ساتو مصدی کا واقعہ سبتے ۔ طبرانی کی ایک روایت میں میرالفا ظرعبی سطتے ہیں :

یر پیشنگوئیال جب صربیٹ کی کتابوں میں تھی گئی تھیں راسوفت ترک دنیا میں کوئی طاقت مرسقے ریضورسنے فرمایا تھا نہ

لاتقوم الساعة حى تقاتلوا قوماً تفاليهم الشعس وحتى تقاتلوا ترك صقار الاعين حسوالرجوه ذلف إلا نوف كان وجوهم المجان المطرقة كه

(ترجیر) قیامت ناکے گی جب کک تم اس قوم سے نازالو، جن کے بوتے بالوں سے بندازالو، جن کے بوتے بالوں سے بندازالو، جن کے اور حب تک تم ترکوں سے نازالو و بیر چھوٹی چوٹی آنھوں ولئے، سُرخ چروں ولئے، چیپٹی کاک ولئے لوگ ہوں کے ان کے چرے لیا ہونگے، جیبے ڈھالیں ہوں ۔

تاریخ گواه سبے که اسکے صدیا سال بعد وہی کچیز طہور میں آیا یائس کی مخرصا دی حضوراکرم میالائٹر علیم کم در سطے سفتھ

# مریث برقران کے سامے

#### أز؛ مصرمولانا عسكرمه خالد محدث ومله زيرمهم

اکھمدکرنٹہ وسکر مجھ کے عبادہ الذین اصطفیٰ المحدیٰ وسکر مجھ کے عبادہ الذین اصطفیٰ المحدین مول کا کم یہ مات بھی ہے کہ قرآن مجدائیت مانے والوں کوم لحظ اطاعت مول کا کم ویتا ہے۔ قدم قدم برمدیث کی طرف متو جرکر تاہے تولوں مجھے قرآن متن ہے تومدیث اس کی شرح، قرآن کو ایک کا میں ایک کا میں کہ ایک کا ایک کا میں ایک کا میں کا میاں کا میں کو کو کا میں کا م

اسے یہ موضوع نہیں کہ قرآن ہیں مدیث کی طرف ہی اہتم ہے متو جرکر اہے بلکہ آج ہیں اس پر توجر کرنا ہے کہ صدیث ہیں کس طرح قرآن کریم کی طرف متوجر کی ہے۔ اور مدیث پر کس طرح قرآن کے سائے بیسلے ہوئے ہیں۔ آج ہیں اس امر پر غور کرنا ہے کہ مدیث میں قرآن کریم کو کس طرح مر براہ مانا گیا ہے ؟ اس سے اس پر اپنگٹر سے کی خود تردید جوجائے کی کہ مدیث قرآن کو کہ ماز شہرے۔ مدیث کے افریح کا اگریم مقصد ہوتا کہ لوگوں کو قرآن کو کم سے سالیا جائے تو اس میں قرآن کے سائے اس دور تک پھیلے ہوئے ہیں کبھی شرطتے ہی یہ کہ مدیث میں موان کو کم کی مربر اہ حیث نیست کا قرار ہے۔ آئیے دکھیں روایات مدیث ہیں کہیں قرآن کریم کے مدیث میں موجو ہے ہیں ؟ بلتے ہیں تو کس حیث ہیں ۔ آئی دکھی طور پر سائے فگن ہے ؟ اور متون مدیث ہیں قرآن کریم کو کس حیث ہیں۔ اسے ایک مدیث ہیں قرآن کریم کو کس حیث ہیں۔ سے والے کی اور چہتے مجبو نے ہوں ۔ اس موضوع میں نے کو کرکے تین کے ہاں مرویات مدیث میں قرآن ھدائے کی اصولی مدود تک کارفرہ ہواور اس کی اصولی نظار کو کس انداز میں مرویات مدیث میں موجود بطتے ہیں ۔

#### کیا قرآن صدیت برابر کے ما فذعلم ہیں ؟

ان تما روایات کا مال معابر کوکم اور ایمه دین کے بان میں مجھاگیا کہ بیباں کا جہاں یا قرآن پاک مرف قرآن باک فراد ہوں منت کریم قرآن ار فراد ہوں اللہ واللہ اللہ مرف قرآن باک ہند مول شقت کا طرفراد ہے۔ منت کریم قرآن ار فراد واللہ علی اللہ اللہ میں مرف قرآن میں مرف قرآن میں مرف قرآن میں مرف قرآن باک کائی جوئے ہے اس تشریح سے ان روایات کوجن میں مرف قرآن باک کی تعمیل کا تھی کا کا تعمیل کے دونوں ما فذ قراد ہیں۔ میں قرآن مجدسے مرف قرآن باک میں فراد نہیں لیا گیا بہاں علم کے دونوں ما فذ قراد ہیں۔ موف قرآن باک میں فراد نہیں لیا گیا بہاں علم کے دونوں ما فذ قراد ہیں۔ موف قرآن باک میں مراز میں اور درجہ مراکب کا اینا اینا ہے۔ موفوں ایک ترتیب سے سامنے آسے ہیں اور درجہ مراکب کا اینا اینا ہے۔

قران صریت میں مثلیب کا دعوی قران صریت میں مثلیب کا دعوی

اس سے انکارنہیں کربعض دوایات میں اکد و آن او نیٹ انکیتات و منلک معک کے راب اللہ معلی اللہ معک کے سے الفاظ ملتے ہیں لیکن بہاں شکیت سے مثلیت من کالودہ محمد منابت من کالودہ مراونہیں، قرآن مجید صفات باری تعالی مخلوق کیسے ہوگئی ہے ؟ حدیث مراونہیں، قرآن مجید صفات باری تعالی مخلوق کیسے ہوگئی ہے ؟ حدیث قول وفعل بغیر ہے اور بغیر نحود مخلوق ہیں ' بومخلوق سے صاور بو وہ غیر مخلوق میسا کیسے ہوسکت ہے ۔ سوری سال مشیبت سے مراوم شلیت نی اسمجہ ہے بعنی جس طرح قرآن مؤمنین کیسلئے جست ہے۔ قانون اور شرع ہے ۔ ای

طرح مدمین بھی مؤمنین کے لئے قانون اور شرع ہے۔ مشرع صدیث کا مرمین محدوثی المی ہی ہے۔ لیکن عبر قرآن اور صدیث کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لئے ہردو ما خزعلم ہیں اور اُ بینے اُ بینے درجے میں رہتے ہوئے کیساں حجت ہیں کمنی کا بھی کوئی عمداً انکار کرے تو وہ گفری دلدل میں گرجا تاہے۔

#### صربیث میں قرآن بجیٹیت منع ہرائیت ہے

ۗ ۘٷڎؘۮؙڗٛػؙػٛۏڲڴؙڡؚ۫ؗڡٵڶؙؽؙڴۻؚڷٷٳڮۼۮ؇ؘٳۨڹٳۼڞٙؠؘٛؿؗۄٞڽؚ؋ڮؚؾابؚٳٮؾ۠ڮ

اور میں نے وہ چیز صحیح فرای ہے کہ اگر تم نے اس سے تمرک کیا تم کی گراہ نہوںگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔
رم) حضرت عبداللہ بن ابی اونی سے بوجھا گیا کہ حضور میں اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے کوئی و مستت فرمائی ؟ آپ نے
نے کہا بہیں ۔ اس نے کہا ہمیں تو آپ نے وصینت کرنے کا حکم دیا اور نود کوئی و مستت نہیں فرمائی ؟ اس پر صفرت
عبداللہ بن ابی اوفی شنے کہا اُ کھے کی مبت کرنے کا حکم دیا و کھی آپ سنے قرآن کریم کو لازم میزنے کی وہ فرسے میں اور کی کے کہ انہا ہے کہ کہ است سے قرآن کریم کو لازم میزنے کی وہ فرسے مائی ہے۔

(٣) حضرت جيرن طعم نه كهت بي بم جمة الوداع بي حضوص التدعلير و الم كم ما تصفح آت فرايا
اكذش تشهد و أن لا إلله إلله و الله و آن دسنول الله و الآله المعثرات عندالله
ارجم ، كياتم كوابي نهي لي خدا كم معدا كوسوا كوئي عبادت كے لائق نهيں اور يركم مي الله كا دسول بول اور يركم
قرآن الله كى كتاب ہے - بم في عض كى كيول نهيں ؟ اس پر آت في ارثاد فرايا :فنا البشر في الحيال ها حال المقر الله في منظر فنه بي يرد الله و حظر فنه بايد يك في فتر منظر فا منظر فنه بي يرد الله و حظر فنه بايد يك في فتر منظر فا منظر فنه بي يرد الله و حظر فنه بايد يك في فتر منظر فنه المنظر في المنظر فنه المنظر في المنظر فنه المنظر

ا مندا صديماني البرايد لابن كثير من المستحد المن الشرطيد و المؤد الماسنن ابى داؤد من المن البرايد البيري للبيه من المن الموري البيه من المن الموري المن المن الموري المن الموري المن الموري المن الموري المن الموري ا

ترجمہ بہ تہیں بشارت ہوکراس قرآن کا ایک براالشرکے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اسے مضبطی سے بکڑے رہنا کیو نکرتم اس کے ہوتے ہوئے کبھی ہلک اور گراہ نہیں ہوکئے ۔ یہ مضبطی سے بکڑے دہنا کیو نکرتم اس کے ہوئے کیا کوئی شخص کہدسکتاہے کہ صدیث درامسل قرآن کے خلافت ایک بھی سازش تھی جس کا مقصدلوگوں کو قرآن سے ہٹانا اور احا دیت کے گردلانا تھا ؟ کیا ان احا دیث می صریح طور پرقران کریم کومنبع ہوایت کے طور پرنہیں مانا گیا ؟ کچھے توسو جسے اور انصاف سے کام لیجے۔

## صدیث میں قرآن کی طرف بھوع

اسخفرت متی الدُعلی و تم بانتے سے کنص قرآئی اِ ذَ قَضَی الملّه وک سُول کا اُ اُسُ اُ کے سخت کی بعدات کے فیصلے اورار شاوات بذات نودسندا ورمجت ہیں کسی مؤمن کوئی نہیں کرمیح مدیث بلنے کے بعدات بڑی سندکا مطالب کرے یا قرآن سے اس کی دلیل مانگے ۔ بھر بھی آپ ملی الدُعلیہ وسلم نے قرآن کی اساک چنیت اوراس کے مسلم میں میں مونے کا بار ما اظہار فرایا ہے ۔ مضرت ابوہر پر ہ کہتے ہیں کہ خفود اکرم میں ہم میں مارک تھی کے مدین علیہ وسلم نے کئی بار فرایا ۔" جا ہوتواں باب میں تم قرآن کریم بھی پڑھ لو۔" آپ کی عادت مبارک تھی کے مدین بیان کرتے کوئے بھی بار قرایا و گوئی نشانہ بھی فرا ویتے۔ قرآن کریم سے یہ مستنفی کم بھی توعین میں میں میں میں میں میں میں مارک تھی کرتے ہو ہوئی کہ بھی توعین مصنمون کے لئے ہو تا اور کھی یہ مزاد ہوتی کریہ بات اس علی مکم قرآئی ہیں اس ہے ۔

اب ہم چنداسی روایات بیش کرتے ہیں جن میں انخفرت میں اسٹرطلیہ وستم نے مدیث بیان کرتے ہوئے نور قرآن باک سے اس کی ائید بین فرمائی۔ ہم آج کے اس موضوع کو قرآن اسحدیث کے عنوان سے بیش کرتے ہیں اسے میضمون کھل جا ہے کہ مطالعہ مدیث ہیں کہاں مک قرآن کریم کی طرف متوج کرتا ہے اور کیسے اس کی طرف میں کہاں تا ہے۔

### حضوصلی لنظمیوسلم کا مدمت بیان کرتے وقت قرآن برصنا

له رواه البزاد كافى الرخب الربيب للمنذرئ ميم ابن حبان مين مطبوم مصر و رواه الطبانى في الجير كما في مجمع لزدا مالي ان تمم روايات مين قرآن كريم برا قنصار كيا كيا ہے كہ وہ اطاعب رسون كى دعوت لينتے ہوئے على باكسنة كو مبنى شائل ہے كانى فبل المجهود مدھ ا بَلَىٰ بَارَبِ قَالَ فَهُ وَلَكِ قَالَ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْكُوفَا قَرَ أَفَ إِنْ مِثْثَهُمْ فَهَلُ عَسَيْمُ إِنْ فَحَلَ اللهُ مِثْنَهُمُ اللهُ مِثْنَاكُمُ اللهُ مِثْنَاكُمُ اللهُ مُسَلِّعُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَلَا اللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَلَا اللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَاللهُ مُثَلِيدًا مُن اللهُ وَاللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَاللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَاللهُ مُثَلِّعُ اللهُ وَاللهُ مُثَالِعُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ مُن اللهُ وَاللَّهُ مُن اللهُ وَاللَّهُ مُن اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن ا

ربا) حضرت عبدالتنظین معودروایت کرتے ہیں کدایک خص حضور متی الدُعلیہ وستم کے بکس مد مارنے کیلئے اور ایک کے بیسے آٹاد ظاہر ہوئے۔ گویاکہ آپ پرلیٹان ہیں صحابہ نے عرض کی کراپ پریصورت کیا گراں گزری آپ نے فرمایا :۔ کراپ پریصورت کیا گراں گزری آپ نے فرمایا :۔

وَمَا يَمُنَكُنِى وَاَنْتُمُ اَعْوَانُ الشّيطُ نِعَلَىٰ اَخِيكُمُ إِنَّ اللّٰهُ عَفَقٌ يُحِبُّ الْعَفَى وَإِنَّهُ لَا يَنْبَىٰ لِوَالِ اَنْ يُولَىٰ جِحَدِّ الْآاحَتَ مَدة ٣٥

ارترجہ) اور اس سے بھے کونسی چیزروک سکے ؟ اورتم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار بن کرتا ہے ہو- المدّتعالیٰ معا کر بنوالے ہیں اورمعاف کرنے کولپندکرتے ہیں ۔ اور ہاں یکسی ماکم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے پاس حدکا کوئی معلم رکیس ہے کمریرکہ وہ اس صرکو قائم کرنے ۔

اس پر حضوص آلی الته علیه و ستم نے قرآنِ پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (مخدف عبدالرواق ۱۱۱ جروایت کریے اور در کوری کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ معاف کریں اور در کورکوری کرتے ہیں کی تی آئی گئی گئی گئی گئی اور در کورکوری کی کہ تربی اور در کورکوری کی کہ تربی کے معاف کریں اور در کورکوری کی کہ کہ سے ایست طبعی رجوان کا اظہار فرمانے کے بعداس پر قرآن کریم کی آئیت سے مست شہاد فرمایا کہ جوسکے جاہیے کہ معاف کریں اور در گزرگریں۔ کی اس مدیث پر قرآن کریم کا میع

اله صبح بخاری مهم مطبوعه دملی که میل سوده ممتند عه سه المصنف مهر مراکد مسنداند مهر مرس من نوری بیصقی مهر مراسع

سایر نبیس مِلنا؟ اورکیابیهان مدیث پر قران کی اصولی سربرای کار فرمابنیس ؟

(٣) حضرت الوهريرة في محت بن كم صفوراكرم على الشرعلي وتلم نے فرايا مَامِنُ مَوُكُوْدٍ والْكُولُدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَا بَوَا لَا يَحْمَو دَافِهِ اللَّهُ وَيُنَصِقَ الإه الْحَيْمَةُ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الْبَهِينَ اللّهِ اللّهُ فَطَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

و زحم، " وه فطرت التُدسي التُدسف مي يولوگول كوشخليق تختي ـ التُركادين نهيں بدلماً ، يہي تھيك وين ہے • پرسد و دروو

تخاتم رہنے والا "

لمسخضرت ملی الشرعلیہ وستم نے جو بات بیان فرمائی وہ اپنی مگر مسندکا مل اور تق کی حجمت تھی مگر اس بھی حضورت ملی است قرآن باک سے مستفاد فرمایا۔ دیکھیے مدیث پر قرآن کے سلسے کس طرح وسی مع بھیلے ہوئے ہیں کچھ توسو چئے اور حق کا ساتھ دیجئے۔

ا کیب اور روایت میں ہے کہ حضور ملی الشرطیہ وسے ہے الشرنعا لی کا نام سے کرا کیک بات کہی ہو ران پاک میں ان الفاظ میں ہیں ہتی اور بھراس وی غیر متلو کی تائید میں قرآن کی ایک آمیت تلاوت کوی، ملاحظہ فرما ہیئے :۔

(٣) عَنْ آفِ هُ مَ يَوْ الْمَالِمُ اللهُ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ لَقَالَ اللهُ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

له بخاری شریعت مین به مل الروم عهم - سله صیح بخاری صربه م سله ب عد السبحة

(۵) عَنْ اَبِي هُرِيرَة ﴿ اَنَّ المَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَامِن شُوْمِن إِلَّا وَانَا الْحُكُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنِينَ مِنُ الْفُسِيهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنِينَ مِنُ الْفُسِيمِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

(۱) عَنُ إِنِي هُرَينَ يَبُكُعُ بِهِ الْمِنِي صَلَى عَلَيْ وَسَلِّم قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَ لَا يُسَبِرُ السَّاكِمِ فِي ظِلِّهِا مِا ثَسَلَهُ عَالَمُ الْاَيْقُطَعُهَا وَا حَدَهُ وَالنَّ شِمْنَهُمْ وَظِلِّ مَنْهُ دُو يَقِ السَّاكِمِ فِي ظِلِّهِا مِا ثَسَلَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعْمُولُولُ وَاللَّهُ عِلَى اللْمُعْتَعِلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُعْتَعِلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْتَالِقُلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللَّلْمُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُولُ

ترجمہ بسکین وہ بہیں سے ایک تھجود اور ددھجوری اور ایک لقمہ اور دو لقمے لمیں میسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچے ، پر بہڑگاری سے کام ہے ۔ اور اس پر آجئے یہ ایت الماوت فرائی : تک رفی شرب پیلے میں کی کی سے ایک کوئ النّاس یا کھسٹ اللّ

ترجہ : تو بہجانے کا ان کو بہرے کی علامات کے ماقت ہوکہ لوگوں سے بہٹ کر سوال نہیں کرتے ، اس صریت پرقر ان پاکسیس طرح سائے نگن ہے وہ اظہر من اشعس ہے ۔

(۸) تصرّ الواه مه باحلي سے دوايت بي كر مَضور مسلى الله عليه وَلم نے ارتباد فرايا : مُضُلُ العب إلم عَلَىٰ العُب بِدِ كَعَضُهُ مُ عَلَىٰ اُدُ مَا كُ مُورَثُمُ مَّ سَلا هَٰذَه الْآيةَ إِمَّنَا يَخَنْهَى اللهَ مِن عِبَ ادِي الْعُرِياَ وَعَى الْمُعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُدُورَثُمُ مَّ سَلا هَٰذَه الْآيةَ إِمْنا

ترجمہ : اُپ نے فرطیا مالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ا دنی ادکی

له میم بخاری ۲۲۳ ، مسندا مدم به ۳ سال الاحزاب ع است میمی بخاری مین الم میمی بخاری مین الم میمی بخاری مین الم برسی الم برسی مین الم برسی مین الم برسی مین الم برسی مین الم برسی الم برسی الم برسی الم برسی الم برسی مین الم برسی مین الم برسی الم ب

كروت نے يہ أيت الادت فرانى:

إنشا يخشى الله مِنْ عِبَ ادِةِ الْعُسِلَمَاءُ

بے شکب الندسے اس کے بندوں میں سے جانسے والے ہی فیستے ہیں ۔

حیات مسیع پر قرآنی شبها دست :

(9) مضرت الوبريرة منكة بي كمعنور انداد فرايا :

وَالَّذِى لَفِيْنَى بِسِيدِهِ لَيُوْشِكُنَّ اَنْ تَبَنُولَ فِيكُمْ ابْنُ مَوْيَمَ حَكَمَا عَدَلاً نَعَكُسِرُ الصَّلِيْبَ وَكَفَّتُ لُ المسنزيُّرَ وَلَيْنَبِحُ الْمُسَرِّبُ وَلَيْنَصُ الْمُسَالُ حَتَى لا يَشْبِلُهُ 'احسَدُ حَتَى تَكُوْنَ السَّجِّدُةُ الُوَاحِبُ دَةً حَدَيرا فِينَ السُدُمُ الْوَاحِدِ فَا فَيَهُا

توجمہ بقسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیدلی بن مریم تم میں حزودا تریں گئے جم ہوکر ، عادل دہیں گئے اور ایک کا ساسلہ کے جم ہوکر ، عادل دہیں گئے اور ایک کا سلسلہ دکسہ جلے کا کہ کوئی اس کا لینے والانہ ہوگا ۔ یہاں کک کہ ایک سجدہ دنیا والیہا سے بہتر ہوگا ۔ یہاں مک کہ ایک سجدہ دنیا والیہا سے بہتر ہوگا ۔ یہاں مک کہ ایک سجدہ دنیا والیہا :

ُ وَاقْدَوُهُ إِن مِشْدَثُنَّهُ ، وَإِنْ مِثْنُ اَحْسُلِ الكتِ وِ إِلَّا لَيُؤْمِنِنَّ مِهِ قَصِلَ مَوْتَ الْأَوْلِيُومُ العِيمَاةِ مَسَكُونُ عَرَيْهُ مُرشِهِ شِيداً بِيهِ مَوْتَ الْأَوْلِيمُ الْعِيمَاةِ مَسَكُونُ عَرَيْهُ مُرشِهِ شِيداً بِيهِ

ترجمہ: اورتم چا ہو تو قرائ کریم سے پڑھ تو ۔۔۔۔۔ اور کوئی مذہبے کا اھل کہ بین سے گر یہ کرمزوں ایجان لائے گا اس پر رصفرت جیٹی پر ہا سکی موست سے پہلے، ورہوگا قیامت کے دن کی برگواہ ۔۔۔۔۔۔ یہود کا ایجان یہ ہوگا کر صفرت میسی بے شک خدا کے پنیر ہیں ' اور اس کا کلم بو بدون بس لبٹر ' مریم کی طوف اترا - اور میسا ئیوں کا ایجان یہ ہوگا کر صفرت میسی بے شک ببٹر ہیں ، ور بہ بغیر ہیں ، خدایا خدا کے بیٹے ہر گزنہیں ، گویا یہ وقت، ان دونوں طبق کے کو ہوگا اور سب طبقی کی میٹر بیں ، خدایا خدا کے بیٹے ہر گزنہیں ، گویا یہ وقت، ان دونوں طبق کے کا ہوگا اور سب طبقی کی مثب اسلامی جس بحدایا خدا کے بیٹے ہر گزنہیں ، گویا یہ وقت، ان دونوں طبق کے ابو ہر رہے کا مذہب بہی ہے کہ بعد کی مقتب الوہ ہر رہے کا مذہب بہی ہے کہ بعد کی ضغیر پہل صفرت ابو ہر رہے کا مذہب بہی ہے کہ بعد کی مفیر پہل صفرت میسی علیا اسلام پراھی تک موری ہیں ،

فَيْسِيهُ وَلَاكَ مُ عَلَا هِدَوَةً مَلَى أَنَّ مَذُهُ بَدَانِي هُدَوْدُو فَى الْآيَةِ أَنَّ المَيْدُ

فى مَوْتِ بِيَ عُودُ إِلَىٰ عِيشِلَى على السلامِ

له میم انجاری جلدام فی مرنداح د جلدا منواعی ب مورة النبارع ۲۷ سی فودی ترح مسلم جلدا مشد

ترجمہ بہیت کی تفہیریں اس بات کی واضح والاست ہے کہ مضرت ابوہر دیا تھے۔ مذہبے مطابق 'موتیا '' پیم خمیر صفرت میں کی علیہ السالم کی طرف نوشی ہے ۔

مرجہ: آپ کی کمیا رائے ہے کہ ہو لوگ آج عمل کرتے ہیں اوداس ہیں مشقت برک واشت کرتے ہیں اوراس ہیں مشقت برک واشت کرتے ہیں کی یہ یہ ہیں کہ اور ان جی کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا کہ سے فیصل کے تھے ہیں اور ان ہیں ہو کہا ہوتی ہے۔ پر جبت قائم ہوتی ہے۔ پر جبت قائم ہوتی ہے۔

مَنْ نَے فرایا بَہِیں بات وہی جِلے گئی کا فیصلہ تضا و تدریں پہلے سے ہوجی ا ہے ہے گارت نے فرایا: \_\_\_\_\_ وَتَصْدِلِقُ ذَالِثُ فی جِنْسَابِ الله عَزْوجِ لِی وَنَعْسُ وَمَاسَتُواهَا مَالُهُ عَزْوجِ لِی وَنَعْسُ وَمَاسَتُواهَا مَالُهُ مَا وَمُعْدُو دَمَّا وَلَعْسُ وَمَاسَتُواهَا مَالُهُ مَا وَمُعْدُو دَمَّا وَ لَعْنُو هَا مِلْهِ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالْهُ مَا مَالِهُ مَالِي اللّٰهُ مِلْهُ مِلْ مَالِي اللّٰهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مُلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مَالِمُ مَالِي مُلْهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَالِي مَالِي مَالِي مَا مَالِهُ مَا مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَا مَالِي مِلْمُ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالْمُ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالْمُ مَالِي مَالِي مِلْمُ مَالِي مَالِي مِلْمُ مَالِي مِلْمُ مِلْمُالِقُلُومُ مِلْ مِلْمُ مِلْكُومُ مِلْ مَالِي مِلْمُ مِلْمُ مَالِي مِلْمُ مِلْ مَالِي مِلْمُ مِلْمُ مَالِي مَالِمُ مَالِي مَالَو مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مِلْمُ مَالِي مَا مَالِي مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مَالِي مَالِي مِلْمُ مِلْمُ مُنْ مَالِي مَالِي مَالِمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُنْ مِلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلِي مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْ

ترجمہ: اور کس کی تصدیق کتاب اللہ میں موجود ہے۔ فرط یا بتسم ہے جی کی اور جبیا کہ اس کو میں کہ بنایا یہ بسی کے اور جبیا کہ اس کو دھٹا کی اور بھے کہ حلیا وہ میں کہ دھٹا کی اور بھے کہ حلیا وہ میں کہ دھٹا کی اور بھے کہ حلیا وہ اس کو دھٹا کی اور بھے کہ حلیا وہ

(۱۱) رَعَنْ عَلَىٰ قَالَ سَأَلَتُ خَدِ يَجُنُ النَّهِ صَلّى الله عَلَهُ وَسَلّمَ عَنُ وَلَدَيْ مِنَ مَا مَالَهُ الله عَلَهُ وَسَلّمَ عَنُ وَلَدَيْ مَنَى الله عَلَهُ وَسَلّمَ عَنَ وَلَدَيْ مَنَى الله عَلَهُ وَسَلّمَ عَنَى الله عَلَهُ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١١) حَنِ ابْنِ عِبَائِ عَنِ الْبِنِى صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَذَ اللهُ الْمُنْتَاقَ مِنْ ظَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْتَاقَ مِنْ ظَهُ اللهُ الْمُنْتَاقَ مِنْ ظَهُ اللهُ اللهُ الْمُنْتَاقَ مِنْ ظَهُ اللهُ اللهُ

(۱۳) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْغُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا سَوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَمَ خَطَّ انْتُمَ قَالَ اللهِ بَنِ مَسْغُودٍ قَالَ خَطَّ النَّهِ وَقَالَ خَطَّ اللهِ وَقَالَ خَطْ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَالْمَالُ عَلَى كُلُ سَهِيلٍ مِنْهَا شَيْطُانُ كَلَ مَا وَاللهِ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ اللهِ مَسْتَبَعْدُمُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجه در مفرت عبدالتربی سود سے روایت سے کرمفور ملی الٹرعلیہ وسلم نے ایک وفعہ ایک لیجر کھینچی اور فرمایا پر شیطان کے داستے ہیں کھینچی اور فرمایا پر شیطان کے داستے ہیں مہردا کستے ہیں اور فرمایا ہے ایک شیطان موجو دہے۔ بھراکہ سنے یہ آمیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ هٰذا چراکھی مُسْتَقِیمًا فَا مَبْرُوی کو۔

(۱۲) وَعَنُ إَنِي عُمَدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَا مِيْعُ الْعَيْنِ فَعَدُ وَعَنَدُ وَسَلَمَ مَعَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْدُ وَعِنُو الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْدُهُ عِلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله

(0) وَعَنَّا إِنَّ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَصَلَّمَ إِنَّ اللهُ كَيْمُ لِي الطَّالِمُ عَنَّ إِذَا الْفَلْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي عَنَّ إِذَا الْفَلْدُ الْفُلْدِي وَهِي حَنَّ إِذَا الْفَلْدُ الْفُلْدِي وَهِي خَلَالِكَ الْفُذُ اللهُ الْفَلْدِي وَهِي خَلَالِكَ الْفَلْدُ اللهُ الْفَلْدُ اللهُ ا

که موره اعراف بیدع ۱۱۰ - آیت ۱۱۰ - سار که مشکراة نریف منتلا سک مورة انعام بی آیت سطا محه مشکوة مشرویت مستلا همه موره نقمان ب ۱۱ سیت آخری شده مشکوة مشروی مسکلا

توجید ، حضرت ابوموئی کہتے ہیں کہ استخفرت متی الشرعلیہ کستے خوایا کہ الشرتعائی ظالم کوندور ڈھیل آگا ہیں لیکن حب گرفت فراتے ہیں تورم ای کی کوئی صورت بن نہیں یاتی کس پر بطول استدلال کے یہ آمیت تلاق فرائی قرکذ لاک اَحْذُ کَرِبِّكَ إِذَا اَحْذَا لَقُوی کَ وَهِی خَلَالِعَدَ " کہ تیرے رَبِ کی پچواہی دسخت ) سے جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم کی وجسے رپولے لیے

(۱۲) وَعَنُ عَائِشَة رَضَى الله عَنِهَا عَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِيُنُ ثَلَاثَةٌ وِيُوَانَ لَا يَضُولُ اللهُ الْإِشْسَ الْ بِاللهِ يَعْنُولُ اللهُ عَنَّوُجَلَّ إِنَّ اللهُ لَا يَغْو اَنْ يَشْسَ كَ يَهِ (بِيهِ عَنْ)

حفرت آم المؤمنيان فراتی بین که استحفرت نے فرایکه الله کی تین عدالتیں بین جن بین ایک عدالت میں کسی میں ایک عدالت میں کسی تشکیل کے مقدمے نیصل ہوں مجے۔ بھر آرہے نے یہ کسی تشکیل کے مقدمے نیصل ہوں مجے۔ بھر آرہے نے یہ اسمیت ملاوت فرائی اِن الله کلا یک فیض اُن کھنٹ کہ گئے۔ بہا

كرب شك الشرانعا لى شرك معاف نبيس فرامي كه.

(عه عَن اَفِي هُوكُ مُوكُ وَ قَالَ سِمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَيْقُولُ لَا تَعَوْمُ السَّاعَةُ وَكَ الله عَن اَفَا النّاسِي آمَنَ مَن عَلَيْهَا فَذَا اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْهَا فَذَا اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْهَا فَذَا اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهَا فَإِذْ الطَلَعَتُ وَلَ اللّهُ عَلَيْهُا فَذَا اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهَا فَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا فَذَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

ات نے ایسے اس بیان پر قرآن کیم کی پرایت پڑھی ۔ لا یَنْفَعُ نَفْسًا لِ بُمَا نُھا لَمَ مَکُنْ آمَنْتُ مِنْ فَبُلُ اَ فَکُنْ آمَنْتُ مِنْ فَبُلُ اَ فَکُنْ آمَنْتُ مِنْ فَبُلُ اَ فَکُنْ آمَنْتُ مِنْ فَبُلُ اَ وَکُمَا بَعْدًا خَدُو آهِ مِنْ فَبُلُ اَ وَکُمَا بَعْدًا خَدُو آهِ مَا مِنْ فَبُلُ اَ وَکُمَا بَعْدًا خَدُو آهِ مَا مِنْ فَبُلُ اَ وَکُمَا بَعْدًا خَدُو آهِ مَا مِنْ فَبُلُ اَ وَمُنْ اَبْعُا خَدُو آهِ مِنْ فَبُلُ اَ وَکُمَا بَعْدًا خَدُ اَ هِمُ اللّهِ مِنْ فَبُلُ اَ وَلَا مِنْ فَبُلُ اللّهِ مِنْ فَبُلُ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

رف جس، وسبب وسبب وسبب ملی الترعلیه وستم مدیث اور قرآن بی کس گهرے ربط کا اظهار فرادہ بیں گویا دیکھے حضرت بنی کریم ملی الترعلیہ وستم مدیث اور قرآن بی کس گهرے ربط کا اظهار فرادہ بیں گویا مدیث منبع قرآن سے ہی ایک چیٹ مدیم والے ہے اور اس میں قرآن مدیث کا جور لبط بیان فرا بہد ہیں وہ اس مدیث سے واضح جی سے میں میں سے م

له مورة بود مي ايت سنا عه مشكوة شريف مصل عده مورة من ايت سالا مدود الله عن ال

ئىيائىبى كوئى كېرسكتې كەمدىث قرآن كے خلاف ايك عجى سازش ہے ۔ اگراليا ہوتا مديث پرقرآن كے اشنے وسیع سائے مرکز تھیلتے ۔

ام المؤمنين مفرت عالت مرتبة كاعقيده ين تفاكدا گركوئي شخص مفودا كرم متلى الدُّعلي و تم كام كوئي أي بات دوايت كرم اله به بخطا مهم موان قران سع كوار بي بيئة قوه بات برگزمفود نه بي يا كله يه كوئي أي بات دوايت كرم اله به بخطا بات كهرما به وكارا م بخارئ دوايت كرته بي كرم عزست أثم المؤيني من فرفايا به قاكت مَنْ ذَعَمَ اَنَّ مُحكَمَّداً دالى رَبَّاهُ فَقَدُ اَعْظَمَ عَلَى الله المفرية فَقَالَ وَكُنْتُ مُعَكِمًا مُعَكِمًا مُعَكِمًا مُعَلَّدُ مِنَا أَمَّ المُن مِنِينَ اَنْظِيدِ بنى وَلا تَعْجليني المفرية فَقالَ وَكُنْتُ مُعَكِمًا مُعَكِمًا مُعَكِمًا مُعَلَّدُ مِنا أَمَّ المن مُعَلِينًا المن مُعَلَّد مُعَلَّد مُعَلِمًا مُعَكِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمُ مَعْلَى الله مَل وكان مُعلى الله مَل الله الله الكري المَل الكري من المَل المَل المَل المَل الله من الله المَل الله المَل المُل المَل ال

ک بیا سورة النعر کے میمے سبی ری میالا ؛

يَفُولُ لَا نُذُرِكُهُ الْاَبْصَارِ وَهُونُ لُرِحِهُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

المُّ المؤمنينُ فَ مزيد فر ما ياكر تُوْفُص اس بات كاملى ہے كرصور مثل الشرعليد وستم في كتاب الشرسے بعض جزوں كوچ في البيا بيا وہ بحى رسول فعد إربهان با برحتا ہے۔ حالا نكو الشرار شاد فرما رہے بيں با المَّ مَا الرَّسُولُ مَا المُوسَلِ مَعْ اللَّهُ مَا الْمُوسِ مَنْ مَنْ بِلِي مَا الْمُوسِلُ مَنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا المَّدُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُوسِلُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّه

کیا گیا اسے لوگوں کک بہنچ دیں اور اگر اسپ ایس ذکریں تو اسٹ نے فریضٹر رسالت کا حق اُد انہیں کیا )

ہنے فرط یا کر جوشنص یہ دعویٰ کرے کرحضور صلّی السّر علیہ دستم کل استکدہ کے بادے میں فردے سکتے تھے (کہ کیا بین آنے والا ہے لین عالم الغیب تھے ، تو وہ بھی فرا پر جھوٹ با ندھتا ہے اس لئے کدر بت العزت فرماتے ہیں فحل کم یک ندھ کہ میٹ فی استمان ہو تو الا کہ میض الْعَدَ ہے الا الله ندی میں میں غیب کوفلا کے ہوا کوئی نیں جا سے اللہ میں خیب کوفلا کے ہوا کوئی نیں جا ست سے الا کہ میں میں میں میں ایک قدم پر قرآن کریم کی توسیح و تشدیر کے ہے میاں کے ملاف ایک عجمی کریم کی دسین و تشدیر کے ہے میاں کے ملاف ایک عجمی سے از شہرے ؟

دا ۱۹ استحضرت مسلی الترعلیہ وستم قرآن پاک سے اس طرح واسب ندرہے کدایک آیت ہوکسی خاص موضوع پرا تری ہو اور اس طرح کا کوئی دو مرائم کم اس کے علاوہ موجود ہو۔ تواکپ کو اس آیت سے وہ دو مرائم کم می یادا جا آتا ۔ ام المؤمنین حضرت حالث مصدیقہ م کہتی ہیں :۔

لَمَّا مَنَ لَتِ الآيائُ الْآوَا خِرْمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَرَشُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمُ الحااتُ بِى ثُنَّةً حَرَّمَ الِجِّاَمَ كَا فِي الْحَيْدَ مِنْ الْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَ

ارجم، حضرت علی کہتے جی کرمضور ملی المترعلیہ کوستم نے فرمایا کہتم ہی سے ہرآدی کا مضکا ناجئت یا جہتم ہی المجھام ا بھھام انجیکا ہے صحابہ نے عوض کیا یارسول الٹر مجھر ہم اسٹے لیکھے ہوئے برا کتفانہ کولیں ؟ اورعمل کوچھوڑ دیں۔ ارشاد فرمایا (نہیں) عمل کرو۔ ہرا کی شخص کوای چیزی توفیق ہوگی جواس کے سلتے بئدا کی گئے ہے۔

اسخفرت متى الترمليد كرستم في الكاتبت سي كمستنها دفرايا. مفرت على فرات بين بدري هي قرق و توري المستنها دفرايا و مفرت على فرات بين بدري و من قرق و توري و من المنت المنت المنطق و المنت و من المنت المن

اله بي المل ع ه ميع بخارى ملطة مبداك متفق عليث كوة منا كل بي والليل عا

رترجمہ، سوحب نے دیااور ڈرتا رہااور سیج جانا بھلی بات کو اسے ہم عنقریب بہنچا میں گے اسانی میں اور حس نے نہ دیا اور بے پرواه رُ باا ورتھ وس مانا بھی بات کو اسے ہم عنقریب بہنجا بن کے تنگی میں۔

ابت كريم سے مضور ملى الله عليه وستم كاكستنها و مديث پر قرآن كريم كے بچھيلے ہوئے وسيع ما تولت

محاب كرام كاعتبده مخفاكه بيثيك حضودملتي الشعلير وستم كا عمل ا ور وہ تمام امورجن کوات نے اسپے سکوت سے مند بخنث اسهم میں قانونی چیشیت رکھتے ہیں ،لیکن پیپ

صحابركم كالحضور كى عدست بيان كرية وقت قران سيد استنهاكرنا

حفرات مِاسنة شفى كه الترنعا لي نه يخضور متى الترعليه وسلم كوقرال سكملا يا اوراس كابيان مجها ياسه و. موقران كم كووه بالهشبه منبع أعلم اورامل الامول مسنت تنصرا ودكميم حفنومتى التيعليه وستم كعربيان كرده صنمون يرقرآن كريم كي کوئی آیت بھی پڑھ دیتے متھے ۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس آیت سے اسس صنمون کوسسندغراہم کرنے کی ضرورت بھی بکڑاس کے مح قرآن وصریت بس ایک تطبیعت دلیط بهیشه امست کے سلصف دہدہے ۔ فرمودہ درسائیت توہرمال بیں حجدت اود کرئندہے ليكن إسس برقرآن كى سربراهى يمى اپنى جب كدة قائم ريني جاجئے۔

صعدابه كرام مالمين قران عقون بومائيدى سفر في كرام روي كامار مقا وهها المخلق مناسب محصة قرآن كريم كى اس امولى ميشست كاراز كصول دينة اوديراد تباط كمجى استشها وكيمورست كجي اختيار كرمايا. بهامت ہم خدروایات بیش کرتے ہیں جن پس مختلف محار کائم نے مدیث کی سحست کے بارسے ہی قران پاک وا، حضوت الوهرية كيت بي كحضور ملى الترعليدوس تم ف ادر أوفرايا بر

تَغْضُلُ صَلَوْةُ الْجَكِيْعُ صَلَوْةُ إِحَدِكُمُ الْتُمارِيْمُ إِلَى تَعِدِيمُ مِن سَصَهِ مُرْضَى كم عن كانتها مَا ز وَهُدُهُ بِحُنْهُ مِنْ وَعُرْدُ وَ وَ وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الدرات ك وتجتمع ملا فكة الليك وملافكة الرشق وردن كون مينع فرى نمازم مع النمارف صلعة الغبر له ابوتير

إسع مديث كوميني كرف كع بعد حضرت ابوم رو فنف قرال كرم سه ال براستشهاد فرمايا.

ترجمه: - مجرا بوم ررود نے کہا اگر میا ہو توئم پر آیت کھی المُصلاء انقرآن الفعبركان مشهودا •

شعيقول ابوهديرة اقسطاوا إنقرآن الفجركان مشهودا

بيك فرآن يرصنا فيركابو بآسك الكارو بروبونا لينى فرشتونكارا سندسونار

إست قسم كى روايات بترويتي بي كم معار كوام اور محدثين عظم في مبيشه مديث كو قران كے مابع مجمع اسم.

له مبح بخادی متربیت مبلدی مساهد می مدروین اسرائیل ع و ب مد

رم) حضرت سعید اسخدری دمنی الشرعز کہتے ہیں کر حضور صلی الشرعلیہ وستم نے فرما یا کر جنت والے مؤمین کرام من ہا گار کومنین کے بار سے میں الشرات الی سے جنت کی درجو است کریں گئے اور الشرات الی فرمایش کے لکال اوم رائس ک شخص کومیس کے دل میں ذترہ محرجی ایماں ہو۔ ارمث اوہ وگا۔

اخرجوا من كان فى قلبه مشقال ذرة و المعنف عبائلة جدين المعنف عبائلة المدين كويش كرته و كحفرت الوسعين في أن كريم كى ايك آيت الماوت فرائى اوركها المحف فل فل المدين فل في المدين ف

من لاف ايك عجى سازمش معنى -

رم، معزت اوبرر في مكنري مدميث من الأطيه والكيم والت من قران كرم سي بهت كمتنها وطما ہے۔ معزت الوم بين كرم من من من من الد طلعه وسلم نے فرطا و معزت الوم برق تشخیص من الد طلعه وسلم نے فرطا و معزت الوم برق تشخیص الد تشکید الله تعرب الله تعرب الله تعکن الله تعرب الله تعکن الله تعرب الله تع

مريم اورحضرت معيني سميح

حضرت ابوبرری نے قران کریم کی یہ تهیت تلاوت کی امام احدر ایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبرری نے قران کریم کی یہ تہیت تلاوت کی امام احدر ایت کرتے ہیں۔

رَحِم بِهِ حِصْرِت الوہررہ نے فرایا پڑھو اگرجا ہو اِنی اُعِیٰ اُعِیٰ الشیطان اَنْ اُعِیٰ اُعِیٰ الشیطان اَنْ جِنْ مِی اِس کو اور اس کی اولاد کو تیری بنا ہیں ویتی ہوں شیطان مُردود سے م

تُدُمَّدُ قَالَ ابُوهُ رَبِيْرَةٌ ﴿ إِنْ الْمُ الْم مِشْتُ مُ إِنِّ الْمِيْدُ عَا بِكَ وَذُرِّيَّةً كَامِنَ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمِنَ الْمُ اللَّهُ الْمِنَ الْم الشَّيْطُلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ الْمُنْ الرَّجِهُم مِنْهُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ اللَّهِ المُنْفِيلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُوا لَرَّجِهُم مِنْهُ الْمُنْفُلُونِ السَّمِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ السَّمِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِينَ السَّمِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ السَّمِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِي اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنِي اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِي اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِي اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْف

دم حفرت عبدالندين مسعود سيمروى بير.

كَيْتَ زَعِنَّ هِذَا الْقُرْلُ وَنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُر كُمُّ لِيسرى عَلَيْه فِي لَيُلُةٍ فَلاَ يَشَقَىٰ فِي ْ فَكُبِ عَبْدِ مِّنَهُ وَلاَ مُصْبَحَتِ مِنْ فَ شَكَى كَلْمُ النَّاسُ قَعْنُ لَا كَالبَهِ الْمُهِيَّةِ قَعْنُ لَا كَالبَهِ الْمُهِيَّةِ

یه قرآن تبارید ساسف سے لیے بیاجائے گا ۱۰ پر ایک دات آئے گی کمی بدیدے کے ول میں اس کھیاتی تر سے گا ۔ ذکری تبدید کے دل میں اس کھیا۔ تر سے گا در کے گا کہ کا گری کے اس طرح کرچ پائیوں کی طرح باکل خالی ہوگرہ جھیا۔ مرد سے گا در کا میں ہوگا ہوگرہ جھیا۔ محدث عبدالذہ ابن مسعود ہے یہ ایت پوھی ۔ محدث عبدالذہ ابن مسعود ہے یہ ایت پوھی ۔

ترجمہ :اوداگریم چاہیں تولیجائیں کس چیز کوجوم نے متحد کو دی مجمعی بھر تو نہ باسکے اپنے واسطے اس کے لانے کوہم برکوئی ذمتہ دار۔ تُعَرِّفَ مَا عُنْدُ اللهِ وَلَكِنُ شِعْنَا كَنَّذُ هَبَنَّ بِاللهِ مِنْ الْحُصَيْنَ الكِيْكَ فَمَ لَا تَجُدُ لِكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلَةً عِنْهِ فَمَ لَا تَجَدُ لِكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلَةً عِنْهُ

معنرت برائٹہ ابن سود منہو قرآن پاک کے بہت بڑھے جلیل العت رمالم سقے \_\_\_ می طرح مدیث پرقرآن پاک سے سند لائے ہیں ۔ دُور آول میں مدیث اور قرآئ کی عربی دومرے کولازم تھے اور مدیث کومبی مجی قرآن کے مقابلے ایک میتوازی افذ بہیں مجھاگیا تھا۔ امرالمؤمنین مضرت عسم سے مروی ہے اور ایک اُطُلبُرُ الْفَصَٰلَ فین اُلبُاء اللہ کا فضل کا کے کہ داہ سے طلب کرو۔

بعن اوقات ہوئ کی شمکت سے خا دند کے لئے رزق کی داہیں وسیع ہوجاتی ہیں۔ انسان الی شنگی ہیں مُبتلا ہوتو ایک علاج رہی ہے کو لکاح کی کوششش کرے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس داہ سے کس محتاج کوفنی کر دہیں۔ حصرت عمرضے اس پر یہ ایت پڑھی محدث عبدالرزاق ہی دوامت کرتے ہیں۔

وَمَلاَدَعُمُنُ ۚ إِنْ مَيْكُونُفُوا فُقَرَاءَ يُغِنَهِمُ اللهُ مَرْجِمِ: الرَّوهِ فَقَرَارِجِي بِوَل تَوَابَيِي اللهُ تَعَالَىٰ لِيضَ مِستُ فَعَنْدِلِم لَم عَلِيهِ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ مَا عَلَيْهِمُ اللهُ فَعَلْ سِيفَىٰ كُرُورِكُا رَ

مصرت عبدالند بن عباس بر تها نا چا ہتے ہیں کہ اصل کتاب کی اس دُرجے میں توقیر بھی قرآن پاک کے اس منشام کے خالاف میے کہ وہ کسی بات میں مائت نہ رہی تم مائت میں موجا و کے گرہ و ان لوگول سے جو ایجان نہیں لاتے المند ہے۔ اور اخرت کے دن پر اور دی جی کو اختیا رنہیں کرتے میمال تک کہ دہ مائت ہو کومسلمانوں کو جزیرا دا کریں اور اور دی جی کو اختیا رنہیں کرتے میمال تک کہ دہ مائت ہو کومسلمانوں کو جزیرا دا کریں اور اور دی جی موجی ہے۔

اوراس پرصنرت عبدالندابن مسعود الشيف استشهادا يه ايت پرهي جمين ترک اور هجون سنم محر يما د مراي اين المراي اين المرك مين المرك المركمة والموقي المركمة المركمة

حضرت عبدالندابن سنود کا پرنطیعت استدلال اس بات کی خبرد تیاہے کہ اکا برصحابہ قرآن کی گہرائی میں اترے موقے متحے مدیث اگر قرآن کے خلاف ایک متبادل راہ ہوتی تومدری کا لڑم پرقرانی دولت سے اس قدر مالا مال م

(٤) مصرت الويجرمدين شف المخصرت صلعم كى وفات بيرخطبد ديا اور فرايا -

ترجمه دلیں چوتم میں سے محد کی عبادت کرتا ہے تو محد استراپی سے محد کی عبادت کرتا ہے تو محد استراپی کا است کے اور جوتم میں سے استراپی کا کا کا کا کا اور جوتم میں سے استراپی کا کا کہ کا کہ میں ہے تا ہو استراپی مرسے گا۔

فَمَنُ حَانَ مِنْنَكُمْ يَعَبُدُ مُعَتَّمَدُ الْمُعَدِّدُ مُعَتَّمَدُ الْمُنْكُمُ يَعَبُدُ الْمُعَدُّدُ الْمَدُ الْمَدُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُعُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ

اورمچرکستشها وا برايت برصى امام نجارى استفل كريت بي .

ترجمہ: اورمحد ملی الندھلیہ ولم توایک دمول ہیں ہاب سے پہلے بہت سے دُمول ہوجکے بھرکیا اگر وہ ذوت ہوگئے کا مارے گئے توکیا تم النے یا وَں بھرحا وَ گئے؟ اورمحد کا مارے گئے توکیا تم النے یا وَں بھرحا وَ گئے؟ اورمحد کی اکٹے یاوک بھرحا وَ گئے؟ اورم کی اکٹے یاوک بھرجا ہے گا وہ ہرگز الندکا کھے مذہبی کا میرگز الندکا کھے مذہبی کا میرگز الندکا کھے مذہبی کا میرگز الدوں کو۔

دیکھے صفرت صدیق اکر اس نازک موقع پرکس صفائی سے قرآن باک سے استدالی کر ایسے ہیں بحضور کی وفا کے بعد یہ کہ کا پہلا خطبہ تھا گویا صحابر کوام کا محضور کی وفات کے بعد سہتے پہلا اجاع قرآن باک کی اساسی مروا ہی ہوا دہ ، ترجمان القرآن مصفرت عبداللہ ابن عباس شعبے مروی ہے ۔

كَ إِنَّ النِّعُنَّةُ مَنكُفَّرُ قَ إِنَّ النَّهُ عَنْ وَجَلَّ رَشَّتَ لُونُ بِي مِلْتَ بِي اوْنِمَتُول كَى ناشكرى بي مِو إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْعَلُقُ بِ لَمُ يُنزَحُرِنَهُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَرِّول بِينَ اللَّهُ عَرِّول بِينَ مَنْ يَحُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِّول بِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع مَنْ يَحُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

الميس بنايا محياب المرتب المر

والمشائيخ شنى الله مِن عِبَادِ وَ العُلَمَاء ترجم : الشّرسي سي مندون سے فررتے وي مِن الفاظري من سي موعلم رکھنے والے ہيں ۔

(۱) ایک بخفل کا پیودی باپ مرگیا وہ زندگی میں تواسکی فدمت کرمار یا لیکن اس کے جن زے میں رکھیا محدّ ہے۔ حبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ کس پر حضرت جدالہ بن حباس نے یہ ایت کا وت فرمانی ۔

فَلُمُّا تَبَيِّنَ لَــُدُاتَ مُعَدِّقُ مَلْدِ ترجم : بِعرجب كُلُ كُلِي مَرْدِيم عِبِرُكُه وه وَعُن تَبَرَّ الْمِنْ فَ اللَّهِ التَّوْرِيم على الله كاتواس ما يساطرن بوهيا . تَبَرِّ الْمِنْ فَ الله التَّوْرِيم على الله كاتواس ما يساطرن بوهيا .

دیکھامیحا کیسی طرح روزمرہ کی ضروریات میں قرآن سے کستشہاد کرتے تھے مصدیث کی راہ سے قرآن پاک مکس دسائی ان کے لئے بڑی دولت مجعی جاتی تھی ۔

ننگی پر بار میں باب کے مسلمان ہوجانے کی امید مجی متی ہوا کی دفات پر اٹھ گئی نیز فدمت والدین انکی صرودت ہوقوت ہے۔ ایجان پر نہیں۔ والدین عیرسلم بھی ہوں اور فدمت کے محتاج ہوں تواوالاد پر اُن کا مختہ ہے۔ بال موت مسلم اور غیر مسلم میں اُبدی فاصلہ قائم کو دیتی ہے۔

له المصنّعت ليدالرزاق جلدا ملك اللوب المغرد للبخارى ما الله سورة انفال عديث سلة الممنّف جلدال مشاً

زیر بدی کوئی شخص سے یک ایک غلام کے ہوا
اورکوئی ال نہیں غلاکی مربررسکا ہے ( ومیت کر کرسکا ہے ( ومیت کر کرسکا ہے اورکوئی ال نہیں غلام کی مربررسکا ہے ( ومیت کر ایک میں ایک خوا آبی اور کی میں میں منظم کے ایک ایک موری اس غلام کے ایک ذکر کی جواب نے ایک وفات کے بعد ازاد ہونا تھا میں جواب کا کہ کی وفات کے بعد ازاد ہونا تھا

ايد برالرجل عبدة ليس له مال غيرة قال نعرذ كرفقال البني صلى الله وسلم في العبد الذي وبرعلى عهد معلى عهد وسلم في العبد الذي وبرعلى عهد والمنافي صلى الله وسلم الله والذي إذا الفنعت في الكوري من المنافي والمذين إذا الفنعت في الكوري والمدين والمدي

ار شاد فرائی منصور ملی النتظیر کوستم نے فرما یا ۔ النتراتعائی اس فلام سیصاس مالک کی نسبت خن ہے بمجر حضرت مطابعت کے کسس پر ہراتیت پڑھ دی۔ حضرت مطابعت کے کسس پر ہراتیت پڑھ دی۔

مر اورائٹر کے بندے وہ ہیں کر حب خرج کریں تو نہ بے مااز این اور نہ تی ہے کا کیں اور سے اور نہ تی ہے کا کیں اور م معاس کے بیج میں درمیانی راہ۔

ملهار تابعین کا انداز عمل بتامانیت که مدسی ان سک بال قرانی عموات کے ساستے ہی میں بڑھی اور ملهار تابعین کا انداز عمل بتامانیت که مدسی ان سک بال قرانی عموات کے ساستے ہی میں بڑھی اور

رم، ام المسير فرت بما أن فرالي محل مؤمن شهده مؤن كى درجين شهدهاس بقران مورجين شهدهاس بقران مرم كالمران من مناهد المعلى مؤمن شهدها مؤمن شهد المربي المستقل المنتوبا المائية المنتوبا المائية المنتوبا المائية المنتوبا المائية المنتوبا المائية المنتوبا المربية المنتوبا المربية المنتوبات ال

ا بن اس علی کوانتری داوی از ادکر نے کی نسبت اسے اپنے دارتوں کا خیال کرناچا ہے کہیں دو تو تنگدی می مز کھر جائی کے اس کا وائد کی داوی کے اس کی داوی کے دائی دیا جائے ہے۔ اس کی داوی کے دیجی دیا جائے تو اس کا کچے نقصال نہیں۔ کے ایک سورة الفرقان ع سک المصنف ملبدہ میں سورة المحدیدع ا

تعروم ومن ستهيب است إس بريابت الاوت كي وَاكْذِينَ المَعْيَ بِاعْلِوق ومُسْرِيهِ أُفْ لَبِكَ عُدُ الصِّيدِ يُعْمِنُ وَإِللتَّهُدَاءُ \_ رَبِهُ اور وه لوك بوليس لائة التريداوراس كرمب رسولول پر دی سیتے ایمان واسے اور شہیدیں۔

حفرت مجا پڑکا پرلطیعث امتدال آپ سے سلسنے ہے۔ دیکھا نالجین معزات کس الرح بات بات پ قران كريم سے مشك كرستے بحق كيا اب بمي كوئى كېرمكمة بسے كرمديث فران كے فعات ايك بجي ما دش تھي.

(۱۳) حفرت ابن جربج في في مطارست بوجيار

الترجل يُطلِق وَلَا يُبِيمًا اللَّ تَعْتَدُّ ؟ مرطاق يعورت كوادرات كزار في كالربير منص توعورت مته كهال فزار . اكب فرايا في بيت مَ وْجِعَا الَّذِي كَا مَتْ مِيْدِ البيضا الذي محرجهال ووربي عنى - ابن جريج في يوجيها الرفاد ندا جازت ديد في دواسي كرووا يول كروا لول كروال كرواكي أب فرايانين الكال لا فك فشركها إذا في الا تنمر) المعومت بي الرومي كاوبر بالا ہوباستے توال گنامیں وہ فاوند می مشر کیس ہو گا۔ لینی وہ اپنے کھروالوں کے ہاں ناجلے۔ اس پران سے يرابت الاوت فوالى - شَحَّرَ تَلا \_\_\_ وَلَا يَعْمُوجُنَ إِلَّالَ يَا رِيْسَنَ بِعَاجِشَةٍ مَّبِيتَ فَيْ

و بعرايت برحى -اورز تعلى و مورس جنيس طلاق بوني البين كري مرخوري مرتك بديان.

ابن جر تخت المياميا يهمت اس باب مس ہے ۔ آپ نے فرمایا کا کے روزمرہ کے مسائل ہی۔

سید نیما البین معرات ابن ابن ان مودیات مرکس طرح وان کریم کی طرف دیوع کرتے ہتے ہی پر ب كرمديث بقرال كرملت مبهت دود كسيطين كري ما درمحارة وبالبين في مديث كومين والتريك متحت مجعا مديث فران كم فلات كوئى متبادل ما فذعلم براز دم محرى تتى .

دم، مفرت مجار منفرا ميسائي المركست نكاح دي ما يا الدوراس براست مستنتها وفرمايا. محدث عبرالرزاق روامیت کرتے ہیں۔

حَن جُهَاجِدٍ قَالَ فِي مَنْتُؤكِةٍ نَصْرَانِيَّةٍ لَايَنْبَرَىٰ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمِ اكتم تسمع اللك كيفتول مِنْ فَتَيَا يَرْكُوْ الْمُكُوْمِنْتِ كُلُ

ترجمہ: حضرت بحافی سے معیمانی باندی کے بادیے میں موی ہے کہ اس سے سلمان نکاح زکرے ۔ اس پر اتب في المريم كى برايت تلاوت فرائى اوركها كيانبين في منام في المان وه كهاب مِنْ فَنْتَا رِحُوْرا لَمُعْمِنامت والإنتهاري بانديان بين المان، يورى أيت يهد. وَمَنْ لَوْيَسُونَ عَلَى مِنْكُو طُولًا أَنْ يَجْزُحُ الْمُصْعَنْتِ الْحُرْمِنَاتِ فَهِنْ مَا مَلِكُ عُوالْمُ

الم المي مورة الملكات و المعن بلا ملك المعن بلا الله المعن بلا ملك المعن مورة الم

قِنْ فَتَيَا تِدِكُونَ المَسْعُ مِنَامَتِ عَلَا تَرِجِهِ الرَبِحَ مِن سِي مِوَنَ الْوَادِ وَوَلَن كَ مِقَا بِلَ الْكِمُ مَوَانَ كَا مَرَانِ الْمُ فَلِلَ كَا مَلَا الْمُ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَرِينَ وَوَلَن كَ مِقَا بِلَ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْلِي اللَّهُ مِن اللْلِلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْلِلْ اللِلْ اللْلِلْ الللْلِلْ الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللْلِلْ اللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّ اللْلِلْ اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلْ الللِلْ اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللِلْ اللللِلْ الللِلْلِي الللللِلِي اللللِلْ الللِلْ اللللِلْ الللِ

مِحَدَثِین کے ہاں مدیث پرقراک کے سلسے کتنے گہرے ہیں۔ ایم لبنوی سے اس طرح نٹروج کرتے ہیں قال اللہ شیعیانۂ تعالیٰ۔ فلڈ جکاء کٹٹرمِنَ اللہِ نٹون کُوکتا بِی تُحْدِی بِدِ المثّلُثُ مَنِ النّبِ عَرَضْوَا مَدُ شَهِ لُلُ المشکرمِ اللهِ عَلَى مِنْ النّبِ عَرَضُوا مَدُ سُهِ لَلُ المشکرمِ الله

ترجمہ، بے شک تہادہ پکس آئیہے اسٹر کی طرف سے رکسٹنی اور کتاب فل ہرکرنے وائی مسے الٹر ہلایت کرما ہے اسس کو جو تابع ہوا راس کی رمنا کا۔ سالمتی کی را ہیں ۔

(۱) وَقَالَ اللَّهُ شَبِعُكَانِدُ وَتَعَالَىٰ وَاعْتَعِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَرِيثُعاً قَدَّ لَا تَعْتَى فَقُل كه اودمضبود يَبِطُوالتَّرَى دَى كومب بِل كرا وديجُوط نروالو-

حبل الله عَهُدُه وقَالَ البع عبيد المعتسام بعبل الله هواتباع القران وترك العرقة ت مبل الله عبد النه عبد المعتسام بعبل الله كامطلب عبد من ومن من الله كامطلب عبد من المعتم ببل الله كامطلب عبد من ومن من المتمام ببل الله كامطلب عبد فرات من ومن المرتا ورتعزة كوجود المنه -

رم) وَقَالَ اللَّهُ شِيعَانهُ و نَعَالَىٰ وَالتَّبِعُنُ الْحُسَنَ مَا أُنْزِلَ اِلنَّكُمُ مِنْ ثَهَا لَهُ لَكَ يعنى إشَّبِعُن اللَّهُ لَآنَ عَلَى ترم، و اورملوبهر بات برجواً رَى تمهارى طرف تهاد سه رُب كى طرف سه. اورا كَيْمِى مُنْلَفُ مُواقع سه بندره مجه قريب ايات قرآنى ذكر كي بي -

ميح بنارى كاكتاب المجمع يول شروع برتاج. باب فرض المجمد لقائى اذا فودى للصافة من يوم الجمعة فاسعوا الحلب ذكر الله و ذر واالبيع مبرا \_ ابراب الكسوف سے يہم به باب قول الشرع وجل و نجعلوت دفرقكم المنكم تكذب المكال من الركاة يول شروع به باب قول الشرع وجل الشرع وجل و اقتيموا الصافة و أخوا الزكاة امثال ميم و المنافقة و أخوا الزكاة و قول الشرع المنافقة و أخوا الزكاة و قول الشرتعالى و الذهب ميكندون الذهب والفضة ولا ينفعن بها في المنافقة و المناف

الم مجارى محاب المناسك رجى كاتفازين كرت بير ابب وجرب الح ونفله وقرل الشرتعائي و لله على الناس جالبيت من استطاع اليه سبيلا مهدا مصاله عجرات ويصح باب فغل المحم وقرله المناموت است اعبد دب هذه البلدة التى حصا موقد اولع مكن لهم حرماً امناً .... ان الناس في المسجد الحدم سواء خاصة لغوله ان الذين حكووا ويهد دست عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جلناه للناس سواء الحاكف فيه والباء اطلا بسيم الله والمسجد الحرام الذي جلناه والمنا مساوا والحاكف فيه والباء اطلا بسيم الله والمسجد الحرام الذي جلناه والمنا منا ما المدام المناه المبد المناس المهدي المناس المهدي المناس المهدي باب قول الله والمناس المج في استعبر مست الهدى المناس المبدي المن المركوب البدن لقوله والبد سنا المناس المبدي من المبدي المناس المبدي أله المناس المبدي وقوله والمناس المبدي المناس المبدي المناس المبدي المناس المبدي والمناس والمناس والمناس المناس والمناس والمناس والمناس والمناس المناس والمناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس والمناس المناس المناس والمناس والمناس المناس والمناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المنا

باب تقدُ غزوه بدر وقل الشرتعالى ولقد نصوب والمنه اخله .... و قول الشرتعالى ولقد نصوب والمنهم اخله .... وقوله تعالى واذ بعد كمر الله احدى الطائفتين ابها لكر مبدر صرف باب قرل الشرعزو مبل الشرتعالى اذ تستغير و مبل الشرعزو مبل الشرعزو مبل

ولاجناح عليكو فيماعر صنته مهمن خطبة النساءم مثاك

حضرت امام سئم کے این صحیح کے باب خود نہیں یا ندھے۔ اس کیے اب ہم من ان دسوں کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن کرنم میں ہے ،۔

دا فقری القران فاستمعواله دا نصنوالعلکمترجون دن الاعراف اخرین داخرین مرمد ترجون دن العراف اخرین ترجید تران کرم حب پرهام ائے تو اس کی طرف یوری طرح کان دهرو اور جب رہو تاکہ تم بررهم کیا جائے .

اس میں کا فردل کو تھی متنبہ کیا گیاہے جو قرآن پاسھے جائے پر شور کرتے تھے اور لغو کلائی کرتے تھے کہ جب رہوا دراسے منفو ہوسکتا ہے تم رحمت خدا وندی ( دا کرہ کسسلام ) میں اسماؤ کر کئین ہیت جو مکھ نماز کے بارے میں ازی تھی کیا

اس سیمسلمانوں کو پا بندگیا گیا کہ حب امام قرآن بڑھے دسورہ فاسخہ ہو یا اس کے بعد
کی سورت، تو متعدی امام کی طرف کان لگائے رہی خود نہ پڑھیں جُب رہی جین سائی
اس است سے باب با ندھتے ہیں ا در اسسس کے سخت اسخفرت صلی انشرعلیہ دسلم کی یہ حدیث نقل
مرنے ہیں کہ حب امام پڑھے تو تم جُب رہو ، اخا قوا فانفستوا ۔ امام سلم ای یہ جی میں صفرت

له ما فغرابن تيمية مضرت المام احدام سي نقل كرت مين وقال احد اجع الناس علم انها مؤلت في المصلاة . فقا وى ابن تيميم برا مثل المام تغيير بن عمير دم ، ما اور صفرت عطابن الي دباح دم الماس المام تغيير بن عمير وم منقول ب الما ذلك في الصلاة تنير ابن جرير مبعر و منال تغير ابن حرير مبعر و منال تغير مبدس منالالا

ابر سرریا کی اس حدیث کے متعلق کھنے ہیں کہ میرے نزدیک بیصی ہے۔ امام نائی کا ترجمہ الباب الماضلہ ہم ا

تاديل قرام ومل واخآ توك المقران فاستمعاله وانصتراله لكوترون واخديفا الجادودسب معاذا لترمذى .... عن الجهرية «قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم المأجود المرافعة الترمذي .... عن الجهد وسلم المأجود المرافعة الم

و مام منائی اینی سنن کا اتفاز ہی کمسس طرح کرتے ہیں ور

الوعدالرجل احدسب شعيب بنعلى بن محزالنسائ تاديل توله عزو

حل ادا تمتع الحالصادة فاغسلوا وجهكدو الديكم الحسس المرافق

سنن سنائی کی بیر بارہ سنہا دیں بہ بانگ وہل کہتی ہیں کہ عمد نمین نے عدیمت کو ہمیتر قرآن کے ماسخت مگر دی ہے دسے قرآن کے مقابل منہیں رکھا اور مذعدیث کا مقصد لوگوں کو معا ذائشر قرآن سے دور کرتا تھا ۔ اگر عدمیث لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوئی سازش ہوتی

کے صیحتی میم عبدا میں امام میم نے حضرت ابوہ رہے کی مدیث کو اپنی صیح میں مگرمہیں دی کیونکہ اس پریب کا اتفاق نہ مختا، ہاں اس مے حضرت ابوہ رہے گی مدیث کو اپنی صیح میں مگرمہیں دی کیونکہ اس بھا تھا۔ ہاں ایپ نے حضرت ابوہ رہی انتفاق سے اس حدیث و ا ذ ا قوا خا مضاوا کو اپنی صیح میں بُوری سندسے روایت کیا ہے کیونکہ اسس پرسب کا اتفاق ہے۔

توذخائر مدین کی ترتیب کمس انداز میں مذہر تی جس کی سجیس نغائر صحیح سبخاری سے بارہ نظائر منن سنانی سے اور نونظیری امام بغری سے ہم ہے سامنے بیش کر میکے میں ۔۔۔

"انخصرت صلی الله علیه دسلم نے احا دیب میں کی دفته کتا ب الله کی بسقت کا ذکر فرایا ب اور وہ احا دیب انہی محدثیں سنے روایت کی ہیں۔ جن کے خلاف عجی سازش کے کردارہونے کا الزام سبتے ۔ امام البوداؤد (۵۱ ماھ) کی شہادت میں یہ بوالعجبیست ۔ امام البوداؤد (۵۰ ماھ) کی شہادت بھی یہ بیجیئے مصنوراکرم صلی الله وسلم طواف کی دور کعتوں سے فارع ہو کرسی کے ساتھ تیکھے تو کیس ان الصفاد المسروة من شعا مراحله ۔ ورد زبان تھی۔ آب نے صفا سے سے سے کا آنا زکرستے ہموستے فرایا :

نبدأ بماجداً الله به فبدا بالصفاور قل عليد حتى راى البيت وكبرالله و وحده أيه

ترجمر: بهم سعى و بالسند شروع كرسته بين - جهال سند فداتعالى سنداس الرجم سعى المراب المراب المراب المراب المربح الم

اب آپ ہی کہیں مدیث کا یہ طرز بیان اور می نین کا یہ انداز روایت قرآن کریم کو انتقال کے کہا تھا۔
کے کہ چلتا ہے یا یہ قرآن کریم سے دُور کرنے کی ایک سکیم سبنے۔ روایا ت بیس ترکہ رسول النیملی الشر علیہ وسلم سنے فرمایا:
الشر علیہ وسلم کو اس طرح بیان کیا گیا سبنے کہ حضور صلی النیر علیہ وسلم سنے فرمایا:
وانی قد قرکت فیہ سے ممانی تضلوا بعدہ ان اعتصد متم بدا کتاب اللہ یک ترجمہ: اور میں تم بیس ایک الی چیز جھوڑ کر جارا ہوں کہ اگر تم سنے آئے تھام بیاتو تم کھی گراہ نہ ہو گے اور وہ النیر کی کتا ب سبنے۔

کیے ا حا دبیت میں بھی قرآن کریم کی طرف رینست دلائی گئی سہے باان میں مسلانوں کو تران سے دُور کی اُلی سہے باان میں مسلانوں کو تران سے دُور کی اگیا سہے ؟

منن ابن اجرکو دیکھئے۔ حضرت جابربن عبدالنرانصادی رضی النرتعالی عذ کہتے ہیں اس کے حضرت صلی النر علیہ وسلم نے ایک خطر کھینچا۔ دو لیجرب اس کی واپئی طرف انگائیں اور دو بائیں طرف ادر خط اوسط ( درمیانی انجر ) پر ہاتھ دیکھتے ہوئے فرمایا۔ یہ النٹر کی سیرسی داہ سبے اور بھراپسنے یہ ایست ملاوت فرمانی ۔

وان هذا صوطی مستقیما فاتبعوه المتبعواالسبل فتغرق بکم عن سبیله و ان هذا صوطی مستقیما فاتبعوه ایم تتبعواالسبل فتغرق بکم عن سبیله و ترجید: اور برسید میری سیدهی داه سوتم اسکی بیروی کر واور دوسری دا بود پیرمز بروک کر وه منجه اس کی داه سع بیشکا ننر دیس -

ان روایات کے توستے ہوئے کیا کوئی تمجھ ارتخف بیرودج سکتا سبے کہ می ٹین مدیث جمع کرسنے میں لوگوں کو قرآن کریم سسے دور کیسنے کی سازش کئے ہوئے ستھے۔ معرفی کرسنے میں اوگوں کو قرآن کریم سسے دور کیسنے کی سازش کئے ہوئے ستھے۔

الم مطحاوی ( ۱۳۲۱ه) کی شرح معانی الآثار کویتیئے را بیپ کواس کے نطیر ہیں پرالفاظ ملیس گے ۔ لما پشید لدمن امکتاب المناظق والسندة المعجت معلیماً ۔

کیااس میں کتاب اللہ اولین درسے میں تسلیم نہیں کی گئی اور کیا مندت متواترہ اس کے مسابعہ لازم منہیں رکھی گئی و مدیث کی تعلیم بیشہ سے میں دہی سبے کہ دین کے اصل ما خذکتا باللہ اور مندت نبوی ہی ہیں۔

امام بہتی (۱۹۵۸ مرد) کی سنن کری کو لیجئے پر کتاب الطہارت سے یوں شروع ہوئی سہتے۔
قال اللہ جل شناءہ وا نزلنامن السماء ماء طیموراً ( دقال) فلم تحدوا
ماء نتیہ مواصعیداً طیباً۔ (پ ۵، المائدہ ع۲)
مدین کے داخلی مطالعہ بیں آب جتنے دور تک پطے جائیں گے۔ یرحقیقت آب سطایک
مدین سے داخلی مطالعہ بیں آب جتنے دور تک پطے جائیں گے۔ یرحقیقت آب سطایک
لے پی الانعام ء 19 کے طی وی شریف جلدا ص 4 سے سن کری جلدا ص ۲

لمحرسکے سلنے اوجل نہیں رہ سکتی کم حدمیث کمثا سب انٹرکی ہی ایک تذکیبل اور اسی اجال کی ايك تفصيل سن والمخضرت صلى المترعليه وملم اورصحا بركرام سفة قرآن كريم كوجيشه مترلوبت كابيبلا ما خذا ور عدست كواس كا دومسا ما خذتمجها سبنه ساور حدميث بميشه قرأن كريم ميس بي جلوه بيرا ربی سبے و قران اور صدیت دونوں کا مبداء ذامت اہلی سنے روی متلو کینے بھوت میں تقطعى سبئه اوروحى غيرمتلو اكرمتوا ترنه بهو توبير للين ثبوت بين ظنى سهند. ظني كاحق سبنه كم

ده قطعی کے سایر میں سیطے اور تا ہر کے رسانست میں اس کے شوا ہر سے شار میں ر

صحابرا تخضرمت صلى الترمليد وسلم سيرحب كوتى دين كى باست سننتے يا آب كوكونى كام كمتے دیکھتے توان کے نزدیک یہ وحی غیرمتلوالسی طرح قطعی ہوتی تھی۔جس طرح وجی متلوقطعی سہے۔ لیکن حبب یروی غیرمتلونبروا صرکے طور براکے نقل ہوئی تواس میں من حیث الثبوت كلنيت أكئى راب اس كامقام ما خذشريعت ميں بيشك دومرا بوگارتا ہم اس ميں كسى فك اور تردد كى تنبئ تشمنهين كه حدميث بمشرقراك كے ساست ميں رہى سبے اور اسى كے سائے

میں ابتک جل رہی سیے۔ والحمد تغریبیٰ ذاکک

. قرآن الحدمیت سے ہماری مراد بی<sub>ن</sub>ی سبے کہ صربیت سے موجود ہ لی<sup>طر</sup>یجرمیں قرآن کریم . کے بارسے میں کیا تصور ملتا سب اور کتب صربیت میں کیا باعتبار متن صربیت اور کیا باعتبار درجر قرآن كريم كوكس مقام برر كها كياسب \_\_\_ تمت بالخر -

.

•

#### ، محبب صرب<u>ب</u> • محبب

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد .

#### مجتب صربت من مدنت سيمراد

اس و قت موضوع کلام تحریر و روایت سے قطع نظر آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم کی تعلیمات کامتن ہے اور حجبیت حدیث کے عنوان میں ہم حدیث کواس کے بالکل اسس کے ایسا کی معنوں میں ہے ورجبیت میں آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم نے فرد تھی اسے این تعلیم کے لئے ایتدائی معنوں میں کے رہے ہیں۔ آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم نے فرد تھی اسے اینی تعلیم کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ خود صنور اکرم صلی النّدعلیہ وسلم کے سامنے بھی

له آج کل مدیث کا نفظ مدیث کی تابس بر بھی بولاجا آسپ اوراس سے مراد ہو تی ہے رسندراکم ملی اللہ ملی وسلم کا نفظ مدیث کی تابس بر بھی بولاجا آسپ اوراس سے مراد ہو تی ہے آرسندراکم ملی اللہ اللہ ملی اللہ اللہ ملی اللہ

استعال ہو ار باہے۔ صحار کرام استے ان معنی میں عام استعال کرتے رہے۔ اور آج اسی معنی کے اعتباریسے معنی کے اعتباریسے میں مدین اور منت دونوں کے اعتباریسے ہم حبیت مدین پر گفتگو کریں گئے۔ اس جے کے موضوع میں مدین اور منت دونوں

صرت دیرب ابت کیت بی کرمند داکرم می الشرعید وسلم فرایا. نضرا الله امر و سمع منا حدیثاً فحفظ می بیلغه غیره د جامع تر بزی جدد مدی میزت مقدام بن معدیرت کیت می کرمند رصلی الشرعید وسلم نے فرایا و شك الرجل متكاعل ادیكة یحدت بحدیث من حدیثی فیقول بدیننا و ببین که کتاب الله دستن این ما جرمبدا مس مشهور شده محدث شیخ صدوق و ۱۹۸۱ می ایک سوال کے جواب بی اسخرت سعد روایت کرتے ہیں ۔ الذایب یا نون من بعدی و یروون حدیثی شدی (معانی الا فارمیس) صفر داکرم می الشرعلید دسلم یا فرایا می حدوث درایا می می می می الدول می استمال فرایا می می می می می می می درایات می می می درایات می می می درای می الشرعلید دسلم با مع تر ندی جدد می ان دوایات می می می درای می الشرعلید دسلم کا اپنی تعلیم کے لیے نفظ می می استمال فرانا بھرا میت مذکور ہے .

سے مراد صفور اکرم میلی الشرطیہ وسلم کی تعلیم ہوگی اور اس ا متبارسے یہ موصور علی کی ہم سنت کو تنا مل ہوگا۔ استعمال الشرعلیہ وسلم اپنی تغلیمات کے لئے سنت کا لفظ می عام استعمال فرائے ہے۔ میں سراس وقت مدیث اور سنت کوہم ایک معنی ہیں لے کرعمیت مکت میں ہر بحبیت مکت سراس وقت مدیث کے عزان ہیں ہجاری مراو خود قبیت بیغیم میں بی حجیت محت ہوں ہے۔ حب کا حاصل آب کی ذات گامی کا قو اؤ فعل اور سکو تا حجت اور سند ہو تا ہے۔ امت مامرہ کر آب کے نعت یا سے زندگی کی را میں تلاش کرے۔ است مامرہ کر آب کے نعت یا سے زندگی کی را میں تلاش کرے۔ اس سنتھے سے وہ شکوک و شہات ایک طوف رہ جاتے میں جو بعض گوشوں ہیں تب مدیث اور ان کی تدوین پر کئے جاتے میں۔ کتب مدیث کا سند AUTHORITY نا خرواحد صدیث اور ان کی تدوین پر کئے جاتے میں۔ کتب مدیث کا سند AUTHORITY نا خرواحد صدیث اور ان کی تدوین پر کئے جاتے میں۔ کتب مدیث کا سند SINGLE REPORT کا اعتبار اور سندم مسل کی تنفسل یہ سب علی مرضوعات میں اور ان پر آئیدہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ موضو حات احتمادی تہیں۔ نقط ایک علی درجہ رکھتے میں اور ان پر آئیدہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ موضو حات احتمادی تہیں۔ نقط ایک علی درجہ رکھتے میں ،

والذى هواهدى والذى هواتقى رسنن وارى ميدا صفيه عن منرت على المرتفئي سيسه ميى يد نفط اس طرح منقول بهد وريات مي حقرت على من مقرت على من كا ارشاد ند كورب اذاحد تنو بعديث فاستدوة الى الذى حد تنكو والماك في مبداول ماه)

له حنوراكرم من الشرعليه وسم نے فرایا. تدكت فيكوا مرين ان نضاوا ما تعسكم بهماكتاب الله و سنة نبيه و رموطا ام مالک مسلام عنوراكرم على الشرعليه وسم نے فرایا واصوحر و افعار واصلى وارق وا تذوج النساء فن رعب عن سنق فليس منى و ميح بخارى ميره مسل افعار واصلى وارق وا تذوج النساء فن رعب عن سنق فليس منى و ميح بخارى ميره مسل اكب مديث مي فرايا. من احيى سنة هن سنق قداميات بعدى كان له من الاجرمشل من عمل بهدا و تر نرى مير اصلام اسم من الشرعليه و ملم نے يہ مجى فرايا عليكه بسنتى وسنة الحنان الواش بن المهد بين روا ١ اجرحا و د (معالم السنن الخطابي ميره مند) شيمى محدث شيخ صدوق بمي روايت كرتے ميں اوراس ميں فقط سنت اس طرح لاتے مير لاعلا ولكھ فيس منى وامول روايت كيا ہے . من دعب عن سنتى فليس منى (امول في جدء مير) عوم سنتى فليس منى (امول في جدء مير) عوم سنتى فليس منى (امول في جدء ميره سنتى فليس منى (امول في جدء سنيں بئے۔

# جيت بيغمبرايك اعتقادي مترسك

جینت بغیربینی بغیر کی انتمار فی Authority ایک اساسی اوراغتادی موضوع به ورن اُولی کے مقرله کا انکار مدیث بھی محف ایک علی اخلات تما کرخروا ورقبت ہے این ہیں ؟ جیت بینی برکے اساسی اوراغتا وی موضوع کا انکاریز تما، قرُون اولی کے اِن اخلافات ہیں خود بینی برکے اساسی اوراغتا وی موضوع کا انکاریز تما، قرُون اولی کے اِن اخلافات ہیں خود بینی برکے اسام کی تیرہ سوسالہ تاریخ میں کھی میں اور اخلافات نے انکار کیا جا فظ ابن حزم رد ہم می کھتے ہیں :۔

الب سنت خوار جی شیعہ، قدریہ تمام فرقے اسخفرت کی ان اما دمیث کو جو ثقہ را ویوں سے منقول ہوں برابر قا بل حبت سمجتے رہے رہاں کی محت کے خلاف کیا جو ثقہ را ویوں سے منقول ہوں برابر قا بل حبت سمجتے رہے رہاں کیا۔

مختر لرکی انکار جی تیت بی تمریک انگاری محما

مغزد کار فلاف سرایہ مدیث کی اخبار احاد reports ہے اختلاف منا محبیت بینے برکا الکار مزتھا۔ ان کے شیخ ابو علی جبائی نے مدیث کی صحت کے لیئے عزیز ہونے کی شرط لگائی ہے جب سے واضح مبر اسے کہ وہ اعمولاً عبیت بینی برکے قائل سے الماضلی کی شرط لگائی ہے جب سے واضح مبر اسے کہ وہ اعمولاً عبیت بینی برکے قائل سے الماضلی کارون نیا وہ واہ وہ واہ وہ سینے کے لیئے خبر واحد کے انکار کی اس لینیا ان کا ایک علی حربہ تھا۔ بعض او قامت یہ اس اویل سے مدیث کا انکار کر جاتے ہے کہ یہ مضمون ان کے درم میں قرآن باک کی فلاں آبیت کے خلافت ہے کہ اہذا یہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہیں دعمین قرآن باک کی فلاں آبیت کے خلافت ہے کہ اہذا یہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہیں

که الاحکام جلدا صلا که و سیجه ترریب الراوی الدیدهی هند را ابته معتزلی مفکر جناب ابو الحدین معری از روئے عقل عبا وات بین فیرواحدی بیروی کے قائل سفے۔ (الاحکام اللا مدی حبد اصف) سمه گنهگار سمانوں کی شفاعت اسخفرت علی الدعلیه وسلم کی منہایت واضح اور محکم روایات سے تا بت سب تا بت سب تا بت سب اما ویث کا انکار کر دیتے ہی کہ یہ سب اما ویث قرآنی ارشا د منا معد مشفاعة المشا فعین دولی المد شرع می کے خلاف میں مالائکہ بیر ایت اپنی مجگر خود مشاب

بوسکا، اس انداز فکرسے بمیں علمی سطح پرمبہت اختلاف ہے بیکن ہم یہ بات پر رہے و توق سے کہ سکتے ہیں کہ اس میں بینیر کی Authority میٹیت کا سرگز انکار نہیں جبیت بینیر کا موضوع کہیں بھی اور کہی بھی اسلام میں اختلافی نہیں رہا۔

# جحيت بيغمرمرف نظام حيات بكسنهي

جهال یک نفا تحبیت کانعلق ہے۔ یہ ایک تا نون تعبیرہے۔ جبیت بیغیرسے مراد ب ہے کہ سخر کی ذات ہر قالزتی باب Legal position بیل مت کے لیے سندہے۔ کین اس سے یہ رنہ سحبا مائے کہ بیغیر خداکی سربات اسٹے بینیر صرف اسلامی نظام کی تمکیل رز ہوگی. بلکہ بیغمہ خدا کی سربات اصولاً تشلیم کیئے بغیرا بیان معی قائم مہیں رمیّا. بیغمہ خدا کی ہر بات كو تحبت اورسندت ميرنا صرف ايك نظام كى تحيل ميى منهي تقاصلك إيمان تعي بهد. ا دراس کا اصُولًا اقرار مذکرنا کفرہے ہیں تفظ جمیت نظام جیات سے آگے جاکر سنیاست ہ خرت مک کوموعنوع بٹا گاہیے۔ اپ اگرایک ایسے ملک ہیں رہ رہ سے ہوں جہاں اسلامی نظام حیات نا فذخهین اور و بان آب سجالات حضور کی تعلیمات کو مجست ا در سند تنهی ماسنته تو اسپ مسلمان منهیں رہ سکتے ۔ اسخفنرت صلی الله علیہ وسلم کی واسٹ گرامی کو حبت اور رند ما ننا اساس ایمان ہے اور اس کے بغیرانخرت میں کئی کی تنجات مہیں بیں آپ کی OBEDIENCE محض ایک ماکم کی پیروسی اوراطاعت منہیں راس معضلف سو گی ایک حاكم كى تعيل احكام محف ايك انتظامى سئاس ئاسب بمريغير خداصلى النوعليد وسلم كى تعيل ارشاد ایک دیمانی مسکر بھی ہے ۔ سب مصرالا منہ بھیرنا کفر مبر گا۔ قرآن یاک نے اسے متعدد ا در محماج ما ویل محتی راس سے کفار مراد لیئے جا سکتے ہیں کا فر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول ندہو كى رتغييل كيدين و تحيية وعلام الموقعين لابن القيم عبده صليه، قرآن كريم من شفاعت بالادن كا قراريورى صراحت سے دومرى عبرموج وسيد. من ذاالذ عسب يشفع عند كا الا بادنه. (ت ابقره ع ۱) كون ب جراس ك إلى كى ثناعت كرسك ؟ والاس مرسكاريصورت متنى ہے اوريه افان تعيم مرت مسلما بزال مح ليئے ہو سکے گار

#### عنوان سے بیش کیا ہے۔ ہم یہاں أہے مرف دس عنوانوں سے وکر کرتے ہیں ۔ مربر کر مہالی شہادت کر پیغمرسے رو کردائی گفرہے فران کی بیلی شہادت کہ بیغمرسے رو کردائی گفرہے

ا مل اطبعوا الله واطبعوا المرسول فان تولوا فان الله لا بحب الكافرين له ترجمه اب كه وي كرا شد تعالى كى اطاعت كرو اوراس كے اس خاص ريول كى اطاعت كرو. سواگريدمنه بھيري توبيشك الله ليه كافرول كويندنهي آيا.

مرا انخفرت ملى الله عليه وسلم كى اطاعت صرف ايك حاكم كى چشت سے نهيں ايك بيغير كى حيثيت سے نهيں ايك جيئر كى حيثيت سے جه حاكم كى اطاعت مذبھير نے كو كفر قرار وسے دیا سے بين كوئنين قران كيم حضور ملى الله عليه وسلم كى اطاعت سے مذبھير نے كو كفر قرار وسے رہا ہے يي يہ آيت ايك حكم حاكم كى حجيت كاسبن منہيں دسے رہى حبيت بيغير كا عقيدہ بيان كر د ہى ہو اور حق يہ ہے كر الله كا عام كى حجيت كاسبن منہيں دسے دري حبيت بيغير كا عقيدہ بيان كر د ہى ہو اور حق يہ ہے در الله كر الله كا ماكم كى حجيت ہيں اور الله كے الله كا الله عت احت ہيں اور الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كفر ہيں اور الله كا بندوں يہ الله كا كوئے ته ہيں اور الله كا سندوں يہ الله كا كوئے الله كا كفر ہيں۔

# التركي بينجم كي اطاعت مشرك نهين

یہ بات بھی ملحوظ سے کہ بیغیری اطاعت صرف بایں جبت نہیں کہ آب کو اللہ کا بیغیر جان اور اصل اللہ کی ہی اطاعت ہے کہ اس نے بیغیر جیجا اور است نے انا ۔ بیغیر بی اطاعت کا منہم یہ ہے کہ اس کی سریات کو احد لا اپنے گئے جبت اور سند سحیا جائے اور اس سے احد لا مذبحیر ناکفر تسلیم کیا جائے ۔ قرآن کریم کی اس حجت اور سند سحیا جائے اور اس سے احد لا مذبحیر ناکفر تسلیم کیا جائے ۔ قرآن کریم کی اس آبیت نے امنت پر دواطاعتیں قرض کی ہیں۔ ایک اللہ کی اور دوسری بیغیر کی۔ جو بیغیر کی اس اطاعت کر چکا اور اس اعتبار سے اطاعت کر چکا اور اس اعتبار سے آب کی اطاعت کر چکا اور اس اعتبار سے آب کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اس کی اطاعت کے ساتھ شرک نہیں۔ بیغیر کو سر است کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت میں۔ اس کی اطاعت سے اس کی اطاعت میں اور دوسری اطاعت میں اطاعت میں اور دوسری اطاعت میں اور دوسری اطاعت میں اس میں اگر فد کا نمائیدہ وی اور دوسری سے میں میں اور دوسری میں اور دوسری اسلیم کی اطاعت میں اور دوسری بیغیر کو ساتھ میں اگر فد کا نمائیدہ وی اور دوسری میں اطاعت میں دوسری میں اطاعت میں اطاعت میں اور دوسری بیغیر کو ساتھ میں اگر فد کا نمائیدہ وی اور دوسری میں اطاعت میں اطاعت کی اطاعت میں اور دوسری بیغیر کو ساتھ کی اطاعت کی اطاعت میں اور دوسری بیغیر کو ساتھ کی اطاعت کی

شرک کاسوال بیدا تنہیں ہوتا بینجہ کی ہر بات خدا کی بات شمار ہوگی ۔ لیکن تفریعت کو اگر خدا اور اس کے رسول ہیں تعتبہ کیا جائے کہ کچہ باتیں خدانے فرحن کیں اور کچہ اس کے بینجہ بنے ، کچہ چنریں خدانے ملاک کیں اور کچہ اس کے بینجہ بنے ہے جنریں اللہ نے حوام کیں اور کچہ اس کے بینجہ بنے ، اور ان تصریحات میں یہ احتقاد رکھا جائے کہ آب ابنی طرف سے تعلیل و تحریم کا اختیار کھتے اور ان تصریحات میں جوام کردیں اور جے چاہیں ملاک کردیں ۔ تو اس فتم کے عقیدہ سے الگا اللہ کو اللہ کہ دیں ۔ تو اس فتم کے عقیدہ سے الگا ۔ رسول ب شک مثرک قرار پائے گی ۔ کیوں کہ اس صورت میں موضوع اطا عت صوف النسر کا مکم نہیں رہا ۔ ایک متعا بل کا حکم بھی میہاں مگر پاگیا ہے۔

219

قران کریم کی دوسری نتهادت که رسول کی اطاعت النه کی بی اطاع<del>ت ہے</del>

من بیطم الرسول فقد اطاع الله ومن تولی منا ارسلناك علیهم حفیظاً.

ترجم. بواس رسول ی اطاعت كرا اسب وه به تمک النه کی اطاعت كرا اسب به بیجا و رحب نی اطاعت كرا اسب بیجا و رحب نی اطاعت به النه بیجا و رحب نی اطاعت به بالنه اس آمیت میں واضح كیا گیا ہے كه رسول كی اطاعت النه كی ہی اطاعت ہے ، النه سی نے رسول كو احكامات وسیئے كه وه انہیں اس كے بندول الك بہنجا مي اوراوامرو نوابى كامصة ویا كہ اس كے رسول كى اطاعت كى جائے ۔ سوسر بہلومی ملال و حرام اوراوامرو نوابى كامصة خلاكى ہى ذات رہى اور بیغیراس كے ترجمان ہوئے . سوسر بہلومی ملال و حرام اوراوامرو نوابى كامصة خلاكى ہى ذات رہى اور بیغیراس كے ترجمان ہوئے . سواسس میں شرك كاكوئى بہلومی نہيں ہے .

یہ بات مجی طحوظ رہے کہ یہاں اطاعت رسول کومضار ع بیں اوراطاعتِ فلافدی کو ماضی میں لایا گیاہے کہ سروہ اطاعت بمتنال میں۔ سوہیں یہ حق منہیں کہ بینی کے احکام کی مسل قرآن کریم میں تلاش کرتے رہیں کہ اللہ نے اسپنے بینی کریہ ملکم کہاں اور کیے ویا تھا۔ اس لیئے کہ بینی بردا کی بات آگے مہنجانے میں بالکل معصوم میں۔ ان سے فلطی ہوہی نہیں تتی اس میں میں میں میں میں میں کا کھالاانکار ہم ایس میں میں میں میں میں کا کھالاانکار ہم

#### در این کی تدیری تنها د که امرول کی مخالفت ماعدا خداوندی کو دعوت بنا ہے۔ قرآن کی تدیری تنهها د که امرول کی مخالفت ماعدات وندی کو دعوت بنا ہے

قرآن پاک مومن کی اس زمه داری کو ایک دو مرسد مقام پر اطاعت رسول کی مجلئ امرسول کے دا جب انسیم ہونے کے عنوان سے ذکر کر آسے جب سے داخی ہر آسے کہ امل مرسول کو مرس سے کہ مرام رسول کے آگے تسیم دا نقیا د ہور سو ذات رسول کو صرف تسیم کرنا کا فی نہیں ۔ امر رسول کو تسیم کرنا اس کے ساتھ لازم ہے ادر امر رسول کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیا ہے۔ قرآن کریم کہتاہے ،۔

فیصندرالذین یخالغون عن امره ان تصبیه مزقت او بیسه معناب الیم.
ترجمه سووری وه نوگ جرآب کے امر کا خلاف کوت بین که آبرے
ان پر کیم خرابی یا آلے ان کوعذاب وروناک.

میہاں یہ بات بھی داختے ہوئی کہ امررسول کی اطاعت علم عاکم کی اطاعت اصولاً عنداب معنی ماکم کی اطاعت اصولاً عنداب مختلف ہے۔ علم ماکم کی مخالفت سے مرف قانون کی گرفت سخت ہوتی ہے کوئی فذاب منبس اُرتا ایکن امررسول کی مخالفت سے بہا اوقات عذاب بھی نازل ہوئے ہیں جران کریم منبس کی ہربات تعلیم کرنے کو اور دل سے تعلیم کرنے کو تقافائے ایمان قرار دیاہے۔

#### ر ان کی جو تھی شہادت کرمون کو امررسول کی مخالفت کا حق نہیں قرآن کی جو تھی شہادت کرمون کو امررسول کی مخالفت کا حق نہیں

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و دسوله امرا ان يكون لهم المنيرة من امرهم و من ديم الله و دسوله نقل ضل ضلا لا مبيناً. معرم مومن مومن مومن عورست كويه حق منهي بينجيا كرب مقرر معرد اوركسي مومن عورست كويه حق منهي بينجيا كرب مقرر معرد المركسي مومن عورست كويه حق منهي بينجيا كرب مقرر معرد الشراوراس كارسول كوئي كام توانبين البين كام كاكوئي اغتيار

ا تی رہے اور جس نے نا فرانی کی اللہ کی اور اسس کے رسول کی سووہ میٹولارا ہ سے مراکم کے مرکز کی سووہ میٹولارا ہ سے مراکع جوک کر۔

یہاں تھنا، رسُول کے تعلیم کرنے سے یہ مراونہیں کہ بیغیر کو بیغیر ہان لیا جائے۔ بیغیر ہان
لینے کا اقرار خود نفظ مومن اور مومنہیں بہلے سے موجود تھا۔ یہاں اس بیغیر کے ہر فیصلے کو
تعلیم کرنا ہر مومن کے لیئے تھا ضائے ایمان قرار دیا جار باہے۔ امر رسول کی اطاعت نہ حرف
اقرار رمالت ہے اور نہ یہ حکم حاکم کی اطاعت ہے۔ ملکواس کا تعلق اقراد ایمان کے ساتھ
ہے۔ ماکم کی اطاعت بنا پر حکومت ہوتی ہے۔ بیکن امر رسول کی اطاعت خوا تعالیٰ کی اطاعت
اور آخرت کی منفرت کے لیئے ہے اور یہ ایمان کا تھا ضاہے۔

#### در این کی بانچوین شهادت که النه سط تعلق اطاعته رسول سی قام بروسکا ہے۔ قرآن کی بانچوین شہادت که النه سط تعلق اطاعته رسول سی قام بروسکا ہے

فلان كنتو مخبون الله فأنتبعونى يحببكوالله ويغفر لكرد فوبكو. ترجمه أيب كهرويج اكرتم النوسة محبت ركعته موتوميرى اطاعت كرو النرتم سے محبت كرے كا ورمتها رك كناه كن ويد كا.

الله تعالیٰ علامت برہے کو انہیں ایک الله والد کی علامت برہے کو انہیں اللہ تعالیٰ ہے بہت کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہے بہت محبت ہوتی ہے۔ والمذین المنوا اللہ حبا لله الله الله محبت کو قرآن کریم نے اطاعت رسول سے والبتہ کیا ہے۔ اس سے پتہ میلا ہے کہ خدا پر ایمان اطاعت رسول کے جذبہ صادقہ کے بغیر کھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے بغیر مون آپ کورسول مان لینا ہر کر کا فی نہیں ہر مربات ہیں آپ کی اطاعت کا ادا وہ شرط ہے۔

ا طاعت بینیری ذمہ واری صرف اس کی تصدیق سے ادامنہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مومنین کسی خلی ہے۔ اس کے ساتھ مومنین کسی خلیس میں جمع ہوں تو آپ کی ا جا زنت کے بغیرا نہیں محبس سے اُ تھنے کا کی ا جا زنہیں ، قرا من کریم میں ہے۔ م

# مران کی چین شها دت که مرکوشه زندگی میں اذن رسالت در کارے۔ قران کی چینی شها دت که مرکوشه زندگی میں اذن رسالت در کارے۔

اتمأا لمؤمنون الذين أمنزا بألله ورسوله واذا كانوامعه على امر جامع لعرين هبواحتى يستآذ فره- ان ألذين يستاذ ذنك او للعك الذين يومنون بألله ودسوله فأخاستأذ نك لبعض شأنهع فأخن لمن شنت منهم واستغفر لهدالله. ان الله غفودس حيم. ترحمه. ایمان والے دہ میں حربقین لائے الندیر آور اس کے رسول پر ۔ اور جب ہوں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں توجعے تہیں ماتے. اس کی اجازت کے بغیر۔۔۔ بے شک جرادگ آب سے امازت مانگے میں سو و ہی میں جو مانتے میں الترا و راسس کے رسول کو <u>سے معیر حب</u> وہ الیاسے اجازت ما مگیں اسیف کسی کام کے لیئے توانب اجازت وسے دیا حرين ان بي سي حب كوميا بي اورا متعقار جابي الشرسي ان <u>كم يك</u>. ب ثنک ده ہے بختے والابہیت رحم کرنے والا۔ ما فطرابن قيم "اعلام الموقعين بي رقمطراز مي :-حب الندتعالى است بھي، بمان كے كتے لازم قرار ديتے ہم كه مومن جب ہے کے ماتھ دکسی محلس میں ، جمع ہوں توآئیے سے اِمازت کے بغیر کہیں مة جائي تريه بات ايمان كے لئے بدرجه اولیٰ لازم ہوگی کرمومنین کوئی تھی قول ا ورکوئی علمی مسلک تهب کی ام**ازت کے ب**غیراختیار مذکریں اور دظا ہر ہے کہ ایپ کی ا مبازت کاعلم امنی احا دی<u>ٹ سے طے گا حراب سے مرو<sup>ی</sup></u> بم كرات سندكس بات كى اما زيت دى سند ما رخه وران كريم كى اس البت سعدهم براكه حب الب كم مكم ك بغيركسي امرما مع سعاما هجى درست منهي تواسب كى احازت كے بينرمض اپنى رائے سے كوئى شرعى حكم اختياركرناكيے ورست ہو سکے گا۔ آپ کی اطاعت کو لازم مباسنے کا اقرار ایمان کے لوازم ہیں سے ہے۔ ما فظ ابن قیم ایک دوسری مگر کھتے ہیں ،۔

ج شخص کتب سیرت اور روایات صحیح بین ابل گناب اور شرکین کے آپ کی رمالت کی شہادت دینے اور آپ کوسچا کہنے اور اس شہادت کے انہیں واخل اسلام مذکر نے کے واقعات بیر عور کر سے گا۔ وہ مبان لے گا کہ اسلام مرف آپ کے پہچان لینے یا صرف بہجان لینے اور اقرار کرنے کا نام نہیں بکبر اسلام اس کے اور اربہجان، اقرار، انقیا ور فرما نبرداری کے لیئے تھبکنا اور آپ کی اطاعت اور آپ کے دین کوظا بھرا اور باطنا لازم کیڑنے کا نام ہے بلہ

معلوم ہراکہ ایمان میں تقیدیق و اقرار کے ساتھ انقیاد اور التزام طاعت ہی ایک لیں حقیقت ہے ایک لیے حقیقت ہے ایک ایک میں حقیقت ہے جو ایمان و گفر کے ابین ایک حد فاصل ہے جے عبور کیئے بغیر خدا کی باوشاہی میں کوئی واضل نہیں ہوسکتا. یہ انقیاد اور التزام طاعت کسی شرط سے مشروط منہیں رسول بھیج ہی اسی لیئے جلتے ہیں کرا ن کی اطاعت کی جائے۔

وماً ارسلنا من دسول الاليطاع بأذن الله-

ترجمہ اور منہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراسی لیئے کہ اس کی مکم الہٰی کے متحب اللہٰی کے متحب اللہٰی کے متحب تا بعداری کی میلئے۔

یمی وجہ ہے کہ رسول معصوم ہوتے ہیں بینی مجھیت کے تو وہ معقیت اُمت کے لیئے شریعیت شریعیت سے اس لیے کے لئے شریعیت شریعیت سے اس لیے کہ سے معیمیت صادرت ہوا ور مذکوئی نفزش باقی رہے۔ حکمت باری متوجہوئی کہ بینی ہوں سے معیمیت صادرت ہوا ور مذکوئی نفزش باقی رہے۔ بیں اس نے ان برگزیدہ ہمتیں کوشان عصمت سجنی اور متام رسالت سے بعید ممہرایا کہ اس سے کوئی خیانت سرزو ہو۔

ما کان انبی ان یغل می منی سے لائن منہیں کہ وہ کمی فتم کی خیانت کرے۔ میا کان انبی ان یغل میں کو ہرقتم کی خیانت سے نیت کی ہر یاعمل کی ایک قرار دے رہی ہے۔ پیانیت متعام نبرت کو ہرقتم کی خیانت سے نیت کی ہر یاعمل کی ایک قرار دے رہی ہے۔

ك زادالمعادمبدم مده عنه ب النارع و عنه بك أل عران عدار أيت ١١١

عصمت رمالت تقامنا کرتی ہے کہ رسول جن بات کامکی دے وہ نیڈیا عبلی ہو اور جن اور جن کام سے روکے دہ یقیباً بڑا ہو جن چیز کی اجازت دے وہ طیب ہو اور جن چیز کو حرام مبلائے وہ خبیب ہو ، قرآن کریم اس بہج کو صفور آکرم عملی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وکر تاہے۔

وہ خبیب ہو قرآن کریم اس بہج کو صفور آکرم عملی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وکر تاہے۔

یا مردھ حبالمعروف وین لم ہو عمل المن کو چیل المعد الطیبات و چیرہ علیم ملائے اس کو الاعوان ع م علیم مدالطیبات و کی الاعوان ع م ملیم مدالطیبات و کامول میں اتوں کا اور روک ہے ان کو ایمی باتوں کا اور روک ہے ان کو اسے ان کو ایمی باتوں کا اور روک ہے ان کو اس کا مول

ترجم. وه علم كراب ان كواجمي باتول كا ورروكله ان كور كامول المعرف كامول المعرف المار كامول المعرف المار كامول المعرف المار كالمرام علم المار كالمول المعرف ا

حقیقت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت متعل ہے کسی شرط سے مشروط اور کسی تید سے متیر نہیں ، بال بین نیت عزود ہے کہ اس کی ہر بات اللّٰہ کی طرف سے ہے ۔ بھیرائپ کی ہر بات اللّٰہ کی طرف سے ہے ۔ بھیرائپ کی ہر بات المنت کے لیئے جنت اور مسند ہے ۔ خواہ اس کی اصل قرآن کریم میں سلے یا نہ ۔ المت اس بات کی منطف نہیں کہ امر رسول کی اصل قرآن کریم میں تلاش کر ہے ۔ ایپ کی ہر بات کے لیئے کسی اور ولیل کی تلایش اور عزودت نہیں ہے ۔

مِبْتِدِین اور اولی الامرکی اطاعت اس بات کی متفاضی ہے کہ اس کی اصل کاب و منت میں مرجود ہو۔ کیوں کہ وہ حضرات بذات خود مجت اور مند منہیں ہوتے اور اُن سے بحالات اختلات کی گرائی بھی ول میں رکھنا انبان کو خدا کی با وشاہی سے با سرکر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اولی الامر معصوم منہیں گراطاعت اولی الامر معصوم منہیں گراطاعت اولی الامر کی اطاعت اطاعت رسول کے ابلے ہے کیوں کہ اولی الامر معصوم منہیں گراطاعت رسول اطاعت خداوندی سے مشروط نہیں ، رسول خود معصوم میں ، اللہ تفائی نے انہیں بزات خود حجب اور ان کی اطاعت مشروط نہیں ، رسول خود معصوم میں ، اللہ تفائی نے انہیں بزات خود حجب اور مندی ہے ، وران کی اطاعت متنقل مخر الی ہے۔

<u> در ان کی ساتوین شها و که رمول کی اطاعت حاکم کی اطاعت مختلف ،</u> فران کی ساتوین شها و که رمول کی اطاعت حاکم کی اطاعت مختلف،

ا طبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامرمنكوفان تتازعته في شيء فودوة الى الله والرسول المنار من الله واليوم الأخور في النار من الله واليوم الأخور في النار من الله واليوم المنار والمنار وال

ترحيه. اسے ايمان والو! عكم الوالله كا اور مكم ما نورسول كا اور أن كاجرتم میں سے اولی الامر ہر ل سے میرا گر کسی بات میں تھیگڑیڑو تو اس کو لوما کہ التركي طردت اور رمول مرحق كي طردت . اكريقين ركھتے ہوائندر اور قيامت ون ير. یهان مین اطاعتیں فرض تبلائی گئیں۔ ۱. اللّٰر کی اطاعت ، ۱۰ رسول یاک کی اطاعت. سر اولی الامرکی اطاعت \_\_\_\_\_گر نفط اطبیوا صرف دو بار لائے.الدسول کے لیئے نفط احلیعوامتنقل طور بروار د میوا. مگرا ولی الامرکی اطاعب اسی اطبعوا کے مانحت رکھی گئی۔ ہو الدسول ير داخل تقاراس كا حاصل بيسب كه أولى الامركى اطاعت مي تومترط سب كه خدا اور اس کے رمول کے احکام کے خلافت نہ ہو۔ ان کی اطاعت کے کا بع ہو بھین رمول کی اطاعیت ہی یہ شرط منہیں لگائی گئی کی کیو بکداس کی سرباست الٹرکے مکمسے ہوگی اس کے خلاف منہیں ہوسکتی۔ ر سول کی مبر سرا دا اور مبر مبر بات پر خدا کی حفاظت کا بیبره مبرتاسید سویمنیمری اطاعت اورایک ماکم کی الماعت میں جو ہری فرق ہے اور یہ بات آیات گذشتہ کے صنمن میں بھی اجمالاً ذکر کر دى كئى سبے ، الحاعث رسول كى اس حيثيت كريم فرا اور واضح كرستے ہيں : ر م ما کم کی اطاعت **افزات** کی رحمت کولازم آنہیں. بیغیر کی اطاعت سے آخرت کی رحمت ملتی ہے ی<sup>اجی</sup> و ما کم کی اطاعت گا ہوں کی خبیث ش کا سبب نہیں بینیبر کی اطاعت سے گناہ تھی و ما کم کی اطاعت رز کرنے سے عذاب نہیں ہرتا، پیغیر کی اطاعت رز کرنے سے عذاب أترني كا اندنشه بعد مع ماکم کی اطاعت ایمک که انتظامی ہے۔ گرینچر کی اطاعت کا قرار تقاضا کے ایمانی ہے۔ میں ماکم کی اطاعت ایمک کند انتظامی امور کا عدد دہیں۔ گرینچر کی اطاعت زندگی کے ہر ها ماکم کی اطاعت و ندگی کے ہر

ك بي النوراكية ١١ على بالنورع و أينة بروه من ميك الاحزاب ع ٥

و ماکم کی اطاعت اس کی موت کے بعد لازم نہیں بینمیر کی اطاعت اس کی موت کے مدعمی لازم رمتی ہے۔ مدعمی لازم رمتی ہے۔

ب با را المراعت خدا کی اطاعت شمار منہیں ہوتی گر بیغیر کی اطاعت خت دا کی اطاعت کہلاتی ہے لیے اطاعت کہلاتی ہے۔

ر او ما کم کی اطاعت عزوری منبی که را و صواب و در میمی راه مور مگرینی بریات لاز ا

ماکم کے ہر فیصلے کے خلاف ابیل ہوسکتی ہے۔ گرینیر کے فیصلے کے خلاف کہیں ابیل نہیں ہوسکتی ۔ ماکم سے اس کے فیصلے کی دلیل پوچھی جاسکتی ہے۔ گرینیبرسے اس کے فیصلے کی دلیل انگی نہیں جاسکتی میں کہ کی درخوا ا مانگی نہیں جاسکتی بیغیر کا فیصلہ خو واکی دلیل ہے۔ وال آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخوا ا کی سکتی ہے جھے یہ طلب علم ہے بیغیر کی بات سے مکراؤ نہیں مذاس کے حق ہونے میں کوئی

ور ترکی محدین اوست برول القیاد ایمان می قائم نهیں ہوتا۔

ک خلا درباك لا يؤمنون حتى يحكموك ينما شهر بينهم شم لا يجدوا في انفسهم حربًا مما تفيت وسيلوا تسليماً على ترجمه برقتم سے تيرے رب كى يرلاگ كمي ايما ندار منہيں ہو سكتے جب كي لاگ كمي ايما ندار منہيں ہو سكتے جب كي وال ميں اختلاف كيرے اينامنفف ندان كي اختلاف كيرے اينامنفف ندان ليں بيرات كي فيلا كے بارے بيں ند پائي اسپنے جي مي كوئي تنگی — اور قبول كري اسے نوشنی سے۔

اس آست نے واضح طور پر تبلاد یا کر بیٹیر کی اطاعت صرف ایک مکم اور منصف Arbitar کی حثیت سے ہے۔ اور منصف Arbitar کی حثیت سے ہے۔ اور مکم کے فیصلے کو ماننا ایک قانونی تقاضا ہے۔ قانونی تقاضا ہے۔ قانونی تقاضا ہے۔ قانونی تقاضا ہے۔ قانونی تقاضا ہے۔

ار مکم کے فیصلے کے بارے میں دل میں گرانی ہونی کوئی عیب بہیں۔ گر بیغیر کے فیصلے کے خلاف دل میں گرانی رکھا ایمان سے محروم کرد تیا ہے۔ بہر پیٹیس آمدہ بات میں بیغیر کو حکم تعلیم کرلیا ہے بار مکومت نہیں بنار بر دسالت ہے۔ آپ کے ہر فیصلے کے آگے تعلیم وا نقیا ولازم ہے۔ بنار بر مکومت نہیں بنار بر دسالت ہے۔ آپ کے ہر فیصلے کے آگے تعلیم وا نقیا ولازم ہے۔ آپ آپ سے بہلی است نہا این ساق و مباق کے مطابق اطاعت رسول کی فرع ہے۔ اس آیت سے بہلی آپ سے بہلی سے بہلی میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔

ومأارسلنامن رسول الالبطاع بأذن الله

ترجمد اور منہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گروس لیئے کہ اسکی بات مجم النہ سے مانی جائے ہ اسکی است عمل النہ میں اس ضابعے کہ صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لازم ہونے پر منطبق کیا گیا ہے اور بھراس رکوع کا اختمام و من پیطع الله والدسول فاولٹ مع الله مع الله عمل الله علی معم الله بن انعم میں ان لوگوں کی دجن پر اللہ کا انعام ہے ) بیصفت فرکر انعام ہے ) بیصفت فرکر کی گئے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ۔

اہل اسلام اس پر شفق ہیں کہ بیغیر کا تکم ہونا اسس کے قاضی ہونے کی حالت

Judge in his Chair

منصلے کو بحت اور سند قرار دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو سطاقاً فرض کھٹر ایا ہے۔ امام شافعی منسید کے عمرم سے اسر لال کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں بشہر اس اس سند کے عمرم سے اسر لال کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں بشہر سندہ علامہ کلینی بھی امام حفر صادق شعبر اس آپ کا عمرم اسی طرح روایت کرتے ہیں ۔

اگر لوگ ایک الله کی عبا دت کریں نمازیں قائم کریں ذکوۃ دیں بیت الشر سند کو میں اور رمضان کے روز سے بھی رکھیں بھرایسی چیز کو شرکیا ہو کہ ہیں کہ صحیح بات اس کے سوال نے مقر کیا ہو کہ ہیں کہ صحیح بات اس کے رمول نے مقر کیا ہو کہ ہیں کہ صحیح بات اس کے مشرکین کو وہ اس بات سے مشرکین کو میں رکھیں تو وہ اس بات سے مشرکین کے مہری کے بھراس پر حضرت امام نے یہ ہیت تلا وت کی فلا و د مبات کے میں در حدیثاً کو میں در خوا نہ خوا میں جو میں اور خوا نہ خوا میں دھی در شاہدہ حدیثاً کو میں دول جی دافی الف ہدہ حدیثاً کو دول جی دیکھول خوا شجر بہنے حدیثم لا بجد والی الف ہدہ حدیثاً کو میں دیکھول خوا شخر بہنے حدیثم لا بجد والی الف ہدہ حدیثاً کی دول جی دافی الف ہدہ حدیثاً کو دول جی دیکھول خوا شخر بہنے حدیثم لا بجد والی الف ہدہ حدیثاً کو دول جی دول جی دافی الف الف ہدہ حدیثراً کو دول جی دول جی دیکھول خوا سے دیا ہوں کی دفول کی دیکھول خوا سے دیا ہوں کی دفول کی دول کی دفول کی دول کی دو

اله كتاب الام مبدء صافع على المول كافي مبدا صنوس

مما قضيت وبيلموا ستليما. كم

معنوم ہواکہ رسول باک کا سر سرفیصلہ حمیت اور سندہے۔ ہیں جبزی ا جازت ویں۔ اُسے ا بنانا اور حب جنرسے روکیں اس سے 'رکنا عزوری ہے۔

قران کی نویں شہادت کر پیٹے۔ مرکام کم واجب القبول ہے۔ مران کی نویں شہادت کر پیٹے۔ میرکام کم واجب القبول ہے۔

مااتاکھالرسول فیناد ومانھاکھ عند فانتھوا۔ ترجمہ جرجیز بہیں انٹر کارسول دے اُسے نے اوا درجی چیز سے بہیں روکے اس سے رک جاؤ۔

اد توا العلم كم الفاظ آب كے سامنے ہيں . امتیا المكعة كے الفاظ بھی ملاحظ كيجئے حضرت وا توجمليدالسلام كے بارسے ميں فرمايا ، .

اتبينآه المحكمة وفصل الخطاب يمه

ترجم. ہم نے اسے تدبیرا در بات کی قرت نمیں دے رکھی تھی ۔

کیا بہاں قرل پر ایشاء کا نفط نہیں آیا۔ اگریہاں ہسکنا ہے تو منا اقاکھ الموسول میں رسول کی ساری یا تیں کیوں نہیں آئی۔ و مسندیو تی المحکمة فقد اوتی خدیداکٹ یوا میں عطائے حکمت کے لیے ایٹار کا لفظ نہیں ہے ۔

معنوت مرسی علیه السلام ا در ایر شع بن نون کی حبب حفرت معنوت نفوس ملاقات مج فی تزایست می داند. تزامست بول ذکر فرها یا : ر

ك ب المناراتين ١٥ ك ب الحشراتين عن ي المجادله البيت المك ك ص ايت ١٠

نوجدا عبد امن عباد نا اندینه دحمة من عند نا و علناه من لدنا علما و ترجمه من دور می سے جس کومم نے ترجمه می ان و ونوں نے یا یا ایک بنده مارے بند ول میں سے جس کومم نے مکمت وی می اوراست سینے یاس سے علم ویا تھا .

تربيهال حكمت كونفظ اتيناً سع بيان منهي كياكيا . ضرت محى عليالسلم كم ارس مي فرما يا ، -و اتيناه الحكومية أد حنا فا معسف لد ناو ذكوة وكان تعتباً بم

ترجمه اورهم نه المسس کوسجین می مکم که نا دیا دور این طرف سے شوق دیا دور دی باکیزگی اور تما وه سینے والا .

کیا بیہاں کم کی بات طبیعت کے شوق، مزاج کی پاکیزگی کرنفا ایتار سے بیان نہیں کیا ہے؟

یہ آیات اس بات کے شواہد میں کہ افاکھ کے نفط کچ مادی چیز دل سے ہی خاص نہیں۔ علم حکمت اقدال ادر بات کہنے کو بھی اس سے تعبیر کرنے ہیں۔ اسخفرت صلی انسرعلیہ وسلم حس طرح خنائم تغنیم فرواتے بھے علم بھی باشنے تھے ، ور مرکسی کو اسپے این ظرف کے مطابات متا تھا۔ محدثین حدیث انما آنا قاسم و الله معطی کو باب غنائم میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے محدثین حدیث میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے باب الدی میں بھی لاتے میں وال باب الرزق میں اسے کسی نے دوایت نہیں کیا۔

حفرت عبداللر بن سور ورود روس مراس طبقے کے اساو تھے جنہیں حفرت عرائقہ مرانتھ مرانتھ مرانتھ مرانتھ مرانتھ میں کہ سیار کے الفاظ سے یا و کرتے ہیں کیا آپ کہ سیاج ہیں کہ آپ نفلا ایتاء کے عربی الفلاق سے نا آشا تھے ؟ نہیں ۔ آپ نے آبیت اقاکھ الدسول سے مدیث پر دامنی انداز میں استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ،

لعسف الله المنافع المنتقبين والمتنتفين والمتنتفين المنبط المنتفلة المنبط المنب

تر مہر، ندرتمالیٰ برن کو کو دیے والی گدوائے والی بادں کو بخوائے والی اور افز اکمن حسن کے لئے وا نترل کو دریتی سے ، رتوائے والی عور توں پر بعنت کرے ۔ سب کے باس ایک عددت آئی اور اس سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آب فلال فلال

کے جا الکہف است ۱۹ کے بال مریم است ۱۱ کے متدرک ماکم مبدر صدی شکرہ مائی

عمل کی عررترں پر نعنست کرنے ہیں۔ اسپ ۔نے فر مایا ،۔

ما بی لا العن مسند لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن هوفی کتاب الله

ترجمه المي كيول الن پرنسست مذكرو ل جن پر رسول صلى الله عليه وسلم في لعنت

کی ہے اور ج قرآن کریم میں ملعون عمرے۔

وه عدرت حیران مہدئی اور کہا میں سنے قرآن پڑھائیے سکن میں نے کہیں میاست نہیں پڑھی اس پرحضرت عیدانڈرین مسعود رہ سنے فرما یا ۔۔

لئن كنت قرأ نتيه لقد د حبد نتيد. اما قرأت ما انتاكم الرسول فحنذوه وما نماكم عند فانتموا يمكم

ترجم. اگرتر نے قرآن پڑھا ہم تا ترتواس میں یہ است یا لیتی کیا تونے یہ است ہم میں ایس میں یہ است یا لیتی کیا تونے یہ است منہ ما اتا کم الدسول غذوره وما نفا کھ عنه فائت الم الدسول غذوره وما نفا کھ عنه فائت الم الدسول غذوره وما نفا کھ عنه فائت کوا۔ رسول جرائم ہیں دسے و اسے اوا درجس سے روکے اس سے درک جا کہ .

اس سے پتہ جلا کہ آیت ما اقاکھ الدسول فندوہ استحرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر استحام داور کر سلم کے حجر استحام داور کر مثابل ہے اور آپ کی تعلیمات کا کوئی گوشتہ الیا انہیں حس میں ہم ہم است کی کسی بات سے سرتانی کرسکیں .

حفرت یزید بن عبدالرحلن ( ه) کی عظمت قدر سے کون وا قف تہیں آپ
سند ایک تُحرم شخص را حرام والے مسلمان) کو سیلے ہوئے کیڑوں میں ویکھا آپ نے اسے
اس سے منع فر ما یا ہے۔ اس نے آپ سے کہا کیا یہ قرآن باک ہیں ہے ؟ آپ نے اسس
کے جراب میں یہ ہیت پڑھی ا۔

مااتاكم الرسول فخذوه ومانماكع عنه مانتهوار

ترجمہ. رسول جرمتہیں وسے وہ ہے لوا ورحی بات سے روکے اس وک جاؤ۔ معلوم ہواکہ ماا ماکھ الدسول سے جمیت مدیث پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور نغلا ایتار کچے مادی چیزوں سے خاص نہیں ہے۔

اله رواه البخاري وسلم سله في المحشر سله ترجان السند جلد ا صدا

فاذا امرتكد بتقيث فاتوا مند ما استطعتد وما مغیت كدمست

ترجہ رجب میں ہتہیں کمی بات کا عکم دول تو تم اس پر جہال مک تم سے ہوسکے
عمل کر و اور حب کمی چنرسے ہمہیں دو کول تو تم اسے بھوڑ دو۔
تو اس کر کیم میں ماا تاکھ المرسول میں ما کو نکرہ لایا گیا اور مدیث میں بھی افاا مو یکھ دینے میں بیٹی و کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے ۔ اس میں حضورصلی انٹر علیہ وسلم کے میزاروں حکم آگئے اور
ان میں سے ہرایک کے متعلق یہ کہا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آکے عموم نے
ہر اس بات کو جو حضور کے کرائے اپنے اند رسمولیا اور شی و کا نکرہ ہونا سرحکم نبری کوشائل
ہر اس بات کو جو حضور کے کرائے اپنے اند رسمولیا اور شی و کا نکرہ ہونا سرحکم نبری کوشائل
ہرگیا ۔۔۔ حاصل ایکہ یہ حدیث اور یہ است ایک کلیدی ورجہ درکھتی ہیں بحی سے احادیث

سوال برم تخفر ست معلى الشرعليه وسلم في فرايا

له ميمسلم عبدا طا

نری اورسنن رسالت کے جُلہ خز اے کھکتے ہیں ۔

#### زیر کی دسویں منہا دست کر حضور اسربات میں ایک عمُدہ منونہ میں ۔ قرآن کی دسویں منہا دست کر حضور اسربات میں ایک عمُدہ منونہ میں ۔

الله كان لكوفى دسول الله اسدة حسنة لمن كان يرحوا الله واليوم
 الاخرو ذكرا لله كثيراً على الله المعالية المناه المناه

ترجہ کے شک تم داکول کے لیے اس رسول میں ایک عمدہ منونہ موج دے میر اس خفس کے لیے جو انگر سکے پاس حاصر ہونے کا یقین اور ہمخوست کے دن کی امیدر کھتا ہو اور خداکو کثرت سے یاد کرے .

المنفرت صلی الله علی الله علی وسلم حب مرکار خیر میں مندنہ علیہ کا اس مومن کا مرکام درول تقبل میں اللہ علیہ وسلم کی آ ابعداری سے مشروط ہوگیا ۔ نماز و زکواۃ کی میرا داعمل دسول ا در مکم رسول کے مخت آگئی مناز کا طریق امر زکواۃ کا نفیا ب کسے معلیم تھا ؟ — ان احکام بیعمل کی دا ہیں محس مسلمان کومعوم تھیں ؟ ظامیر ہے کسی کومعوم ہوتیں ۔ بیعمل رسول اور حکم دسول ہی تھا جنے مناز اور زکواۃ کو لائتی عمل نبایا۔ اطاعت رسول کے بعیریہ و وزن حکم نا قا بل عمل تھے کے مسس لیے مناز اور زکواۃ کے مانقہ اطاعت رسول کی مداسیت کی گئی۔

كراه بست كالمرتم بيه مهرواتي برد

میہاں اطبعد الله کا ذکر تہیں ۔۔ الشرک دو حکم نماز ادر ذکر ہ کے ان پر ممل کی راہ سجر اطاعت رسول کے کوئی نہ تھی اس است میں عرف اطبعد الرسول کم از اکر نماز اور ذکرہ کی راہ تہیں معلوم ہو جائے معلوم ہو اجر طرح نماز وزکرہ خدا کے حکم ہیں۔ کہا تاکہ نماز اور ذکرہ کی راہ تہیں معلوم ہو جائے معلوم ہواجر طرح نماز وزکرہ خدا کے حکم ہیں۔ اطاعت رسول بھی اسی طرح بالاستقل ایک حکم ہے۔

أبيت لتدكان لكعفى دسول الله اسوة حسنة البين عمدم سع التخوس الترعلي والم

کے ہرمل کوٹنا مل ہے اور آب اینے تمام اقرال و اعمال ہیں ہمارے لیے عمدہ نمورہ ہیں ۔ اس ، رصحام کرام منز اور اکا برتا لعین کی مہاست عمدہ شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں ۔

ا. حفرت قبا دہ دراہ کہتے ہیں حفرت عمره فنی الشرعن نے بہنے سے منع کرنا جا إلى الله است حسنته و الله منع کرنا جا الله است حسنته و الله منع کہا ۔ کیا الشرتعالی نے مہیں فروایا ۔ لقد کان لکھ فی دسول الله است حسنته و فروایا ۔ بلک کیوں نہیں و الله اس کیرے کو کسی ادر صفحت سے منع کرنا جا ہتے ہتے ۔ یہ نہیں کہ اس نہیں ہے ۔ اس اراو سے کو ترک فرما ویا ۔ ردایت ہیں ہے ۔ اس اراو سے کو ترک فرما ویا ۔ ردایت ہیں ہے ۔ فتر صفح کا عمر ا

المن المين المين المين المن منظى عابى كہتے ہي مين حضرت عرف كے ما تعطوات كر را مقارات بر الله على الله

ترجمہ رکیا بہتارے لیے حفدرصلی الشرعلیہ وسلم کی ذات برگرامی میں اسوہ حسنہ
سنبیں ؟ میں نے کہا کیوں بنہیں ۔ آپ نے فرمایا بھر اس سے و ور درمو ،
مور ترجان القرآئ حفرت عبدالله بن عیاس سے زیادہ قرآئ سمجھنے والا کون ہوگا ۔ آپ
سے زیادہ قرآن کریم کے سیاق و سیاق پر کس کی نظر تھتی ۔ آپ نے حب یرسسکہ بیان فرمایا کراگر
کوئی شخص فتم کے ساتھ اپنے اوپروہ چیز حام کرے جواللہ نے اس کے لیے حام بنہیں فرمائی تر
سے فتم کا کونادہ اوا کرنا ہوگا یہ کونارہ بمین ہے وہ چیزاس پر حام نہ ہو سکے گی ۔ اس
برآپ نے یہ سیت تلا وت فرمائی ۔ لقد کان لکھ فی دسول الله اسوۃ حسنة سے

ك المعنف لعبد الرزاق مبدا صافع ك البغما مبده صفه كله ميح النجاري مبدا موسيم علم

مم. حضرت عبدالشرين عباسس في نيريمي فرما يا ..

من نذران بينعرنسه اوولده فليذ بح كبشاً ــــنم تلالقد كان لكم في رسول الله اسرة حسنة .

ترمیہ بھی نے نذر مانی کہ انسر کے لیے اسپنے آپ کریا اپنے بیٹے کو فر مرکع کرے گا اس کے لیے ایک مینڈھا قربانی ہیں دیٹا ہوگا دا ہے آپ کو یا اس کے لیے ایک مینڈھا قربانی ہیں دیٹا ہوگا دا ہے آپ کو یا اپنے کو یا اس نے بیٹے کو خربرے ان کرے اس پر آپ نے برآست ملا وات فرمائی ۔۔۔ لقد کان لکھ فی دسول الله اسرة حسنة.

۵۔ الوہ الکالین عمدہ العارفین صفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عندسفر میں تھے ہے۔ نے معنی دگر سے کو سفر میں سنتیں بڑ ہتے دیکھا۔ آپ نے پوچیا یہ کیا پڑھ دہے میں، عرض کیا گیاسنتیں بڑھ رہے میں اس میں کیا گیاسنتیں بڑھ رہے میں اس میں اس

جبت مع دسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الاسبح بالنها دو بجبت مع عمر فكان الاسبح بالنها دو بجبت مع عمر فكان الاسبح بالنها دو بجبت مع عمر فكان الاسبح بالنها دخم قال ا بنعمر القدكان لكم في دسول السوحة مع عمران فكان الاسبح بالنها دخم قال ا بنعمر القدكان لكم في دسول السوحة مع بي ترجم. بي في خور كم سائة سفر جح كيا به الب مي دن كوسنتين المربح مع بي في فرات المربح ما تم جح كيا وه مجى دن كوسنتين المربح مع بي في في فرات المربح بي ما تم جح كيا وه مجى دن كوسنتين المربح مع بي في معربة عقر بيراك ما تم جح كيا وه بي دن كوسنتين المربح مع بيراك ما تم مع بيراك ما تم بي الله عليه وسلم فلم ميزه على دكمتان في السفر حتى قبضه الله على الله على الله على دكمتان في السفر حتى قبضه الله تم صعبت عمر فلم يزد على دكمتان في السفر حتى قبضه تم معبت عمر فلم يزد على دكمتان الله والله يؤد على دكمتان الله والله يؤد على دكمتان الله والله يؤد على دكمتان من المن الم في دسول الله اسوة حسنة و مسائة والله يؤد حسنة و مسائة والله يؤد حسنة و كان لكم في دسول الله اسوة حسنة و مسائة و سائة و سا

اله المصنف لعبدالرزاق جدم على المصنف لعبدالرزاق عبد معلم مرا من معلى البخاري مبرا

ترجہ میں ربول الشرعلی الشرعیہ دسم کے ساتھ رہا ہوں آپ سفری ہمیشہ دو گانہ پڑ بہتے کیم

ادر در پہنچ بیہاں کک کہ آپ کی دفات ہوئی بھر میں حفرت البر بخریکے ساتھ رہا۔ آپ

می سفر میں در رکعت سے زیادہ مذبئ سے تھے بھر میں حفرت عرائے کے ساتھ رہا آپ

نے بھی مغر میں ددر رکعت ہی بڑھیں ۔ بھر میں حزت عثمان کے ساتھ رہا ۔ آپ

می سفر میں ددر رکعت ہی بڑھیں ۔ بھر میں حزت عثمان کے ساتھ رہا ۔ آپ

می سفر میں ددر رکعت ہی بڑھی دنی دی ۔ بیہاں جمل کہ بیسب حفرات دُنیا سے آپھیہ

میں سفر میں ددر رکعت ہی بیٹ کی متمارے بیر عفر کر کم میں میں ممرہ مذبور ہو ۔ آپ

حفرت عبدافتر بن عرائے مرف صفر رکے عمل کر دکر رہیں فرمایا ۔ اس عمل کے است میں باتی

د ہنے کر بھی ذکر کیا۔ اس سے پنہ جبت کہ منت بین سل است سے دہ توت تائم ہرتی ہے ۔ کہ

اب اس میں کسی سننے ادر صفحت کا احمال منہیں رہتا۔

ان مفرت نافع کہتے ہیں حفرت عبداللّٰر بن عمر فراس سال جی اج نے حفرت عبداللّٰر بن عمر فراس سال جی اج نے حفرت عبداللّٰر بن عمر فراس سے گذار بن کی گئی جنگ ہو نے والی ہے کہیں آب اس کی زدیں بنہ جائیں۔ وہ آپ کو روک مذدیں بہت فرمایا ا۔
 کی زدیں بذہ جائیں۔ وہ آپ کو روک مذدیں بہت فرمایا ا۔

لقدكان لكه في رسول الله اسوة حسنة اخااصنع كماصنع دسول الله صلى الله عليد وسلم الله المرة المحددة وقال) ما شاك المجو العمرة المحوامة المحامة الما فقد جمعت هجة مع عرة يله

ترجمہ بینک بمتہادے لیے رسول اندوسلی اندعلیہ وسلم کی ذات عالی میں اسوہ حسنہ و مسلم کی ذات عالی میں اسوہ حسنہ وعمدہ بندند برموجہ جے ۔۔۔ بیں اسی طرح کروں کا جس طرح حضور مسلی اندعلیہ وسلم نے دورہ بینے کے مقام مریکہ مبائے سے بینے روک فینے کئے تھے ، کمیا تھا۔

المرس مرون دینار کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللّم بن جمر فرسے مسئلہ بہ تھا کہ اگر کسی تخص نے عمرہ میں بیت اللّم رافت کا طواف تو کرلیا ہیکن صفا مردہ کی سمی مذکی کیا وہ طلال ہر سکتا ہے ، قدم المبنى صلى اللّه علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعًا و صلى خلف المقاعر و کمتین و طاف بین العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة و کمتین و طاف بین العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں العسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں میں میں المعسفا و المروة سبعًا و قد کان لکر فی دسول الله اسوة حسنة میں المعسفا و المروة سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسنة میں المعسفا و المروق سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسن المعسفا و الموق سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسن و الموق سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسن و الموق سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسن و الموق حسن و الموق سبعًا و قد کان الکر فی دسول الله الموق حسن و الموق حس

اے سنن ابن ماجہ عذا کے میری مجاری جلدصلوا مے میری میں المرا

آپ نے ذرمایا، بنہیں صفور نے طواف کے بعد دور کوت پڑھیں اور ماتھ ہی صفا و مردہ کی سی کی۔

۸ - ایک شخص نے جراسرد کے بوسہ کے بارہے ہیں حنرت عبدالشرین عربع

مصر چیا۔ آپ نے ذرما یا بی نے آسخرت علی الشرعلیہ وسلم کو اسلام کرتے

امر بوسردیتے دیکھا ہے۔ اس نے پر چیا اگر ہج ہم زیادہ ہو تجیئر ہوا دراستوں

مشکل ہو ، سر ہے نے فرمایا :۔

احبل ارائیت بالیمین دائیت دسول الله صلی الله علیہ وسلم سیتلہ ویقبلد،

ترجم اگر کو تدمین میں بھینک میں نے ترحندراکرم صلی الله علیہ وسلم کو جراسودکا

امتلام کرتے ادر بوسر دینے دیکھا ہے۔

امتلام کرتے ادر بوسر دینے دیکھا ہے۔

9 منرت عبدالله بن عرض سے برجھا گیا۔ ایک شخص نے ندر مانی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا
آنان سے اس کے بعد فراعیہ آگئ کیا وہ عید کے دنوں ہیں ووزہ رکھے آپ نے فرما یا۔
استعزت صلی اللہ علیہ وسلم عید کا روزہ در کھنے سخفے نز اسے بہند فرمات سخفے بعضرت عبدالله بن مرض نے اس موقعہ پر بھریہ آئیا وت فرمائی — نقد کان لکم فی دسول الله اسوۃ حینیة نے۔
مرض نے اس موقعہ پر بھریہ آئیا وا وت فرمائی — نقد کان لکم فی دسول الله اسوۃ حینیة نے۔
ا۔ امام زین العابدین سنے اپنی ایک صاحبزادی کانکاح لینے ایک آزاد کردہ غلام سے کر بیا وا ورانی ایک نظر کو آزاد کرکے نود اس سے شکاح کر بیا وظیف عبدالملک نے انہمیں ایک خطابھی اور اپنی ایک خطابھی اور اپنی ایک نود اس سے شکاح کر بیا وظیف عبدالملک نے انہمیں ایک خطابھی اور فاندانی شاوت یا دکرائ آئی نے ائے دکھا :

والقدكان لحصم فى رسول الله اسوه حسنة قد اعتق رسول الله صلى الله عليه ولم مفية بنت حييى وتزوجها واعتق زيد بن حارثة و ذوجه ابنة عمد زينب بنت حجش وسلمه

اس تہم کی متعدد مثالیں کتب مدیث میں موجود ہیں۔ ان سے پہتا جاکہ معابہ و
تا بعین نے اس آئیت کو کسی ایک واقعہ یا صورت حال سے خاص بہیں کیا۔ بلکہ اسے استحقرت ملی
الشرعلیہ وسلم کی جہل تعلیمات و جایات کے لیے ایک کلیدی آئیت سمجا ہے ۔ ایپ کی ماری شرعیت
اور جبلہ اوا مرونوا ہی اس آئیت کے سخت است کے لیے ایک عمدہ منو بذعمل ہیں جمعار کرام منا
نے آئیت مزت صلی الشرعلیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اینے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

له صحح نجاری جلدا صوبا سے ایمنا مسروم سے طبقات ابن سعدجلد صد

حفرت عبداندین عمرہ کہتے ہیں ہیں نے حفرت عمرہ کو دیکھا جواسود کو بسہ دے رہے ہیں ہیں اور فرات عبرہ کر بوسہ دیا ہ ہیں اور فرمانے ہیں میں نے اگر حفورہ کو سنجھے بوسہ دینے نئر دیکھا ہوا تو میں تھے مرکز بوسر دیتا ہوں ا

زیاد بن جُبیر کہتے ہیں ایک شخص اونٹ کر سٹھاکر سخوکر روا متھا بعض صبداللر بن عمر اللہ من میں ایک شخص اونٹ کر سٹھاکر سنے کر ایک منظم کر سے دور ہے اور آت ایسے الیاکر ہے سنے کہ ایک سنے کھڑا کر کے سنے کرکہ ا

حفررصلى الشرعليه وسلم كاطرلية يبي كقل سنة محمد صلى الله عليه وسلوي

قران کریم کے اس کھیے تکم (کر حضور کی ذات گرامی میں بمتہارے لیے اسوہ حسن اور اسوہ قابل اعتماد بنور ہے اسے تنگ کہ کر منکوین حدیث ایک نئی چال چلے اور عمل رسول اور اسوہ رسول میں فرق کر دیا ۔ اس مزر کا سنگ میل حافظ اسلم جیراجوری ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسوہ رسول منزا تر ہو قا حرودی نہیں .

قراس کریم کی اس میت د لفد کان لکه فی دسول الله اسدة حسنة ) کوشی طرح صحابه اسمی سمی سمی سمی سمی اس می کشفیل شهی گی بتمام امور میں آب کو اسوره حشنه شلخه مشهر دلها بالخیر میں کہی اس میں کسی شم کی تنفیل شہیں گی گئی بتمام امور میں آب کو اسورہ حشنه کہا گیا ہے۔ جوا حکام مجبل سمتے عفور اپنے عمل میں ان کے تشکیل دسنیدہ متے ان تنفیبلات کے شرت میں تو درجے ہوسکتے ہیں کہ متوا ترہے یا خبر واحد کر اس میں کہیں کوئی فرق نہیں متن کہ خلال اسمور میں عملی تشکیل حضور م کے ذہر متی اور فلال فلال با تول کی تنفیل اسب محافول

یے شک قرآن کریم نے ان تفضیلات کو اپنے ذمر نہیں لیا گراس نے اپنے احکام کی عملی تشکیل رسول انٹر صلی الٹر علیہ دسلم کے سپر دکی ہے --- ---دہ عملی منو نے سبلسلہ تواتر علیے آرہے ہیں اور بالکل بقینی ہیں ہے

یہاں سرال یہ ہے کہ جن احکام کی تشکیل استعفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے سپردکیا گئی عقی ۔ وہ شریعیت کے کسی خاص بات سے متعلق بھتی یا تمام ابراب سے ہے ہی عمورت میں بٹلا یے کہ بہتیہ ابراب کی تشکیل آخرکس کے سپرد رہی ہے۔ جب موضوع کی تشکیل آنخفرت

اله صحیح بخاری جلدا صد ۱۱۸ می می سبخاری عبدا صلط سه علم عدیث صواح

ملی الشرعلیہ وسلم نے کی دجیبا کہ اسلم ما حب کا خیال ہے نماز دعیرہ کی تدکیا یہ تما م شکیل بعریت تواتر منقول منہیں توج رہ گئی اس کی تحمیل کی اب کیا معروت ہے ہوئی ہو گئی اس کی تحمیل کی اب کیا معروت ہے ہوئی ہو گئی ہو اسرہ کو تو انتر سے خاص کر د ہو ہے ۔ بہا دے نز د یک مشربیت کو گئی ہو گئی ہو اس کی میں گئی ہو اس کی میں گئی ہو اس کو گئی ہو گئ

عدت برصرت مولانا بدرعالم مدن رح اس کے بعد کھتے ہیں ہ۔

ہذار کو چور کر اب درا وکر ہ کی طرف توجہ فرمائے۔ بیہاں وہ کون سی تشکیل ہے جس کو عہد بنوت سے لے کر آج کک برا بر متوانز کہا جا سکتا ہے۔ متیں ہو گئیں کہ حیوانات کی ذکر ہ ، عشر و خواج کے مسائل کا تخم ہی مث چکا ہے بھی کہ شہر کہ سندول ستان میں کسی حیوانات کی ذکر ہ آج سبندول ستان میں کسی حیوانات کی ذکر ہ آج سبندول ستان میں کسی کہ یا دمنہیں ر کا کہ شریعت میں کسی جیوانات کی ذکر ہ تعلیم کا کال بھی ہی ہے۔ اسی طرح جہاد کا تمام باب غنائم کی سب تعفیلات فدیس کا حال بھی ہی ہے۔ اسی طرح جہاد کا تمام باب غنائم کی سب تعفیلات فدیس اور قدیدیوں کے عبد احکام ، تدبیر و کتا بت ، ام ولد اور عتق کے سب مسائل کا ہندول ستان میں نام و نشان تک نابر د ہم جیکا ہے تواند تو کیا ۔ بیہ مائل کا ہندول ستان میں نام و نشان تک نابر د ہم جیکا ہے تواند تو کیا ۔ بیہ مائل مال معا ملات میں بیع و مشرا ہر ، دین و و قف کا ہے ۔ عدود و تعزیرات کا تو کہا سے دواوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہوا عشرا من ہے۔ اسلم کہانے و الوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہوا عشرا من ہے۔ اسلم صاحب تو دین کی بنیاد متواند اسرہ حصد پر قائم کر نا چا ہے ہیں۔ گر میاں ہمیں صاحب تو دین کی بنیاد متواند اسرہ حصد پر تائم کر نا چا ہے ہیں۔ گر میاں ہمیں اس کی مشروعیت ہوا عشرا من ہمیں اس کی مشروعیت ہیں۔ گر میں اس کی بیاد متواند اسرہ حصد تو دین کی بنیاد متواند اسرہ حصد پر تائم کر نا چا ہے ہیں۔ گر میں اس کی میں اس کی میں اس کی مشروعیت ہوا عشرا من ہمیں اس کی میں اس کی مشروعیت ہوا عشرا من ہمیں اس کی میں میں اس کی میں کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں کی کی کی کی کی کی کی میں کی کی کی کی کر کی کر اس کی کی کر کی کی کر کی کیا کی کی کر کر

اسلم معاحب جیراجیری نے عمل رسول ادر اسوہ رسول میں فرق کر کے مسلمانوں کو کوئی ناکہ ہمنہیں بہنچا یا ملکہ دین کے شوت میں تشکیک کے ایسے کا نے بجیرے ہیں کہ مسلمانوں کے اس خصدصی امتیان کو ہی مثیا دیا ہے۔ حوبقرل اسپینگراس امت کو دومیری امتوں کے بالمقابل حالی تا

# ن در ان کریم کی گیار مروی منها دت که بنیم یکی مخالفت اسکه طرفقیرین ترمیانی اسکیم اس

ومن يتاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى و نصله جهنم وسآءت مصيرا

ترئمہ ، اور جوشن اس رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق اس بر و اعنی ہر دیا میں ) اسے ہر جیکا دور وہ مسلمانوں کی راہ جیو ڈ کر کسی اور طرت ہوں توہم دونیا میں ) اسے جانمیں دیں گے جدھروہ مڑا اور را فرت میں ) اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں گے اور فرت میں ، اسے جہنم بہنچا میں ۔

یباں رسول کے عکم کی ایک علی را ہ تبائی ہے ۔۔ وہ کیا ؟ حس بر علی ایک علی اسلام علی ایک علی اسلام علی انگلے تعدیر رسول کی مخالفت کا تعدیم رسول می مخالفت کا تعدیم رسول می مخالفت کا تعدیم رسول می مخالفت کا

له نزجان اسنة عبدا مكل بتغيرسيرك في الناراسي ١١٥

بحرم بحثہرے کا اور افرات ہیں اس کا مشکار جہنم ہے ۔۔۔ حیب صحابۃ کی راہ کے خلات جینا مخالفت رسول ہوگا۔ یہ آب مخالفت رسول ہوگا۔ یہ آب سومیں ۔۔۔ حضورہ کے منکم کو مذ ما نما کس درجے کی مخالفت رسول ہوگا۔ یہ آب سرمیں ۔۔۔ حضور رصلی انشر علیہ وسلم کی ہر ہر بات مسلمازں کے لیے واحب الت ایم بے کسی ایک بات کا ایم بخالفت رسول کو مستلزم ہے۔

حفرت شیخ البینداس ایت پر لکھتے ہیں ،۔

حب کسی کرمن بات واقعنی مرد مجلے اس کے بعد بھی حکم رسول کی مخالفت کیے۔
امد سب سلمازل کو تیمور کراپنی عبدی راہ اختیار کرسے تر اس کا تعمکار جہنم ہے۔
اس میں میت میں اشرتعالیٰ کی مخالفت کا ذکر نہیں ۔ حمنور صلی اشرعلیہ وسلم کی مخالفت کا بیان
سے اتنا عوی سبل المومند میں کے مقابل ذکر کیا ۔ سر معاجم میں ایر سال مخالف میں مدوم او

ہے اور اسے اتباع غیرسیل المومنین کے مقابل ذکر کیا ہے۔ معدم ہوا بہاں مخالفت سے مارد آب کے داستے کی اتباع بھوڑ ناہے اور آپ کی مخالفت خود النمر رب العزت کی مخالفت ہوگی۔ مبیل مومنین کو ہمس بید حجبت مخمرا یا ہے کہ یہ حفرات خود عمل رسالت کے گراہ متفے اور ذات رسالت خود ان کے لیے رضا کے الہٰی کا نتا ان تھی۔

یہی مفتمون اس اسست میں مذکورستے اس

وكذ لك جعلناكد امة وسطّالتكونوا سلّدارعلى الناسب و يكون الدّسول عليكم شهيدايه

ترجمہدا درہم نے بہیں الی جاعت بنا دیا ہے جرد ہر کہا ہے منہا ہے اور منہارے ہے منہا ہیت احت منہا ہے اور منہارے لیے یہ رسول اعت کے گواہ رہم اور منہارے لیے یہ رسول حق کے گواہ رہم کے گواہ مرد منہارے لیے یہ رسول حق کے گواہ ہوں۔

#### ا خران کیم کی بار ہویں شہاد کہ صنور کے بیان پر حلال وحرام کے فنصلے ہیں۔ ا

الذين متبعرن الرسول النبي الم مى الذي يجددنه مكتوباعندهم في التوراة والم يخيل يامرهم بالمعردت دينها هم عن المذكر و يجل لمعم الطيبات و

اس اسید، میں حضر رصلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمدی سے مدتوں پہنے ان کی اتباع کی بٹارت دی گئی۔ بٹا یا گی کہ حضر رم کی و بناع اور تا بعداری جوگ کر پاتے ہیں ان پر الشررب الفرت و نیا و آخرت کی را ہیں کھرلے گا ، در دہ دونوں جبانوں کی اجبانی پالیں گے ۔۔ اب ہیں بغیر حرف پینام رسانی کے بیے آئے ہیں۔ یا ان کی اتباع مجی ان کی امنوں پر لازم محمر تی ہے۔ اگر اتباع رسول ، مرا مور بریز ہوتا تو اشررب الفرت ہیں پیاب مدح ہیں اس کا ذکر نفوات ۔ اس آبیت میں تعمیل و تحریم کی سبت حضر رصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے ، مالا نکی سخیل رستو میں کا حق مرف این ہوئے ہے۔ معموم ہو الشررب الفرت کی طرف سے مالا نکی سخیل رستو میں کا جن مرف این ہوئی ہے۔ مقال میں میں اس کا جن دریعہ ہی تا ہر ہم تی ہے۔ مقال میں میں میں دیتو میں کہ دریعہ ہی تلا ہر ہم تی ہے۔ قرآن کریم نے جن چیز دوں کہ حوام قرا یا۔ ان کی میں دور میں حوام ہیں ان کا پتہ کہاں سے مطل گا ؟

اسخفرت صلی الله علیه وسلم سے ۔ گذم کی بیج گذم سے کمی بیش کے ساتھ بیرود
ہے۔ یہ کس سے پتہ چلے گا ہ اسخفرت ملی الله علیه وسلم سے ۔ یہ ان کی شان بی ہے۔ یول
لمدر الطیبات و بحر مرعلیہ مالحنبات اسٹرعلیہ وسلم سے ۔ یہ ان کی نان بی ہے۔ یول
سندا ور دلیل بز مرت اور آپ کی حدیث اور سنت مسلما نوں کے لیے عبت بذ ہوتی تو قرآن کریم
کا بیزایہ بیان یہ بذہ ہوتا اور صلال وحل مے بیان کی آپ کی طرف نسبت نہ ہوتی ،
محتق ابن ہمام مرد الله عن ملحقے ہیں ، الحاکد لا خلاف فی اند الله دب العالمین بی

ك التحرير جلد و صفية لا بن البمام

مورعلامه عليي و ۱ ۵ ۵ ه هر فرمات مي در

ان التحليل والتحريومن عند الله لامدخل دنيه لبشرونيه بله

ترجه ب تمک می چیزد ملال کرنا ا در حرام کرنا الشری طون سے ہے بھی ان ان کا اس میں کرئی دخل نہیں ہے۔

حضرت امام شاه و لی انترمحدست د بلوی مستحدیں ؛۔

وسرّد لك ان التقليل والتقريم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت ان النبي الفلاني يُواخذ به اولا يُواخذ به فيكون هذ التكوين سببًا للمواخذة و مركعاد هذا استريم الله تقالى واما نسبة التقليل والتقريم الى الله تقالى واما نسبة التقليل والتقريم الى الله تقالى وتحريب على الله تقالى وتحريب الته تعليد وسلم و في الله الله تقالى وتحريب و الما و

کی بھی کی میں است کا تطعی نشان ہے کہ اشر تعالیٰ کی طرف اس میے ہوئی ہے کہ اس اس میں بات کا تطعی نشان ہے کہ اشر تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کا تطعی نشان ہے کہ اشر تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تا بل مرابہ بات تا بل مواخذہ ہے جام ہے لائق گرفت ہے۔

ا مراہس چیز بیر گرفت نہیں یہ ملال ہے۔

اس سے پٹر چلاکہ آپ کی زبان حق تعالیٰ کی ترجمان ہے ، در دین کے باب میں آب جو کھے کہتے ہیں۔ خدا اور آپ کی مرکبی مرکبی مردی بات میں جو کھے کہتے ہیں۔ خدا اور آپ کی مرکبی مردی بات میں خدا کی حرب کی بات میں خدا کی حرب کی بات میں خدا کی حجمت ہے میں خدا کی حجمت ہے میں انسان کا حق منہیں ، آپ معیول مرحم میں انسان کا حق منہیں ، آپ معیول مرحم میں کرتے ہے۔
کے نیصلے خدا کی نما بہت میں کرتے ہے۔

## . حفاظرت مربث

الحرى لله وسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعلا

#### تفظفاظت سيمراد

ام جے کے عزان میں مفاظت سے مرادیہ نہیں کہ اس میں کو نی غلطی مذکھے۔ بکر مرادیہ یہ ہے۔ کہ اس میں غلطی راہ مذیائے۔ مجد مرادیہ یہ علطی کھے یا کوئی بات رہ جائے تو اسس کی اصلاح وا تمام کے تمام ورا تع اور و سائل موجود ہوں ۔ اور وہ وسائل صرورت کے موقعہ پر مدینہ کے موضوع کو سمجھنے کے لیئے پہلے یہ بات و بن میں مراث ہونی چاہئے۔ کہ قرآن کریم کی خاطبت کس طرح سے ہے۔

#### قران کریم کی حفاظست کس طرح سے ہے۔ قران کریم کی حفاظست کس طرح سے ہے

سب موانع بی کراند تعالی نے قرآن کریم کی خاطت کا دمر لیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہی نے کسی مانط یا قاری کو تلاوت میں محبولتے یا متشابہ گئے نہیں سنا جکیا بعض اوان قرآن کریم کو فلط نہیں ہوئی ، اور کیا کسی پرس میں کوئی زیر وزیر کی فروگذاشت نہیں یا فی گئی جان فلطی نہیں ہوئی ، اور کیا کسی پرس میں کوئی زیر وزیر کی فروگذاشت نہیں یا فی گئی جان مدب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ غلطی لگ جانا اور بات ہے اور غلطی کاراہ یا جانا اور بات ہے وجب کمک کوئی غلطی راہ نہ با جانے Established نہ ہوجائے ہم نہیں اور بات ہے حبب کرئی غلطی راہ نہ با جانے کی اور بات ہے جب کرئی خاطت کا دمتر اب انتقال کہ سکتے کر در آن کی حفاظت کا دمتر اب انتقال کی جب کرئی غلطی کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اور کو ویا جب کرئی فلطی کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اور کری ویا جاتے۔ اور اس غلطی کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کرئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ اور اس کار کران کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کرئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی

دی ماتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن ایک صحیح پڑ ہے والے صحیح کیھنے والے صحیح کیھنے والے صحیح یا ورکھنے والے اور کھنے والے اور میسے بیان کرنے والے ہمیٹ فالب اور واضح رہے ہیں۔ تا وات ہویا قرآت. کا اسکی ہے۔ قرآن کریم کی المری تفاق کی تفاق ک

### مدبیث کی مفاظست کس طرح ہو تی

حبب تلاوست و قرأت مي تمبرل حوك جفاظت قرآن كو مجروح نهيس كريي. تو نقل در والبث کی کسی غلطی سے یا راوی کی تھول بچرک سے بھی خفاظیت عدمیت مجروح نہیں بهوتی بیس طرح غلط تلاونت بر توکین ا ور لفته وسینتے والے سرحگر اور سرو ور میں ملتے ہیں۔ صنعیت ا در نا ممل روایات پر را و بول کی تعول جرک کو تمایال کرنے والے محدثین تمعى سبردُور لمي حفاظنتِ حديث كى فدمنتِ سراسخام دينة آئے لم معبتدعين اور لمحدين نے جب بھی موصوع ومنکر اور شا ذ و متروک روایات کا سہارا لیا آورعقا نکہ باطلہ اور خيالات فاسده كوان كاياني ملا. تو محدثين كرام في كهي ان خود رُ و يو دول پربها رمنهي تسنے دی۔ اہل حق باطل برجاءالحق وزھق الباطل کی صرب سے ٹوسے پڑے۔ سوجو مشخص عنعیف ومنکرر وایات کے سہارے کل ذخیرہ ا ما دسیت کومٹ کوک سمحتاب وه اس شخص سے کھے زیادہ فالصلے پر منہیں جو تلاوست اور قرآت کی بعض عام فلطیوں کے باعدے خاطبت قرآن ہی سے منکر ہویا امیں شکر کھنے نے قرآن کریم کی ا بری حفاظلت کا تکفل خود قرآن ماک میں مذکور اور آمیت کریمیرا نا مخسن نزلنا اگر کرو انا ک لمافظون میں مزبورہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ مسب مرکب ہمے نے بی ذکر نازل کیا ہے۔ اور مهم مهی اسسس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ

یہاں قرآن کریم کو لفظ فرکرسے وکرکیا گیاہے۔ الفا ظامعنی سے ہی نصیحت بنتے

بير

## قرآن کس چیز کا نام ہے

قرآن کریم کس چیز کانام ہے ؛ الفاظ کی اس خاص ترکیب کا جر وحی اللّٰہی ہیں ہے۔
اورانان اس جینے نظر الفاظ سے عاجز ہے ۔ اس نظم الفاظ میں جومعنی مرا دہیں وہ تھی قرآن
کی ذات ہیں۔ اصول کی مشہر رکتاب نورالا نوار میں ہے :۔
ھو (القرآن) است وللنظم والمعنی جمیعاً۔

ترحمر. قرآن ایک خاص زئیب الفاظ اوران کے معنی مراد کے مجبوعے کا نام ہے۔
اس کے یہ معنی خاص قرآن پاک کی ذات ہیں اور الصدے المان الحفظ کامطلب
یہ ہے۔ کہ قرآن کریم کی خاطت نزرہی۔ رمعا ذائیر، سویہ نہیں ہوسکیا کہ حفاظیت قرآن کا
الہٰی وعدہ اس کے معنی مراد کوشائل نزہر

### حفاظت قران كامطلب

قرآن پاک کی یہ حفاظت کیا الفاظِ قرآن پاک مک محدود ہے ؟ یا قرآن پاک کے معالب بھی اسس است کی روسے پُوری طرح محفوظ میں ؟ جراب یہ ہے کہ قرآن پاک مراد اور معنی مراد ہم بر بہبر سے محفوظ ہے ۔ یہ نظم ومعنی کے مجرعہ کا نام ہے اور اس کا نظم مراد اور معنی مراد ہم دو بفد اکے زیر جفاظ مت میں ۔ پورے قرآن پر خدا کی حفاظ مت کا وحدہ ہے ۔ کوئی کتنی ہی فلط تغیر کریں و کرنے یا غلط مطالب کیوں نہ بیان کرنے ، اس پر مو کئے اور ٹو کئے والے امل علم ہر دور میں موجود رہے میں اور میں ، یہ منہیں ہو سکیا ، کہ محرفین کے کا مقد ل یہ کاب عزیز معنوی سخر این کرنے اور وہ مخرفین اس میں راہ یا جائے ، اس کتاب عزیز معنوی سخر این حفاظت خدا کے ذمتے ہے ۔ اور وہ مخرفین اس میں راہ یا جائے ، اس کتاب کی کا بری حفاظت خدا کے ذمتے ہے ۔ اور وہ می اسس کا محافظ ہے ۔ حفاظت میں مراد ہے ۔ اور وہ کی اسس کا محافظ ہے ۔ حفاظت

### صرف الفاظ كي خاطب بمعنى ب

قران کریم میں اگر معنوی مخرات کو داہ وی جائے اور حفاظت مرف نقری کا بیہ کے تخفظ کک محدود ہو تو قرآن کی ابدی حفاظت کی بٹارت ایک بیم معنی بات ہو کر رہ جائے گی ، الفاظ کی حفاظت نو دمنقر د منبیں ہوتی ، ان کا مخفظ محض اس لیئے ہوتا ہے کہ وہ معانی ومطالب کی حفاظت کا ذریعہ بن کیں ۔ الفاظ کا مخفظ معانی کی صحت کے لیئے ہو ، اور حق میہی ہے ۔ اور حق میہی ہے ۔ کہ الفاظ کی ابدی حفاظت کی طرح اس کے معانی ومطالب کا شخط محفی اس وعدہ الہٰی میں سے مجمی اس وعدہ الہٰی میں سے مفافی میں دیے اس وعدہ الہٰی میں سے نو کو کیا گیا ہے جربا تقد معانی پر میں دلالت کر دیا ہے ۔

حفاظت فرآن كاايك المم يهلو

له وانزلنا اليك الذكولتتين للناس مانزل اليهم يا الخلاع والمحام لاين وم علم صلاله

یہ صورت مال قرآن پاک کی اہدی خاظمت کوئری طرح متا ترکرے گی بہم ہی اقدار پر مجبر رہیں کر قرآن پاک کی خاظمت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تفقیل بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ جرآ سخفرت علی اللہ علیہ وسلم نے عمل اختیار فرانی ۔ اسے بیان کیا یا اسے دورش کے سامنے منظوری بنی کوئی گی رکوت ہے ہو۔ سرم میں اس بقین سے چیارہ تہیں کر مفاظمت قرآن خفاظمت حدیث کو بھی شامل و لازم ہے۔ وریز خفاظمت قرآن کا وعدہ بھی ہے کار اور ہے سود ہوکر رہ جائے گا۔ اور بہی سمجھا جائے گا۔ کہ قرآنی حفاظمت کا وعدہ محف ایک لفظول کا کھیل ہے۔ اور قرآن اینے مفہوم کوقفی شکل میں محفوظ رکھنے میں فیل ہے۔ دور قرآن اینے مفہوم کوقفی شکل میں محفوظ رکھنے میں فیل ہے۔ رمعا ذاللہ کی معافرات کا مار سے کہ کوئی صاحب علم اسس کی تا ئید مذکر سکے گا۔

### فأطست صربيث كاقراني عنوان

الله تعالیٰ کی آخری کتاب کے کئی نام میں رجب اس کے الفاظ اور ان کی قرات

پر نظر ہو تو قرآن کا نام زیادہ ممتازہ و میں ماس قرات اور پڑھنا ہے۔

حب اسے باطل کے مقا بلر میں دیکھا جائے تو یہ فرقان ہے۔ جب کا کام من و باطل میں فرق کر ناہم من و باطل میں فرق کر ناہم من کی معنوی چٹیت پر نظر کی جائے تو اسس کا نام فرق کر نام کی خاطت کے خرائی غزان میں اس کا نام قرآن یا فرقان کے بجائے الذکر ذکر فرا یا کی خفاظت کے قرآنی غزان میں اس کا نام قرآن یا فرقان کے بجائے الذکر ذکر فرا یا ہے۔ جربجائے فرد اس کتاب کی معنوی عفاظت کی ایک دلیل ہے۔

ارشاد ہوتا۔ ہے ہے

انا مخن نزلنا الذكروا نأله لما فظون يه

روبیشک ہم نے ہی می جھی جانے والی بات آماری ہے اور بے شک ہم ہی اس میں اس کی میں اس میں اس کی میں اس کی حفاظ میت کرنے والے ہیں یہ اس کی حفاظ میت کرنے والے ہیں یہ

یں اللہ تعالیٰ نے الذکری حفاظت کا جروعدہ فرمایا ہے۔ وہ حفاظت قرآن مک

محدو دمنہیں۔ الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس بیان قرآن کو بھی شامل ہے۔ جس کے لیئے اس خفرت میں اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے مامور مقے ۔ وران کریم واضح کرتا ہے۔ کہ الذکر قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس تبین و تومینی کو بھی شامل ہے جوآن تھا میں مائیں مائیں درا فی اس کریم کی تفصیل و تشریح کے لیئے بالعمل اختیار فرانی اللہ علیہ و انذلنا الیك الذكر لتبین للناس مائزل الیہ عراق سائی الیان میں مائزل الیہ عراق بیان میں مرائیل میں جوان کی طرف آلدا گیا ہے۔ مرائیل میں جوان کی طرف آلدا گیا ہے۔ مرائیل بھی مرائیل الیہ عراق بیان میں مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل بھی مرائیل ہے۔ مرائیل ہ

یهاں ماندل البعد سے مراد تو قران پاک ہے اور بیان بینیرسے مراد قرآن پاک مدین کی وہ تعفیل ہے جرحنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا نا اور عملا اختیار فرائی تھی۔ اور اسے ہی مدیث کہتے ہیں۔ اس آست سے بہتہ چلا کہ الذکر قران باک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تبین کو بھی تنامل ہے۔ اور اسس کی وہ تفسیل و تشریح جرحفد رہے و درایعہ ہوئی وہ بھی ایک عظیمہ زبانی اور نزول آسمانی ہے اور اللہ رب العزت نے ہی اُسے آسمی اللہ علیہ درای العزت نے ہی اُسے آسمی اللہ علیہ درای دو میں اللہ وسلم پر آنا را ہے۔ ما فط ابن حزم ( ) ہم می کھتے ہیں اس

اتمام بل نفت الل شرائع كاس براتفاق جي كربو دهي مي دخواه متوسويا مغير متلوجيها كالكتاب والحسكة مي دو نول كو وكر فرايا عفير متلوجيها كالمائل كى طرف سے آمارا بوا و كرب الله الله الله كالله على الله كى طرف سے آمارا بوا و كرب اور يہ كہت اور يہ كرب الله كالله الله كى خفاظت ميں ہے ..... جولوگ يہ كہت ميں كرايت حفاظت ميں ہے اور ده ميں كرايت حفاظت ميں الذكر كامعداق صرف قرآن كريم ہے اور ده ميں الغاظ كى حدّ كم ان كا دعو نے يہ بالكل غلط ہے رجب بركوئى وليل منہيں .... لفظ الذكر كامعداق سروه چيز ہے جو الله تعالى خوضور منہيں .... لفظ الذكر كامعداق سروه چيز ہے جو الله تعالى خوضور الله عليه وسلم برنازل فرائى دانغاظ بول يا معنى قرآن بوياسنت اكرم صلى الله عليه وسلم برنازل فرائى دانغاظ بول يا معنى قرآن بوياسنت دونوں وى الله بي جو الله تعالى كرم الله ميں قران كي مراد سنت ہى سے تو داضح ہوئى جو تی ہے تھے ورفوں وى الله بي جو الله كار كی مراد سنت ہى سے تو داضح ہوئى جو تی ہے تھے

قرآن وسنّت کا علم رکھنے والے ہی اہل وکر ہیں اور دہی اس آبیت ہیں مراد یئے گئے ہیں۔ اور امہٰی کا مق سیے کہ امّنت قرآن پرعمل پیرا ہونے ہیں ان سے ہرایت میں گئے ہیں۔ اور امہٰی کا مق سیے کہ امّنت قرآن پرعمل پیرا ہونے ہیں ان سے ہرایت یائے. قرآن مکیم میں ہے:۔

فأستلوا اهل الذكران كنتعرلانع لمونه

ترجيه. تم ابل ذكرست يوجيه ليا كرو . أكرتم دكسى باست كويهس جلسنظ

كيابها برايت كاسبب ابل وكركو منهس عقهرا يا كيا وكل وكر سيمرا دصرف الغاظ قرآن كيه ما فظ من ۽ اوركيا حرف ما فظ دين ميں بيدا بونے والے سرسوال كاجراب بن سكتة من ؟ أكرمنهن توبيتن كيجيئه كه ذكر سے مراديها ل صرف سطح الفاظ منهيں الفاظ این تمام گهرانی اور گیرانی کے ساتھ مراد ہیں ۔ اور اسس پُورے قرآن کوخدانی خفاظت شامل بهد الحدث مناظمت ذكر كايه وعده حفاظمت قرآن كے يہبوسم حفاظ و قبار بغمري اورابل حی کے ذریعہ کورا ہوا اور خاطت حدیث کے پہنوستے انمہ حدیث اور فن عدیث کے ا تدین کے باعقوں تاریخ کے سروورس کورام تاریل فیزاہم الشرعنا احن المجزار، لگایایتراس نے سرمغتری کا كروه الك حويا تتقا علم ننبي كا

نة چيروا كوئى ريضة كذب خفى كا مستحما قافیه تنگ ہر تدعی کا

بمنكيئة جرح وتغديل كحه وصنع قانول بة ميين و يأكوني باطل كاافسول

### مدریت کی حفاظت کالازم و عده

حفاظستِ ذکرکے عنوان میں الفاظِ قرآن اور بیان قرآن سردو کی حفاظت کا وعدہ دیا گیاسید. بیان قران کی حفاظ**ت کے صنمن میں مدیث کس طرح محفوظ رہی ۔** رسے سمجھنے سے لیئے حضرت امام شافعی مربه بوص کے اس بیان برعور کیجئے ار سننت کاسب وخیزہ محبوعی طور پر محدثین کے پاس موجود ہے ۔ سمح

ك ك المخلع ٢ يك الانبيارع ا

بعض محدثین کے ہاں زیادہ اور بعض کے ہاں کم کمین آگر تمام محدثین کی حدیثوں کو یکی کیا جائے۔ ہاں ہم محدثین کی حدیثوں کو یکی کیا جائے و سنت کا کیورا دخیرہ جمع ہوجا اہمے۔ ہاں ہم محدث کی جمع کردہ ذخیرہ احادیث کو الگ الگ لیا جائے توہر محدث سے کچھ مذکچھ حدثیمیں رہ گئی ہیں ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جوحدثیمیں ایک محدث سے رہ جاتی ہیں وہ دو سرے کے ہاں مل جاتی ہیں ایک

حدرت امام شا فعی حک اس بیان سے وا عنج ہوتا ہے۔ کہ حدیث مجموعی طور بیہ ہمیٹہ سے محفوظ دہی ہے۔ اور لعبن روا بات اور جزئیات میں اختلاف اس مجموعی خطات میں کمجموعی خطات میں کمجموعی خطات میں کمجموعی خطات میں کمجموعی خارج منہیں رہا ۔ یہ ووسری صدی کے آخری دُور کی شہا دہ ہے، اوراس فوت کمک ابھی مام سبخاری اور امام سلم جیسے انکہ فن نے اپنی نا در ہروزگارگا میں الیفن ندکی خشیں سمی کما نقدر تا لیفات مرتب ہوگئیں ۔ توحدیث سمیرے و در میں حب صحاح سے تہ جبیبی گرانقدر تا لیفات مرتب ہوگئیں ۔ توحدیث اس وقت ایک ایسے و در حفاظت میں داخل ہو علی محتی کہ اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کہ اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کے اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کے اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کے اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کے اس پرقطعی حفاظات کا نقط بو علی محتی کے اس کے دُورا آثر تا مختا ۔

مسروری چرمه ماریک است مربعت می موسیدی مست بیزی برگ بری برد است به این مرب برای می مرب این برای می مرب برای می مسیر سامند حضور صلی الشرعلیه وسلم کا نقشهٔ عمل قطعی اور لیتینی متنا) تو بیش اس برای برای

طرح ایمان لانا عنروری تقاریس کی وجه بهی سیم که مدمیث تھی ایک پہنوسے قرآن نمی ہے۔ روز ایمان لانا عنروری تقاریس کی وجہ بہی سیم کہ مدمیث تھی ایک پہنوسے قرآن نمی ہے۔

مریک به قرآن کاهملی بیان اور اس کے مجملات کی سی تو چنج وبر وان ہے۔ استان کا ملی بیان اور اس کے مجملات کی سی تو چنج وبر وان ہے۔

حضرت تا عنی عیامن رسم م ها ملکھتے ہیں ا

وكذُ لك نقطع بتكفير كل من كنّب وأنكر قاعلة من قواعدالشرع وماعرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الاجماع المتصل عليه كما انكر وجوب الصلوات الخس وعدد ركعاتها و سجدا تها يه

ترجمہ اوراسی طرح ہم ہراس شخص کو جر شراحیت کے قوا عدمیں سے کسی
تا عدے کا ابکار کرے اور حضور کے اس فعل کا ابکار کرے جر تقین
اور تو اتر سے معلوم ہو جیکا ہوا دراس پر اجاع پورے تسلسل سے جیلا آیا
ہو تطعی طور پر کا فرجانتے ہیں ۔ جیسے وہ شخص جو پچگانہ نمازول کی فرضیت
اوران کے عدد رکعات کا منکر ہو کا فرجے۔

حفوراکم صلی الٹرعلیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ یہ وجی الہٰی کی حفاظلت ہے۔ حدیث کی حفاظلت ہے۔ حدیث کی حفاظلت ہے امتیار کئے اورعمل رسول کن کن راہوں سے امت کے حفاظلت نے اور کتنے پیرائے اختیار کئے اورعمل رسول کن کن راہوں سے امت کے ایک کچھٹر نڈی بنتار با اور امت کے قافلے کس طرح سے کسس راہ پر چلتے آئے۔ اب اس کی کھے تفصیل کی جاتی ہے۔

### حفاظت مدنيث كيعملي صورتين

ہم سلمان قرآن کریم ہیں حفاظت حدیث کا وعدہ دسیت گئے ہیں اور الترتعالی بیٹ شکہ اور الترتعالی بیٹ شکہ اسینے اس وعدہ کو پُرلے کئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا تحرینی فیصلہ ہے اور قرآن ہیں اس کی تشریعی خبر موجو دہے ۔ بیٹ شک ہم الترکے اس وعدے پر قائم ہیں ۔ لیکن جو امباب اس کے لیئے عمل واقع ہوئے۔ اور ان کے ذریعہ یہ اداوہ الہی پُر را ہوادہ امور ہمارے لیئے سے ایک کا درجہ رکھتے ہیں ۔

### ا قرآنی مرابت میں

 ترجمه برنج کچه نمهیں بیر رسول دیں اسسے لے لوا ورحب بات سے بھی وہ نمہیں روکیں تم رسول دیں اسسے لے لوا ورحب بات سے بھی وہ نمہیں روکیں تم رک جاؤ ،
اور یہ بھی فرمایا ،۔

المت كأن لكوفى رسول الله اسولاحسنة لمن كامن برجوا الله واليومرالاخرام

ترجہ بے شک متہار سے لئے رسول اللہ میں ایک انھیا منونہ ہے ہیاس
اس کے لئے جواللہ سے منے اور آخرت کا لیتین رکھتا ہو۔
ان آیات کی روشنی میں معابر رام کو رُری منٹ کر رہی کر صفر راکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کا کوئی اُمر ایپ کی کوئی بنی ۔ اور آپ کا کوئی اُسوہ ان سے او تعبل مذر ہے پائے
قرآن پاک کی اس موایت سے حفاظت حدیث کی عملی فکر پدا ہوئی اور اس کے ساتھ
قرآن پاک کی اس موایت سے حفاظت حدیث کی عملی فکر پدا ہوئی اور اس کے ساتھ
ایک اور موایت اُر ی جس نے اقت کے لیئے تحقیق و تبیین کی را ہیں کھول ویں

ياايداالذين أمنوان جاءكعرفاسق بنبأ فتبينوا

ترجہ۔ اے ایمان والو! اگریمہارے یا س کوئی غلط کا رشخص کوئی خبر مرد سے تواسعے اچھی طرح معلوم کرلیا کرو۔ کے کراسئے تواسعے اچھی طرح معلوم کرلیا کرو۔

اس میں تیا یا گیا کہ سرکس و ناکس کی رواست قابل قبول منہیں۔ فاسق کوئی بات
سرے تواسے مزیر تھیت کے بغیر بلا تبدین قبول یؤ کر لیا کرور اسے بلا تحقیق سرگزینہ
ان داری

یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسے رد کر دیا کرو۔۔۔۔ کسی راوی کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں فرمایا کہ اسے کلیڈ رد ہی کر دیا جائے۔ کبکہ دوسر نے درائع اور قرائن سے اس کی مزید تحقیق لازم ہوگی اور لبا او قات الیا بھی ہوگا۔ کہ ان دوسر نے شوا ہدسے اس کی مزید تحقیق لازم ہوگی دور ابا تھی تا بل قبول تھہر سے اس کمزور راوی کی روایت بھی تا بل قبول تھہر سے اس کمزور راوی کی روایت بھی تا بل قبول تھہر سے اس کمزور راوی کی روایت بھی تا بل قبول تھہر سے اس کمزور راوی کی روایت بھی تا بل قبول تھہر سے اس کمزور راوی کی روایت بھی تا بل قبول تھہر سے اس کم

اله بن الاحزاب ع ١ مله بن الجرات ع ١

بلاتحقیق قبرل کرلینا سرگرز درست تنهیں ریہ است اگر چرایک و درے واقعہ بین فائل ہوئی محتی بنین الفاظ کاعموم است ایک اصول ہراست کے طور پر بیش کرتا ہے اور حق یہ ہے محربیجی قرآئی ہرایات انگے حفاظت مدسیث کاعملی سبب بنیں ر

### 

مسی بات کی هیمی نقل در داست کے لیئے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ بات
اس نقل در داست میں بُوری طرح محفوظ ہے ادر اس میں کوئی تبدیلی ہونے نہ بائے۔
یہاں تک کراس پر بُورا اعتما دکیا جا سکتے ہو سخفٹرت عملی الشرعلیہ دسلم نے اس کے لیئے
دہ تمام انداز اختیا رکئے جرعملی طور بہاس باب میں اختیار کئے جا سکتے تھے۔

اس ایپ نے صحاب کے ذیتے لگا یا کہ وہ آپ کی یا تیں آگے نے جاتے رہیں گرا کی۔
بات ہی کیوں نہ ہو۔

ب ہتے نے پندھیا ہے ومر تبلیغ مدسی کی محنت رہ لگائی کہ برایک ماضر محابی کے خت رہ لگائی کہ برایک ماضر محابی کے ذمہ لگایا کہ وہ غائبین مک اس کی باتیں لے جائیں۔ اور تبلیغ مدیث کریں ۔

ی ہرنقل در واست میں آپ کی خوام ش رہی کہ بات ان لوگوں کے ذریعے آگے مہنچے جواسے زیادہ سمجھنے کے اہل ہوں : اکہ بات کامفہوم برقوار رہے۔ پیرنجے بیجو اسے زیادہ سمجھنے کے اہل ہوں : اکہ بات کامفہوم برقوار رہے۔ پیرنجی برائی اسے برائی اسے برائی در انداز برائر در شفا

سے اسے سے اسے اسے دمر کر کی شخص جان بُوٹھ کر آپ سے ذمر کوئی شخص جان بُوٹھ کر آپ سے ذمر کوئی اسے وہ کر کا کہ کا کہ

آپ ایپ نے اس پر بھی شدید بھیرفر مانئ کر کوئی شخص آپ کی کسی ابت کو چھیائے۔ مر بعیت میں کتمانِ علم کو اِصُولی در جے میں ایک بڑا گناہ قبرار دیاگیا۔

ا بعن صحابہ کوان کی طلب پرا ما دیث کیھنے کی تھی احازت دی ۔ ٹاکہ انہیں یا در ہے اور وہ اسکے بہنچاسکیں ۔

ی عور توں کے لیئے مستقل تعلیم کا استمام فرایا۔ تاکہ ان بیں تھی نقل ور دایت کا سیسلہ جیلے ۔ اور تاریخ گواہ ہے بکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة رضی اندعنہانے

مس قدر روایات کا بر تیمایا اور سمنت سے به وخیره علم آگے امنت کک بہنیایا۔ و خیرهٔ مدیث میں ان تمام میمبورس پرشتمل روایات ملتی ہیں۔۔۔۔ اور ان سے بیتہ میتا ہے۔ کر سخعزت کو کس امتہام سے حفاظت حدیث کی تکرکھی ۔ و نیاتے بھرعملًا و بکھاکہ صحاب کرام رمتی الندعنهم اجعین فے مضررصلی النرعلیہ وسلم کے اس محکم کوکس اخلاص اور ما نفشانی سے اپنی زندگیرں کا موصوع بنایا . اسب ہم ساتوں امور سکے ارسے ہی حضور اکرم صلی النّرعلیه وسلم یکے کچھ ارشا واست میش کرتے ہیں۔ 🕜 حذرت عبداللرين عمرٌ ( ٤٧٥) كيت مي كريسخفرت ملى الله عليه والم قدار ثا وفرايا به بلغوا عنحب ولواية ك اس سے بہتہ جلتا ہے۔ کرای ایک ایک بات کے بارسے میں جاستے مقے محم المستريهن مائے يہاں عنى كا نفط تاري ہے كه است مراد حفر داكرم صلى النرعليہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں رمفرت ابوسعیرخدری اس میں میے ہیں کر مفرز کوتعلیم آمنت کی اتنی کوکتی کرات نے صحابہ کو وصیت فرائی در ان الناس لکھ تنبع وان رجالا یا تونکع من ا قطارا لارض يتفقهون في الدّين واذا توكم فاستوصوا للمرخيرار ترجر ہے کندہ آنے والے لوگ متبارے پیچے سکتے واسلے ہوں سکے اور بے ٹنگ ہوگ متہارے یاس و نیا کے کماروں سے دین سکھنے کے لیئے بہنجیں کے حب وہ متارے ماس میں توانہیں اتھی باتیں تبلانا . یہ بات تو خودطالبین کے بارے میں ہوئی۔ رہی یہ بات کہ خود یہ ہے کرتعلیم دیں۔ اس کے بارے میں مالک بن حریرت رہ و حرا کہتے ہیں کر حضور صلی التر ملیہ وہم نے فرایا: ارجعواالي اهليكم فعلموهم وسي ترجمهر المبيض كمرول كومها وكرانهي تعليم وويه ا معزت البريكرة و مه م كهتم بي كرحنوراكرم صلى الشرعلية وسلم نے حجة الوداع

له مشکرة صلاعن البخاری مله جامع تسدی مبلد، صفی سه میسی میمیم بخاری مبلاصل

کے دن میدان عرفات میں اٹنائی حقوق کا جو بیارٹر میش کیا۔ اس میں آپ نے بیر بھی فرایا تھا؛ ر الا لیبلغ الشاکھ الغائب فان الشاکھ عسی ان بیبلغ من ہو ادعی لے مندیاہ

ترجمد خبرور : چاہئے کہ جرمیرے پاس ما صرب وہ میری باتوں کو اس مدکک بہنچائے کہ جرمیرے پاس ما صرب وہ میری باتوں کو اس مدکک بہنچائے۔ جراس وقت مجھ سے فائٹ ہے کہ میری نریا وہ اسے یا و ماصر اسے اس کی نریا وہ اسے یا و مرکفے والا ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر صحابی آب کے سامنے ہر وقت عاصر نہ ہوا تھا کھی کوئی حاصر ہوتا اور کھی غاش میں۔ حاصرین غاش بک ہمیں کی تعلیمات بہنچاتے ہے۔

صحاب حبر اللہ ہور گرمی خاش معام کو انہوں نے حضور اکرم علی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے منا اللہ علیہ وسلم کو فرماتے منا اللہ علیہ اللہ احراً سمع مناحد بیٹاً فحفظہ حتی بیلغہ غیرہ فرب حاصل فقہ لیس بفقیلہ ہے مامل فقہ لیس بفقیلہ ہے متح میں موریب حاصل فقہ لیس بفقیلہ ہے ترجم اللہ تاسی من موریب حاصل فقہ لیس بفقیلہ ہے ترجم اللہ تاسی میں کو مرسیز فرمائے بھی سے کوئی حدیث شمی میں موریک میں ہوتے ہیں اور تک میں ہوائے میں جو اسے ان مک بہنچا دیں جو ان سے نوادہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں اور کئی ایسے تھی علم کو انتخبانے والے ہوتے ہیں جو خود فقیہ منہیں ہوتے ہیں۔

ترجه راب حب کوئی کلمه ارشاد فرات تواست بین مین دندهٔ مرات . تین د فعه دُمران کا مطلب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ اب اپنی ا حادبیث

له میمی بخاری مبلا ملا می می مامع تر نری مبلا من می میمی بخاری مبلا صبی

کوانمسٹ نقوش کی طرح تھیوڑ نا چاہتے تھے۔ بھولے سے ٹھیلائی نہ مباسکیں اور بھی قلب سے مٹائی نہ جاسکیں۔

ص حفرت البرسريرة (200 مد) كميتم مبي كه حفور كنه فرما يا :من سئل عن علم خم ككتماه الجدود م الفتيمة بلجا مرمن ناديه
ترم بر حب سے علم كى كوئى بات يُرتبي عبائے اور وہ اسے چھپائے كے اسے
قيامت كے دن اگ كى لكام ميں حكرا عبائے گار
حفرت الوذر غفارى مردوم مردوم كہتے ہيں ار

لووضعة تم العمصامة على هذه رواشار الى تفاه > ثم ظننت ان الفذكلة سمعتها عن النبي الله عليه وسلم متبل ان تجيزوا على لانفدتها يق

ترجه به اگریم تلوارمیری اس گردن پر رکد و تھر بھی تھے بیتہ سوکہ بیٹیتراس کے کہ تم است مجر بیٹی تحقید میں ایک الیسی بات جو بیں نے حضور صلی الشملیہ وسلم سے شنی تھی بیان کرسکول گا تو بی است صنرور کہر و ول گا دلعین است وسلم سے شنی تھی بیان کرسکول گا تو بی است صنرور کہر و ول گا دلعین است نازک و قت بیں بھی روابیت مدیث سے نہ رکول گا)

ایک انساری صفر گری خدمت میں ما صربوئے اور عرف کی کرمیں آپ سے
مدیث سنتا ہوں اور مجول جاتا ہوں ۔ صفر رصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ استعن بیمین کے
دا یک مای کا تقدید عدد لے لیا کرو ) بعنی لکھ لیا کرو ۔ روا بیت میں یہ بھی ہے کہ
داو ما بید کا خوط ۔ کر آپ نے اپنے مائے سے لکھنے کا اثبارہ بھی فرمایا ۔ اس سے پت
جلتا ہے کہ صفور ملیہ العملوۃ والسلام نے عدسیت کی حفاظت کا کس قدر استمام فرمایا ہے ۔
جلتا ہے کہ حضور ملیہ العملوۃ والسلام نے عدسیت کی حفاظت کا کس قدر استمام فرمایا ہے ۔
میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل وروا بیت میں شرف کل ذبختا ۔
میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل وروا بیت میں شرف کل ذبختا ۔
میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل وروا بیت میں شرف کل ذبختا ۔
میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل وروا بیت میں شرف کل ذبختا ۔

مااخذ محود عن تأمنونه علی نفسه و دینه فاعقلولائه
ترجر برجرتم لیسے شخص سے لوجے تم اس کی فرات را ہمیت) میں اور
اس کے دین ردیا نت میں لائن بجر در سیجتے ہو تو اسے جان لیا کرو۔
ہل جب عقائد میں بدعت الحادراہ پالے تر بھرا خبار احاد سے پر بہنر کی جائے۔
اس لیے کرعقائد دلائل قطعیہ لینینہ سے ٹا بت ہوتے ہیں۔ اوران کے لیئے قرآن کریم اور حدریث متواثر ہی روشنی کے دو مینار ہیں ۔ بدعت والحاد کے اندھیرول میں خبروا صد سے چنا صحاب کرام ہی دراست کے خلاف تھا۔
صدیث متواثر عبداللہ بن عباس ( ۲۸ ھر) فرماتے ہیں ، ب

إناكنا يخدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلماذ لعربكن مكتاب عليه فلما ركب الناس الصعب والنالول تركنا الحدايث عنه ترجه يهم أسخفرت صلى الله عليه وسلم سے حدیثیں رواست کیا کرتے تھے ادران د نوں صنور میر محبوث نه با مرصا ما الم تفایعب توگ آب برسطب و پاس کہنے لگے ترسم نے اسے روایات لانا مجور دیار رکم کہیں غلط کارلوگ بھی اس طرح حضور کا نام کے کراپنی یا تیں مرکھنے لگیں ،۔ حنرت ابرمبرية (٤٥٥) سنه فرايا ار الاهناالعلم دين فأنظروا عن تأخذونه ترجه بي ملك يه علم دوين است موئم وكيموكم كم كالوكول سے وين صنرت امام سیرین منے بھی یہی بات کہی :۔ صفرت امام ان هذا العلم دين في نظروا عمن تاخذون د سيكم را وی میں نظر کرنا مقدمہ الواجب واجب کے قبیل سے خود دین سبے۔ میرابل حق کی بہی کا دس رہی کہ کسی غیر مختاط اومی سے حضور مسکے نام بر کوئی بات

صنرت عتبه بن نافع ( ع) اسبخ بینوں کونفیعت فرماتے تھے۔
یا بنی لا تقد الله الله الله علیه وسلم الا به نقت تقد ترجمہ الدین الله علیه وسلم الا به نقت ترجمہ الدین الله علیه وسلم کے نام سے کوئی بات مسی سے نہ لو۔ ببتک کہ وشخص قابل اعتما دیز ہو۔
صفرت عبدالشرین مبارک و اور ای سامہ لقال من شاء ما شاء ہے الا سنا د من الدین ولولا ای سنا د لقال من شاء ما شاء ہے تربم یرندلا ای بی توجہ یرندلا ای بی توجہ شخص جربا ہے کہتا رہے۔

له تمبيدا صراع كه تمبيدا صفح كه صحيح معلى اصل كه تمبيدا صفح كفايه صلا هم صحيح مسلم ملا

معادی یه درایت اس کے حقیقی مبہوئوں میں محقی حفود نے کیا فرایا اور کیا گیا۔ اس بارے میں ان کی بوری کا ویش محقی کر میچے تا گئے ان کے اپھو گئیں ، اعول روایت ان کے اس اعول درایت پر مبنی تحقے۔ جہاں مک متن حدیث کا تعلق ہے اسے وہ اپنی درایت میں رزُ آثار تے۔ و د اکا برصحا برجوا بے علم و فہم میں نہایت ممتاز سمجھ جاتے ، وہ کمجی میں رزُ آثار تے۔ مون اکا برصحا برجوا بے علم و فہم میں نہایت ممتاز سمجھ جاتے ، وہ کمجی روایت کو قرآن سے منطق کرتے اور ان پر درایت بحث کرتے ۔ لیکن یہ مقام مراکب صحابی کا نہ تھا۔ رنہ ہراکی کا اجتہا داس درجے کا تھا کہ وہ حضور کے ارشا دات میں ان دقیق میا حث میں بڑیں۔ ایسے میا حث کہیں کہیں حضرت عرش حضرت عائشہ صدیعہ تعاور حضرت علی مرتفی تا اور حضرت عبدالندین معود تھے ہیں۔

ام المؤمنين حفرت عائشه صديقة من ( ٨ ٥ هـ) فرماني بي الم

اين انت من ثلاث من حدد تكون فقد كذب من حدد ثك ان معمداصلى الله عليه وسلم رأى دبه فقد كذب ثم قرأت لا تد ركه الابصار وهويد دك الابصاد وهواللطيف الحنب يد وماكان لبشران يكلمه الله الاوحيا اومن داء جاب ومن حدثك انه يعلم مافى غدد فقد كذب ثم قرأت وما تدرى فنس ما ذا تكسب غدًا ومن حدثك انه كم فقد كذب شمقرأت يا يما الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك الذية -

ترجہ بم ان مین باتوں میں کہاں ہو ؟ جرکوئی متہارے پاس یہ بیان کرنے اس نے درست بنہیں کہا ۔ جرمتہیں یہ کیے کہ صفر کرنے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے درست بنہیں کہا ۔ جرمتہیں یہ کیے کہ صفر کرنے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے صحیح بنہیں کہا ۔ صفرت ام المومنین نے اس بریہ ایت پڑھی ۔ در انکھیں اسے پانہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو پائے ہوئے ہے اور وہ ہے باریک بین خبر والا، ۔۔۔ اور بڑھا دد اور یہ کسی انسان کے وہ ہے باریک بین خبر والا، ۔۔۔ اور بڑھا دد اور یہ کسی انسان کے

اس نے ہیں لارہی ہیں مدیث و بھی صحے ہے جو قرآن سے مزائکرائے ، اکا برصحابہ کئی دفعہ مدیث بیان کرتے ہوئے اس میں مدیث ہوئے اس میں کو فعہ مدیث بیان کرتے ہوئے اس برقرآن کریم کی آمیت پڑھ دیتے تھے۔ اس قسم کی مدیث بیان کرتے ہوئے اس برقرآن کریم کی آمیت پڑھ دیتے تھے۔ اس قسم کی روایات سے پتہ عباندازاختیاریا تھا کہ وہ قرآن سے بڑ مجازتی ہو۔

#### ایک اصولی بکته

یہ کن لوگوں کا متمام ہے کہ رواست کو دراست پر پرکھیں ؟ جن کا قرآئی علم اس کے مباویات کے ساتھ نہائیت اُ و نجا ہو بختف اقسام آیات پر مجتہدانہ نظر کھتے ہوں ۔

"اریخ قرآن سے پُررے واقعت ہوں اور فہم است کی روشنی ہیں انہوں نے قرآن یاک سمجا ہو ۔۔۔۔۔ ان کے لیے طرور کی ہے کہ عربیت اورا سلوب عرب ہیں ملکہ داسنے رکھتے ہوں اور صحابہ کرام اور اکا بر آ بعین کی تغیرات پر بھی ان کی پُور کی بگاہ ہو۔۔۔۔۔ درایت مخص عقلی ترجیہات کا نام نہیں۔ یہ خود ایک فن ہے جس کے اپنے آواب ہیں۔ درایت مخص عقلی ترجیہات کا نام نہیں۔ یہ خود ایک فن ہے جس کے اپنے آواب ہیں۔ جہاں کہ جہاں مگ ہمارے متح ہے کا تعلق ہے۔ اس نیا نے ہی کو کی ایسا شخص نہیں پایا گیا جبال مگ ہمارے می ہر کہ قرآئی درایت سے روایات مدین کر پر کھ سکے راس زمانے

من کی نغسہ کیا ما زسخن بہانہ الیت من کی نغسہ کیا ما زسخن بہانہ الیت سوئے قطار مے کشم نا قربے زمام را ( اتبال) تا ہم اس سے انکار مہیں کہ اکا برصابہ کرام اور مجتہدین عظام کے فال صدیث کی حفاظت کی ایک یہ مگورت بھی کار فرما رہی کہ مدیث ہمینٹہ قرآن کے ابلع سے اور یہ کہیں قرآن سے کرانہ پائے۔

#### (م) صحابة كم اعمال مين

مدین کی عملی تصویر سیجے محکے آئے خوات صحابہ کو عمل ہیں اس انداز سے رہی کہ ان کے اعمال تعلیمات محمدی کی عملی تصویر سیجے محکے آئے خورت صلی الله علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے تعیین ہیں اپنے صحابہ کو بھی ہمیٹ ساتھ رکھا بھورصلی الله علیہ وسلم تعمیل شریعیت کے کئی مدارن سے گزر سے متحے بشریعیت کی وہ آخری صورت کون سی ہے وہ منفر دروایات سے منہیں صحابہ کے عمل سے معین ہر سکے گی دھنورصلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعیت قائم اورا بنی عیر منسوخ احادیث کی معین ہر سکے گی دھنورصلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعیت قائم اورا بنی عیر منسوخ احادیث کی فترات صحابہ کاعمل ہی تباتے رہے بھورصلی اللہ علیہ وسلم کی حب حدیث کے ساتھ صحابہ کاعمل ہوگا۔ وہی حدیث ورشیعیت باقیہ " ہوگی ۔ یہ صوف صحابہ کاعمل ہے جس کے ذریعے حفاظت حدیث قائم ہموئی ۔ صفورصلی اللہ علیہ ولئم میں نے فرمایا کہ حب میری احت شہتہ فرقوں ہیں سب مبائے گی توضیح داہ والے وہی ہول

کے۔ جومیرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ فرا یا ما انا علیہ واصحابی۔
دلین حب طریقہ پر ہیں اور میرے محابہ ہوں ) معلوم ہواکہ اعمال اصحاب مفاظت مدیث کے علی بیانے ہیں۔ استخفرت علی اللہ علیہ وسلم سے کسی باب ہیں روایات مختلف منقول ہول۔
توصیابہ کے عمل سے ہی میسم راوعمل کا تعین ہوئے گا۔
توصیابہ کے عمل سے ہی میسم راوعمل کا تعین ہوئے گا۔

ما نظر ابن عبدالبرالكي رسوم من نقل كالم مالك دوراه م معتر ( و مراه) معتر ( و مراه) كا ماريخي ضييله ان الفاظ مين نقل كياسب اس

دوى معمد بن حسى عن مالك بن انس انه قال اذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغتان ابابكر وعمر عملا باحد الحديثين وتركا الأخركان في ذلك دلالة ان الحق فيما عملايه أه

ترجم. حب معنوراكرم على الله عليه ومسلم سے دو منتف رو اتيلي بهبغيل اور عبين يہ بات مجمى يہنج ، كر حفرت ابر بجرين اور حفرت عمر عبن ان ميں سے ايك برعمل كيا اور دو سرى كو چپوڑا ہے۔ عمر نا ميں سے ايك برعمل كيا اور دو سرى كو چپوڑا ہے۔ تو اس بين يه راه ملتى ہے . كر سنت قائم وه سہے جس بر ان دونوں سنة عمل كيا ہے۔

ا مام الودا وُدالبم آنی ده ۱۱ م معاص متری من کاب من ایی داود می کفتے میں ار اذا تنازع المخیران عن النبی صلی الله علیه و سلونظرائی ماعل به اصحابه من بعد ۱۱ م

ترجم انخفرت صلی الله علیه وسلم سے حب دو مدیثیں مختلف منقول ہوں تو دیکھا یہ جائے گا کہ اسب کے بعد اسب کے صحابہ نے عمل کس برکیا ؟ ما فظ عبدالرحمٰن ابوزر عبد الدمشقی (۱۸۱ه) امام و کیع بن السجراح سے روابیت کرتے

ك المتهيد لما في المؤطامن المعاني والامانيد مبرا صلي عن الله مع البذل مبدا صلي

مں کہ مدیث کے یاد کرنے اور اسے خفار کھنے پڑمل سے بھی مددلی جاتی تھی کہ اس پڑمل مریش کے یاد کرنے اور اسے خفار کھنے پڑمل سے بھی مددلی جاتی تھی کہ اس پڑمل مریش کی اور دو یا درہ گئی ریومل امنت میں مسلسل رہا تو مدیث بھی مسلسل رہی ۔ وکیع روایت کرتے ہیں ،۔

كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به

ترحمه. مدیث کے خطرکرنے میں عمل سے بھی مدولی ماتی رہی ہے۔

ا مام ا مام الم بحر حصباص رازی (۳۷۰ه) كا تنبيله معی يهی به كراماديث كے اختلا

كامل عمل سلف كى روشنى مير كياجانا چاہيئے، فروات بي ار

اخدا كان متى دوى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادات

وظهم عمل السلف بأحده أكان الذى ظهر على لسلف به اولى بالاشات. وظهم عمل السلف به اولى بالاشات. ترجم رحب نبى كريم على الشرعليم وسلم سعد و ومختلف مدين منقول بول اوربلف

مسکه می مقدم ہوگی ۔

مہنمفرت میں انٹرعلیہ دسلم نے صحابہ کوام کے کل اعمال حسنہ کوستاروں کی روشنی میں کا اعمال حسنہ کوستاروں کی روشنی بنا کرانہیں اپنی ذات کرامی سے والبتہ کرلیا۔ اب کو یا ان کے اعمال حنور میلی انٹرعلیہ وہلم کی حدیث کے کرد حفاظ میں کا بہرہ دسے رہیں اوران کی بیروی حنور میلی انٹرعلیہ وہلم کی بیروی ہی ہے۔ آپ نے ارشا دفرایا ،۔
کی بیروی ہی ہے۔ آپ نے ارشا دفرایا ،۔

اصعابي كالنجوم فبأيهم اقتدا يتعراعتدا يتم الله

تر حربہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح میں جس کی تھی تم نے اقتدا کی ہاست یائی۔ معد نیمن کے بال میہ مدین حسن تغییرہ کے درجہ میں ہے اور تلقی بالقبول میں توبیا ول

درجه کی روایات بی سے ہے۔

اله ماريخ الى زرعة جدو صلاح كه احكام القرائ جدوميك طبع المهاه البهتية المصريد عن مشكوة صده وبلى

جب ہم نے مرفرع اما دیٹ لکے لیں تو زہری کہنے گئے ہم آ اُرِ صحابہ بھی لکھیں گئے۔ وہ کھتے گئے اور میں نے انکار کردیا۔ وہ کامیاب ہوئے اور میری محنت خا کع ہوئی ۔

فکتب و لحما کمتب کا جمج وضیعت کے فکتب و لکھا رہیں منا کع ہوا۔
ترجمہ۔ وہ لکھتے رہے اور ہیں مذاکھ سکا وہ کامیاب رہے اور ہیں خا کع ہوا۔

#### ۵ فروع فقهید مین

اماویت اسکام جسطرے فروع فقہد میں مفوظ ہو میں ہسس کی مثال نہیں ملتی جبتہدین کی پُوری کوسٹ شریق کر اما دیث احکام میں را ویوں کی پُر تال اور دیچہ کھال کچوسٹ رہے۔ حفاظت حدیث میں یہ فکر ہر باب میں کا رفر مارہی ہے کفٹرت میں الدعلیہ وسلم کادین عالمگر ہے اور قیامت مک کے لیئے ہے اور زندگی کے سر دور کوشامل ہے قرآن کریم کی آیات اور آسخوت میں الدعلیہ وسلم کی اما دیث میں لاکھوں اسے مسائل اصولی طور پر لیئے ہوئے ہیں جن مک مجتہدوں کی نظر ہی جہنے سے ہرایک کی تہیں۔ وجہدین کرام کاب و رندت کی اسی گہائی میں غوط لگاتے ہے اور قرایات واما دیث کی روشٹنی میں ان جزئیات کا عل قرائی میں غوط لگاتے ہے اور ترایات واما دیث کی روشٹنی میں ان جزئیات کا عل قرائی میں غوط لگاتے ہے۔ ورائیات واما دیث کی روشٹنی میں ان جزئیات کا عل تا من کرتے ہے۔ و واضح اور صریح الفاظ میں بہنے سے مروی نہوں ۔ اجہادینی اصل سے فرع یک مکم پہنچانے میں ان کی پُوری فینے مروی نہوں ۔ اجہادینی اصل سے فرع یک مکم پہنچانے میں ان کی پُوری فینے مروی نہوں ۔ اجہادینی اصل سے فرع یک مکم پہنچانے میں ان کی پُوری

اس سے بہتہ جیتا ہے۔ کہ احادیث کے مظان و محال اور اس کی دلالتوں اور اخانتوں
کی خفاظت فروع فقہدیہ میں ایک عبیب شان سے عبوہ گر رہی ، احادیث کی حفاظت جس
طرح محدثین کے ہاں نقل ورو ایت کے ذریعہ جاری رہی ۔ فقہار کرام کے ہاں فروع و
اسکام کے عنمن میں ماری ہے۔ امام تر مذی گر (۱۹ معر) ایک مجنت میں کھتے ہیں ا۔
دکذلات قال الفقہاء و هدا علم مجعانی الحد میت کیے
درجہ۔ اور اسی طرح فقہار نے کہا ہے اور یہ لوگ (فقہ کے اہرات) ہی حدیث کے

اله المعنف بعبدالرزاق مبدر صفح سه جامع ترندي عبدا صيب

معنول کو زیاده جلنتے ہیں۔

خطیب بندادی دس احد بن عمد بن عمد بن خالدالبرائی سے روایت کرتے ہیں ۔ کہ ایک شخص صنرت امام احد بن صنبل کی خدمت میں حا صربوا اور حلال وحرام سے متعلق ایک مسلے میں اسے فقہا مرکی طرف رحوع کرنے کی مسلے میں اسے فقہا مرکی طرف رحوع کرنے کی مسلے میں اسے فقہا مرکی طرف رحوع کرنے کی برایت، فرمانی اس سے بہتہ چاتا ہے ۔ کر حدیث کا حاصل فقہار سے ہی ملیا تھا جضرت امام نے اسے فرمایا :۔

سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء وسل ابا تؤد ترجمه رائد ستجه عافيت سخت كسى اورسه يوجه فقهاست سوال كرد ابو تور سع يوجه سلد

### (۴) ممالک کی وسعت میں

سخفرت صلی الله علیہ وسلم نے جس طرح عقا کد واصول کو قطعیت بختی ہے کہ ان ہیں اور معنی و مغہرم کی گفیائش نہیں۔ اسی طرح آپ نے فروع اعمال ہیں تھی پُوری و معت اختیار فرمائی۔ بعض د فعہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی طرح عمل فرمایا۔ فروع ہیں تو سخ اختیار فرمائے۔ بعض د فعہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی طرح عمل فرمایا۔ فروع ہیں تو سخ اختیار کی یا یا والے کے اختلاف سے اعمال کے مختلف بیمیانے اختیار فرمائے بعض لوگوں نے اسے تعارض سمجیا اور ان ہیں ترجیح کے دریئے ہوئے۔ بعض نے دونوں کے عیلی وہ علی ہوئے ۔ بعض نے دونوں کے عیلی وہ علی ہوئے ۔ بعض نے دونوں کے عیلی وہ علی ہوئے ۔ بعض کے لئے کوئی نوکوئی اصل حضور صلی الله علیہ وسلم یا صحاب اور اور مسلک کے لئے کوئی نوکوئی اصل حضور صلی الله علیہ وسلم یا ہم سرم المال کی اس وسعت عمل کا تہج ہی ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ہم ہم ادا اور ہر مراق کی مختلف ایک ممالک ہیں مختلف احادیث فرع میں ہوتا رکم ایک مراک کئی وخیرو تھی ہوئے اس طرح رہی کہ ان فروع فقہ ہی ہم تھی اس مائی اللہ علیہ وسلم کی اما و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی کہ ان فروع فقہ ہی ہم تھی اللہ علیہ وسلم کی اما و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی کہ ان کاکوئی وخیرو تھی نظر انداز مسلی اللہ علیہ وسلم کی اما و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی کہ ان کاکوئی وخیرو تھی نظر انداز اور مدالے کی دونوں کی حفاظت کچہ اس طرح رہی کہ ان کاکوئی وخیرو تھی نظر انداز اللہ علیہ وسلم کی احاد و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی کہ ان کاکوئی وخیرو تھی نظر انداز ا

نه ہونے پایا۔ ہرامام نے اوراس کے پیروں نے اپنے اسپے مسلک کو زیادہ موجہ اور راج کرنے کے لیئے اوا دیٹ احکام پر بہت محنت کی اوران ابواب بین نقید و تعفی اور بڑھ کرنے کے لیئے اوا دیٹ احکام پر بہت محنت کی اوران ابواب بین نقید و تعفی اور بڑھتا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمخیزت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آور اور زیادہ تھڑ یا اور ایک زیادہ اعمال کی وسعت میں مدیث ہر پہنو سے منطبط اور محفوظ ہوتی جلی گئی۔ اور آبیکے زیادہ اعمال کی وسعت میں مدیث ہر پہنو سے منطبط اور محفوظ ہوتی جلی گئی۔

## وين كرتسكس مين

ایب من آئے ہیں کہ النروب العزت نے ہم سے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمارکھا ہے۔ دین کی حفاظت کا وعدہ فرمارکھا ہے۔ دین کی حفاظت کا وعدہ فرمارکھا ہے۔ دین کی یہ خفاظت مسلسل ہے اور ہم ہر ہر قرن اور ہم رہر دور حیات میں اللہ کے اسی وعدہ پر میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

لا تزال طائفة من امنى قائمة بامرالله لا يفره من خذالهم ادخالفه وحتى يأتى امرالله اله

ترحمد. میری است کا ایک طبقہ ہمیشہ حق برقائم رہے گا اس کی نالغت کرنے اسے کوئی ضرر نہ بہنجا سکیں گے بیہا تک کر قیامت قائم ہم جا اسے کوئی ضرر نہ بہنجا سکیں گے بیہا تک کرقیامت قائم ہم جا اس مدیث میں دین اسلام کا تسلسل قیامت تک ممتد بتلایا گیاہے۔ حضور شنے کہا تین ہے کو بین اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح دمتصل ، ہیں۔ بعثت انا دالساعة کما تین ہو اور ساتھ دو ابگیوں سے اشادہ فرمایا۔ سواس بی کوئی شبر نہیں کہ اسلام اور اہل اسلام قیامت تک رہیں گے۔ اس معالیہ قیامت تک رہیں گے۔ اس سے بھی بیتہ جہا و قیامت تک باتی رہے گا۔ اس سے بھی بیتہ جہتا ہے کہ دالفا جوالی یوم القیمة۔ جہا و قیامت تک باتی رہے گا۔ اس سے بھی بیتہ جہتا ہے کہ دالفا جوالی یوم القیمة۔ جہا و قیامت تک باتی رہے گا۔ اس سے بھی بیتہ جہتا ہے کہ دین قیامت تک رہیں گے۔

ما فط ابن مجرعمقلانی کفتے ہیں: ر وفنیه ایضًا بشرکے ببقاء الاسلام واهله الی یوم القیمة لان من لاذم بقاء الجهاد بقاء المجاهدین وهمه المسلمون وهومثل الحدیث الا خولا توال طائفة من امتی بقا آلون علی لئی ... الحدیث ترجمه الا خولا توال طائفة من امتی بقا آلون علی لئی ... الحدیث ترجمه اس مدیث بی اسلام اور مسلما نوس کے قیامت تک بات کولازم ہے کر مجاہدی ہی، س وقت تک موجود ہوں گے اور ذطام ہے کہ ، وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں یہ اس مدیث کی طرح ہے جس بیں اس امت کے ایک طبیقہ کے حق پر رہنے کی قیامت تک کے لئے بشارت ہے ۔

وین کا یہ تعلیل ایک تحوینی سبب ہے جس کے ذریعہ دین کی حفاظت رہی تربسل میں کا یہ تعلیل ایک تحوینی سبب ہے جس کے ذریعہ دین کی حفاظت رہی تربسل امن تعلیل میں روہ ہے جس کی جزئیات بدوں احادیث کوئی شکل اختیار نہیں کر ہیں۔

سو حدیث کی حفاظت جن اسباب سے ہوئی ۔ ان میں دین کا شلسل اور تعا مل است ایک منہ ایت مؤثر ذریعہ بنار واسے ۔

#### عشق رسول کے سائے ہیں

صحابة كاعشق رسول ممي تفاظنت مديث مي را اموتر عامل روسيد عبدادل بي عشق رسالت في حضور ملى النه ملي الي اكي ادا كوعلم وعمل كه بيمانول مي محفوظ ركها اور عقيدت و جذبات كه اس انداز نه مي حفاظنت مديث مي اكي بجر يُور كر داراداكيا به . قرآن كريم نه حضور كه بارسه مي تعليم وي عتى به تقديم وي متنا بالله ورسول و تقديم وي عتى به تقديم وي متنا بالله ورسول و تقديم وي متنا بالله و تعديم وي متنا بالله و تقديم وي متنا بالله وي تعديم وي ت

ترجمه میم ایمان لاو الندا در اس کے رسول پر را در اس رسول کی تغطیم اور توقیر کرو۔

صحابه کرام رهنی الند تعالیٰ عنهم تعظیم و تو قیر کے اس و یا و بی حفنور کے سامنے اپنی آواز و بی رکھتے ، یہ وربار رسالت کا احبلال واحترام تھا ۔

ان الذين يغضرن اصواتهم عند رسول الله او للعك الذين امتحن

له فتح الباري مبندد صليم كه لي العنع ع ا

الله قبلومهم للتقويم ـ

ترجد بینک جولوگ اپنی آ وازیں معنور کے سامنے نبیت رکھتے ہیں اللہ سنے ان کے دوں کو بر بہزرگاری کے لیئے پر کھ لیاسہے ۔

إ دهرسے تعظیم و توقیر تھتی اور اُ دهر سے رخمت وعطوفت کا ما تھ سرایک کے لیئے بڑھ رہا تھا۔ رحمۃ للعالمین کا دامن رحمت سرسمت اپنا سایہ ڈوالے تھا۔ فیما دہ یہ مّن الله رانت کھ بڑے یہ خدا کی مہر اِ نی ہے کہ آپ ان کے لیئے زم دل ہوئے۔

تنظیم داکرام کا جواب جب رحمت دراً فنت سے طے تو عبت جذبات ہیں وصلی سے بعقی عبت بذبات ہیں وصلی سے بعقی عبت بدات کے سایوں میں عشق رسالت کا عنوان تیار کرتی ہے۔ یہ خدائی شائی کریمی ہے۔ کہ اس نے صحابہ کے دلوں میں اس راہ سے معنور کی محبت بدا کروی اوراس مذبہ محبت نے دخر من عفور کی بیروی است کے لیئے آسان کروی ۔ مبکر حفور م کا ہم ممل مشتی وعبت کے اس سائے میں محفوظ ہونے لگا۔ آپ کا ہم عمل اُن کی زبا نول پر مجی اُترا، اوراس سے حفاظت حدیث کے جبوا مباب بیدا ہوئے گئے۔ اوران کے عمل میں مجی دُحور سند محتی ، آب حضر رصی اند علیہ وسلم کو المت سے علی عبت کی ہم گڑکوئی صورت مذبحتی ، آب من سے عبت کی ہم گڑکوئی صورت مذبحتی ، آب ان سے اپنی عبت اس کے لئے آسان ہو جائے۔ ان سے اپنی عبت اس کے لئے آسان ہو جائے۔ میں سے عبت ہو۔ انسان مجراسس کی اورائ کی نقل میں مجبی لذت محرس کرتا ہے کہی نے میں خرب کہا ہے ۔

أن المحب لمن يجب يطيع.

تر ممبد ممبت کرتے والا مجوب کے نقش پا پر جیآ ہے۔ حضر رصلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذیئہ محبت کو اور جلا سختی اور کھنل کر فرط یا ، ۔ لا پومن احل کم حتی اکون احب المید من والد او کو ک او الناس لجعین ۔ علی ہر ہے کہ یہ سجر ربھی امت پر مشقت پیروی کو اسمان کرنے کے لیے تھی . محبت ایک ایراکس کسلہ ہے جس سے پہاڑ کھو و نے میں تھی مشقت نہیں لذت ملتی ہے ۔ ول میں

سله بين الحجات ع الله بين آل عمران ع ١٠ سعم مشكرة صياا عن البخاري ومسلم

مسمی کا نبیرا ہے . تراس کے لیئے یہ مشقعت تھیلی عبار ہی ہے . مستحمی کی یا د میں بیرسے مزیرے ستم کے لیئے حفنور صلی الشرعلیہ وسلمنے اسپنے کسی کمبے سفر کے دوران مختلف مقامات پر جو تماز پڑھی صحابہ سنے ان مواضع و اماکن کوتھی اپنی یا دول میں محفوظ رکھ لیا ، حالا بھتر تماز نماز ہے وه جهال بھی اوا ہو۔ نیکن مندام آ قا کے عشق و محبت میں اس قدر اسکے جا بھے تھے۔ کہ سے نے اگر کہیں اتفاقاً بھی پڑا کو ڈوالا تو اس مگر کی یا د صحابہ کے دلوں میں کہی بھی محویۃ ہوسکی امام سبخاری شنے الفیصح میں اس پریاب یا ندھاہے۔ بإب المسأجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم ترحمه، وه سجده گام جوید مینه کی را موں میں بنیں اور وه مقا ماست جہاں اس دوران حفورصلی الشرعلیه وسلم نماز پڑ ہے تھے۔ موسئى بن عقبه مح كميتة مبر مير حليل القدر العبى حفرت سالم محمكو دوران سفران مقا مات كو تلائن كرسته وكيما بهال وه نمازير هيل اوربيان كرسته سنا كران كے والد حنرت عبدالتُدين عمررعني الشرعة تعيى ان مقامات يرنماز يرُستِ يحقداور فرمات تقع ،ر اندراى النبى صلى الله عليه وسلم بصلى فى تلك الامكنة راه ترجمه. انہوں نے نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کوان مقا مات پرنماز شیستے دیجھلہ ہے۔ ان متا مات پر نماز کسی شخصیص کے لیئے نہ تھتی ۔ حصنور ان مقا مات پراتفا قاائرتے رہے۔ تیکن صحابہؓ کے جذبات محبت کو و سیھنے کہ انہوں نے اسے اسے کی ان یا ووں کو بھی " ارتبخ میں محفوظ کرلیا . پہال مک کہ کہا رہا بعین بھی تھران را ہوں میں اُٹرنے سکے۔ اس تغفیل سے یہ بات اور واضح ہوجاتی ہے۔ کہ مدمیت کی حفاظیت میں

الم محم البخاري مبدر صصه سم ايضاً

عشق رسالمت نے تھی امک بھرٹور کردارا واکیاہیے۔

#### و سند کے اہتمام سے

تا بعین کے اتری دور میں بھر شی سنائی باتیں چلنے گئیں تو علمار تا بعین اسے معنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کی بات کو اسکے بیان کرنے میں سندلانے کا پُرلا استہام کیا اور دین کی بات لانے کے لئے سندلانے کو بھی دین مشہرایا ، الم ابن سیرین از و ، ال می کیا اور دین کی بات لانے کے کہا نقل کرنے والوں کی بہمیان رکھنا بھی دین میں سے بے۔ دیکھ لیا کر وکر بات کس سے لے رہے ہو ، اس استہام نے علم استفاد کو بہمیت اسمیت دی راسسس سے علم اسمار الرجال بیدا ہوا ، سند کے اس استہام نے بھی حفاظت مدیث میں ایک بڑا کروار اواکیا ہے اسمار الرجال بیدا ہوا ، سند کے اس استہام نے بھی حفاظت مدیث میں ان نوف امور کا بہت وخل رہا ہے ۔ اور جی باس حدیث کالائق اعتما دوخیرہ انہی وجرہ سے موجود اور اور حق یہ بیرے اور اس کی حفاظت ہر دور میں خود دین کی حفاظت تھی گئے ہے ۔ در عمل رہا ہے ۔

شيعهك مإس حفاظت صريت

# مروين صريب

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

مدیث کی نفردت اور حجیت سے ہم فارغ ہو کے ہی اور بیمر منوع تعفیل ہے۔ کے سامنے آگئے ہیں اور بیمر منوع تعفیل ہے۔ کے سامنے آگئے ہیں اب و مجینا یہ ہے کہ اس منر درت کو پورا کرنے کے لیئے قابل اعتماد علمی فرخیرہ کہاں من مراحل سے گزر کر اس متعام پر بہنچ ہے کہ اس پر فلم کن کن مراحل سے گزر کر اس متعام پر بہنچ ہے کہ اس پر علمی اطراف سے اعتماد کیا جاسے ۔

#### منروین کی صنرورت منروین می صنرورت

محبیت مدیت کا تقامنا تھا کہ مدیث مددن کی جائے اسے محفوظ کیا جائے۔ اس کے مطالب کھنے کھنے رکھے جائیں۔ اس سے اشتباط کے چٹے بھرٹی ا دران سے اجتہاد کی راہی معمام موں وین اسلام اولاد آدم پر خداکی آخری جست ا در شریعیت محمدی صبی انٹر ملیہ رسلم بنی فرع انسان کے بیئے آخری شریعیت ہے تواس دین ویشریعیت کا قیاست کی کے بیئے بنی فرع انسان سے بیئے آخری شریعیت ہے گوں یہ تقامنا شدید ہوتا جائے تد دین مدیث کے عملی اسباب سامنے آئے جائیں اور مدیت جمع ہوتی جائے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرمر علہ آپ کا ہرار شادا ور آپ کی ہرا دا صدیث بھتی۔ تاہم ان دنول اندیشہ بھا کہ تحریر عدیث کے امتحام میں کہیں تحریر قرآن دب کرند رہ جائے اور موسکتا بھا کہ ایسے حالات ہیں حب کرعوب ابھی ابھی جبی جا ہلیت سے بحظے ہیں تعلیم وتعلم کا عام رواج نہیں سخریات قرآن اور کھریات عدیث آپس میں کہیں خلط ملط × Mix نہ ہو جا میں اور کہیں الیانہ مرکہ تحریات قرآن کی طرح کے برات عدیث کی بھی عبا دت کے طریبہ تلا وت ہوئے گئے برصلیت کی تعریف کی بھی عبا دت کے طریبہ تلا وت ہوئے گئے برصلیت کا تقاضا تھا کہ تحریر قرآن کے دور آپ کے رود و فرد ق میں پور سے طور پر محاطر میں یا بندی رہے مصرف اُنہی حضرات کو اجازت ہو جو اِن حدود و فرد ق میں پور سے طور پر محاطر میں علم کی حدود اور زبان مربہ جانے ہوں اور انہیں محفوظ رکھو کا پورا اہتمام طوظ دکھو کیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ کہ حب حدیث اسلام ہیں قانونی طور پر حجبت ہے۔ تو اسے محفوظ بھی ہونا چاہئے تھا اور دیگر مصالح کتنی ہی کیوں نہ ہوا حسولاً تحریر حدیث کی اجازت بہری نیکن جن صحابہ کے علمی صلقوں ہیں ان تحریرات کے خلط لطط ہونی چاہئے تھی عمومی اجازت نہیں تحریر حدیث کی اجازت دی جائے بہری وجہدے کہ تحریر قرآن کے مورت کی اجازت دی جائے بہری وجہدے کہ تحریر قرآن کے وورت کہ سخریر حدیث پر یا بندی ہونے کے یا وجودیہ تقاضا احولاً یا تی رہا اور اس اصاس کے سخریر حدیث کی اجازت بھی مائی اور آب احداث بھی مائی اور آب نے انہیں یہ رحمت فر انی ۔

### متحر رمدست كى اجازت

ر ایک انفاری صفرُ رصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے ادرع ض کی کمیں آپ
سے حدیث مندا ہوں تر محبُول جا آ ہوں بحضورا کرم علی الله علیه وسلم نے فرایا استعن بیدیا ہے در این باتھ ہوں ہے نے فرایا استعن بیدیا ہے در این بیدیا گئے در این میں سے مدین وادماً بیدا الحفظ ، کر آب نے لاتھ سے مدین محصنے کا اثبارہ فرایا ۔۔۔ یہ آب کی طرف سے حدیث محصنے کی اجازت محمّی ، سے کھنے کا اثبارہ فرایا ۔۔۔ یہ آب کی طرف سے حدیث محصنے کی اجازت محمّی ، ایر شاہ فرح کر کہ موقع پر حصنور کی خدمت میں حاصر ہوا جب اس

نے صورصلی اللہ علیہ دسم کا بیان منا تو گذارش کی کہ صفور مجھے لکھ دیجئے۔ انب نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ بیان ابوشاہ کے لیئے قلم بزد کر د و ،ر

ا ڪئڊ الآبي مثالا بي مثالا بي مثالا بي مثالا بي اين الكودور حنور نے اس روايت بي صربح طور كتابت مديث كا انتهام فرايا اور اس

کے لیئے صحابہ کو امرکیا <sup>کی</sup>

صرت ابر رافع نے بھی حنور صلی النوالیہ وسلم سے ا حاویث کھنے کی اجازت مانگی تھی۔
ایس نے انہیں تھی ا جازت دے دی تھی آپ کا یہ محبوعہ حدیث آتنا معتمد تھا۔ کہ ترجان العران حضرت عبدالشرین عباس رضی النوعنہ تھی اس محبوعہ سے روایات نقل کرلیا کرتے ہے جفرت سلمی کہتے ہیں :۔

دأست عبدالله بن عباس معه الواح يكت عليها عن ابى رافع شيمًا من عفل رسول الله صلى الله عليه وسلويه

ترجمہ بیں نے عبدالنگرین عباس کو دیکھا ، لکھنے کی شختیاں ان کے پاس تقیم اُن پروہ ابی رافع سے انخفرت علی النوعلیہ وسلم کے کچھ افعال لکھ رہے ہے۔ پروہ ابی رافع سے انخفرت علی النوعلیہ وسلم کے کچھ افعال لکھ رہے ہے۔

صرت عبداللرب مروبن العاص كية بي كريس حفور اكرم على الله عليه وسلم كى فدمت مين عرض كى كه بين العاص كية بين كريا چا بها بول. اگرات وبي تريس مين عرض كى كه بين آب كى احاديث روايت كرناچا بها بول. اگرات وبي ترين البين دل كه ساته ساته كه مدد البين في مدد البين في مدد البين في مدد البين في مدد البين المحمد وي بيمه على الله عليه وسلم في البين مجى اجازت دے دى بيمه

وه كهن بن قرين في مجمع مدين من مكفف كامتوره ويا اوركها ابنا هو بستريغضب كما يغضب البشود

ترجمہ، حفنور تھی توانسان ہیں تھی عقے ہیں ہوتے ہیں جبیباکہ انسان عقے ہیں ہا ہے۔ ہیں آیا ہے۔

اه مصح بخاری مبلدا صلام معامع ترمزی مبلدا صلا الله مقدمه صحیفه بهام بن منبه صلا سه طبقات ابن عد مبلدا صله مهمه و میکفتهٔ سنن دارمی مبلد صلاا دطبقات ابن معدم برام صلاات سنن ابی دا دد صلاه

معنرت عبداللدين عمرن حب صوركويه بات بلائي تراتب نے فرايا ،۔ والذى ننس محد بيده، ما يحترج مما بينهما الاحق فاكتب. ترجمہ قتم ہے اس ذات کی عبر کے قبضے ہیں میری جان ہے ان وو بوٹول کے درمیان سے حق کے سواکھ منہیں بکلیا بوتم تکھتے رہو۔ (۵) حذرت را فع بن خدر بی نظریم کریس نے حصنور کی خدمت بی عرص کی بہات سے بہت سى باتبى سنتے بن توكياتم انہيں لكھ لياكريں أب نے قرايا ،۔ ا ڪتبواد كا حديج . ترجمه . تكه لياكر و اور اس مي كوئي حرج منهي و حضرت النس بن ما لک منت من كر صنور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا در متيده واالعسلع بالكياب على ترجم. على كو تيدكتاب بي لاؤ. علمے شراد علم منقول ہے اس کے مقابلہ میں لفظ رامی ہے لفظ علم سے اس دور میں مدیث مراد کی جانی تھی۔ امام الو منیفہ کے اشادا مام تعنیر صنرت عطامین ابی رہاح حب كونى مسئر بيان كريت تولوگ يُو چھتے علمُ او دائ ديمله ہے يارائے ہے ، اگروہ بات منقول ہوتی ترات فرماتے ، علم ہے ، اور اگروہ اجتہا دی ہوتی تو فرماتے پیرائے ہے فأن كان اترا قال علم وان كان رأياً قال رأى . و ترجد سواگروه بابت روایت بوتی تو فرانے به علم ب اور اگروه رای موتی تواسطای کہتے۔ سوحضرت النس بن مالك يم كم مركوره بالاروابيت خيده واالعبلير مالكتاب مين علم سير مراد حدیث ہی ہے ۔ سر اسخفرت نے امر فرایا ہے کہ حدیثیں لکھ لیا کر و ۔۔۔ یہ صرف اجازت منبي ملكه امريه اورحضورصلي السُرعليه وسلم كالحكميد. عمارت الن بن مالك مذهرف حضورٌ سعة حديثي الكفتة رسيد. بلكه لكد كربعض ا وقالت حفورهلی النه علیه وسلم کو سنانجی دیا کرتے تھے بسعید بن ملال آپ کے معروف شاگر دبیان کرتے ہیں ۔ كنأ اذااكترناعلى إنس بن مالك فأخرج الينا مجال عندى فقال لهذه معتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكتبها وعرضتها.

الصنن ابی واوُدمبد وساله من تدریب الرادی صدی مع مامع بیان العلم بداهد من من طبقال بن معدص

ترجمہ بہم جب حضرت اس بن ماکٹ سے زیادہ روایات پُر بیٹے تو وہ محبلات

د بیاضیں بمکال لیتے ارر کتے یہ وہ روایات ہیں جر ہیں نے حضر رصلی اللہ علیہ
وسلم سے مُسنیں بیں نے انہیں لکھاا ورائہیں دائی کو بیٹ معرکہ بھی مُسنآ ا رہا یا ہے
تا عنی الحن بن عبدالرحمٰن الرامھ مزی د ۲۷ مر) نے حضرت النی کی بیروایت بہیرہ بن
عبدالرحمٰن سے بھی نقل کی ہے لیہ

عليك بتقرى الله في السروالعلانية والنصح لكل مسلم وكماً به العلم من عنداهله في من عنداهله بين المالة والمالة في السروالعلانية والمناهلة والمناهلة في السروالعلانية والمناهلة في السروالعلانية والمناهلة والمناهلة في السروالعلانية والمناهلة وا

ترجمہ ان چیز دار کولازم کیڑو ۔ انظام اور باطن میں الندکا خوف ۔ ۱۰ ہمر مسلمان کے لیئے خیرخواہی ۔ ۲ علمارے اصادمیث لکستا۔ اسپ اینے میڑں کونسیمت کرتے کہ صرفیمیں لکھ لیا کروپھ

ب درادل می مصرت اس ارران کی اولاد کا حدیث کلفے کایہ استمام بتلا تاہے کے صمایہ اور آ بعین کے ہاں مدیث کا کانی موا د جمع ہر چکا تھا۔

### مدیث ایکے تبہجانے کی اصولی ہدایات

تبلیغ شریعت کے لیئے صندرصلی الٹرعلیہ وسم نے یہ اصولی بدایت جاری کی تھی کہ آپ کی تعلیم ہر شا ہد و غائب کک پہنچے۔ آپ نے ارشاد فر ما الدبلغ المث هد الغائب سوآب کی ایک بات بھی کسی کے باس ہم توضروری تفاکہ وہ اسے آگے بہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرایا ۔ ایک بات بھی کسی کے باس ہم توضروری تفاکہ وہ اسے آگے بہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرایا ۔ بلغواعدی ولو آیتے۔ قمیری ایک بات بھی تہیں یا و ہم تر اسے آگے بہنچا اسے۔ یہنچا نا

له متدرک ماکم عبدصد معزقة الصحابه حبد اصلائه في المحدث العاصل صلاح على عبائع بيان العلم عبدا صلاع اله متدرک ماکم عبد صد معزقة الصحابه حبد اصلاح المحدث العاصل مدلاسية صحيح مباري عبد ملاحظ ملاحظ المحدث العاصل مدلاسية يحيح مباري عبد ملاحظ ملاحظ المحدث العاصل مدلاسية يحيح مباري عبد مسلاح المداد مسلاح المحدث العامل ما في المشكوة ملاط

زبانی بینامی تحرری اور تعمیلی حی طرح بھی ہوسکے معاب کے ذمر بھہ المحدیث کے آگے بہنجائے کا یہ محکم عام بھا جو اپن تمام عُدر توں کو شامل رہا۔ آپ نے دسے نفظ حدیث سے بھی وکر قربایا ارشا و فربایا حق نفوا عین محم عام محالی ہوئی ہو کہ مناف کا کہ علم بنوی ہر فربایا حق نفوا عین کے بہنچا وی اس حکم اور تاکید کا تعاما تھا کہ علم بنوی ہر طرح سے محفوظ رہے اور آگے بہنچیارہے۔ آپ نے اس برعمل کرنے والوں کو دعائی وی ، مطرح سے محفوظ رہے اور آگے بہنچیارہے۔ آپ نے اس برعمل کرنے والوں کو دعائی وی ، مطرح سے محفوظ الله امراً معم مناشیاءً خلف کیا سمعہ بنا

ترجد النُّرتعالیٰ اس شفس کو سربزر کھے جو ہم سے پھٹنے تو اسے تسکیہ بیائے اور اسی طرح بہنیائے میں اس نے ساتھ مناہو

## عربول کی قوی یا د داشت

ترجم بي مي في من جياورسميت لي اس ك بعدمي كيمي فيه من مجولا.

#### تدوين وقت كاتفاضا عما

خفط و نکر کے اس دور کے جدی تبدی رہ مقاکہ حدیث با قاعدہ مرتب اور مدون ہوجائے
اور اس تحریر و تدوین کی ابتداء خود فرات بیغیر جبی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہی ہوجا ہے ٹاگود
اجہنے اسا ندہ سے روایت حدیث کے سامقر سامقر سے دیویت کی طرف بھی توجہ وینے گئے .
یہال مک کہ ابعین کے بعد علم حدیث با قاعدہ ترتیب کی منزل میں واخل ہوگیا ۔ یہ وہ وقت عقا حب اسلامی متہذیب عجی ممالک بیں بھیل علی مقی اور بہی وہ مین دور سے جن کے بارے ہی حضر راکرم علی اللہ علیہ وسلم نے غیرا ور حبلا ہونے کی شہاوت و می تھی امیرا کم و مین کر صفر راکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فیرا ور حبلا ہونے فی شہاوت و می تھی امیرا کم و میں کہتے ہیں کہ صفر راکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،۔

اکرموااصحابی فانهم خیار کم نثرالذین بلونهم شعرالذین ملونهم تعربظهرالکذب ا ترجمه میرسے صحابہ کی عزت کر و کیو بحد وہ تم میں سے مہترین ہیں بھیروہ لوگ جوانہ ہیں لیس محمر هجرت بھیل جائے گئا۔

تابی کر حفرت قاده بن دعائه ( ۸۱۰ م) کا عافظ حیرت کاک عقار بر بات ایس برنبر کرنے سینے کے لیئے یا د بہوجا تی جمیرا کام زمری اور ایام بخاری کے حافظ تاریخ اسلام بمی شنبره آیا ت میں ان کی نظیرُونیائے کہی نہ دیکھی عقی مذان جبیا کوئی اور طبقہ ان کے بعد و تکھنے میں آیا صحابہ تابین اور تبع تابیدی بہترین امم مقے ان بی خیر غالب بھی ان کے بعد انتار کذب کا دور شروع بوار مدیث کے انتری حملے پر عور کربی مضریف تو الکذب د کھر تھے میں جائے گا اس میں خبرد می گئی ہے کہ اس وقت میں هبوٹ عام ہوجائے گا ا

## فرون ملته کے بعدد ورکزب

 بھوٹ کا اس ہیں دخل مذہوسکتا تھا، قرآن کریم متوا ترطبقاتی ہے، ظاہرہ کو کھڑوٹ کا مرونوع
اضارا درر دایات احادی ہوسکتی ہیں، حضورا کرم علی اللہ علیہ دسم کا اس بات کی خردیا کہ
ان تمین طبقوں کے بعد حبوث بھیل جانے کا بتلا اسے کہ ان تمین طبقوں تک دسی تعلیمات زبانی
خبرور داسیت میں بھی علی سکتی تھیں ا دراس میں کوئی دسی حرج مذبخا، بُوری احتیاط برقی عبلتے
تر درین کی صحیح تعلیمات اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسم کے قول وعمل کی جمبر دایات صحابہ سے تابعیں
کوادر تا بعین سے بتع تابعین کوز باتی تعلی در دایت سے بیری محفوظ شکل میں بہنچ سکتی تھیں
کوادر تا بعین سے بتع تابعین کوز باتی تعلی در دایت سے بیز چیل جا تا تھا، موان تمین طبقوں
اس دور میں صدق وکذب ادر صحیح وضعیف کا آسانی سے بیز چیل جا تا تھا، موان تمین طبقوں
کا حفظا در زباتی روا بیت میرا عتبارسے قابل اعتماد رسبے گی بمین ارشاد نبوت کے مطابق ان
تمین دُور دل کے بعد مب جیڑوٹ عام ہو جائے تو صر دری تھا کہ اس در رکڈب کے عام مہنے
سے بہلے پہلے حضور کی تعلیمات با تا عدہ میرشب اور مدون ہو جائیں بعنور کی مذکورہ بالاحدیث
صدق دکڑوں کے ان دو زبانوں میں تاریخ فصل ہے معابہ تابعین اور تبع تا بعین کے دور
میں صدق در شرخالی میکا تھا، دران کے بعد نقل روایت میں تعیق درکارا در لاہم ہوگئی کمورکھ

المنحفرت علی النرعلیہ وسلم نے خود کھی تعین احکام سر بعیت تحریر کروائے بعض میں است اور است کی کچھ احولی بدایات ارست اور است کی کچھ احولی بدایات ارست اور این اور است کی کچھ احولی بدایات ارست اور جمع فرائی نظام رہے کہ ان زمانوں کی سخریات کا آئیدہ کی نعل وروایت اور حدیث کی با قاعدہ جمع و تدوین بی بہبت اثر رہا ہے اور سیج تو یہ ہے کہ اس تدوین کا سہرا بہبت حد کہ ان بہلی محریات حد اس بہب و در میں حضور کی تعینات کے گرد و فا محریات حدیث کی تعین

معابه کرم کا دور تقریباً بمناله می که روست این معابر می صحابه صفرات ایرانطفیل عامرین واللهٔ کی و فات بمناسهٔ میں مونی تا بعین کا دور سناسهٔ مک رواست اور تبع تا بعین کا در رساله می می که

ه معابة البعين اور تبع البعين كي بن طبقه خرالقرون كهلات من ميهال قرن مبنى طبقه ب مدى كم مغرل من نهير. مع و سيجي مع معم عبد لا حده الأج يه ب كراب كي و فات الا حري م تهذيب التهذيب عبده صند

منتہی ہوا ہے۔ ان ہین زمانوں کے بعد بدعات کھنے طور پر پھیلنے لگیں مقزار نے اپنی زمانیں کھولیں اور فلاسفہ نے ا ہینے سراُ تھائے۔ ابل علم کی منت قرآن کے سکو ہیں آز اکش ہوئی ۔ لوگوں کے دینی حالات بدلنے گئے اور حضور صلی الشرعلیہ وسلم کا ارتباد کہ دبھر جھوٹ بھیل جائے گا، تقدیق بن کر سامنے آگیا ۔ تاہم شکر درگاہ ایز دی ہے کہ تدوین حدیث کے ابتدائی اور وراہ ہواتی مرسلے ان قرون تلمنہ مشہود لہا بالخیر میں سراسنجام با کھیے تھے اور مجرحب جھوٹ کا وور وورہ ہواتو محدثمین نے حدیث کے گروشیت کے گروشیت کے کروشیت کے حدیث کے گروشیت و تنقید کے کرنے بہرے بھا دینے اور تاریخ باتی ہے کہ حدیث کے برے دفیرے تمیسری حدیث کے کروشیت ہو جھے تھے۔ اب ہم ابتدائی تحریات حدیث کی طرف رخورے تمیسری عددی ہو کی اساس تھیں اور جن کی اعتمادی جیٹیت کسی کی طرف رخورے قرار تنہیں پاک کی۔

#### تدوین کی ابتدائی صورت مردین می ابتدائی صورت

یہ تدوین بطور فن کے نہیں بطرریا و داشت کے متی بحضوراکرم ملی النزعلیہ و سلم نے محت المحصفے کی اجازت میں دے رکھی متی بخودیم بعض احکام سامنے لکھوا دیئے متے محابر کرام شنے مجی اما ویٹ کی کچریا و داشتوں کو محفوظ کرر کھا تھا۔ مرج وہ فرخائر صدیت میں ان یا و دہشتوں کی کہیں کہیں نشاندہی ملتی ہے بعض صحافف صدیت کا بھی کہیں کہیں وکرآ تا ہے ہم پیال الصحفظ العادة بالصحفظ العادة بالصحفظ علی محصف کا بی ماری کے اس کے صنی میں اتم المومنین حضرت ابن عباس ، کتاب سعد بن عباوہ کا کچر تذکرہ کریں گے۔ اس کے صنی میں اتم المومنین حضرت عائشہ صدنے یو مصرف البوم برین اور حضرت الن بن مالک کے جمع کروہ محموص کا وکر کھی کہیں کہیں کہیں کرویا جائے گا۔ یہ بہلے دور کی حدیثی تحریات ہیں .

#### الصحيفة القادفة

یه حضرت عبدالنیرین عمروین العاص کا جمع کرده صحیفه تھا۔ حضرت ابر سرریومنو ی در در کا جمع بیں بر مامن اصحاب النبی صلی الله علیه دسلم احدٌ اک ترحد ایت اعده منی الاما کان من عبدالله ب عمر و فاضه کان یکت و لا اکتب لیم ترجم بر عشر رصلی الله با عمر و فاضه کان یکت و لا اکتب لیم ترجم بر عشر رصلی الله علیه و سلم کے صحابہ میں مجد سے تریادہ صنو رکی میتمیں رکھنے والا مجزع برالله برباعمر و بن العاص نے اور کوئی مذاتھا اور اس کی بھی و جریہ محتی کہ حبرالله برب عمر و جریہ محتی کہ عرالله برب عمر و جرالله برب عمر و جواب صحیفے کے موقف ہیں ایک مجد خود فر لمت بین ایک مجد خود فر لمت بین ایک حفظت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الله الله علیه وسلم سے ایک ہزاد اشال یا دکی ہیں .
حب اشال کی احادیث ایک سزار کے قریب تقیمی تو عام احادیث کا و خیرہ کس قدر مرب اس نے حضور صلی الله علیه وسلم سے حاصل کیا ہوگا اور وہ آپ کے ہال معزظ ہوگا ؟
مورک جو آپ نے صفور صلی الله علیه وسلم نے والے رکھی متی محدث شہیم برالرزات بن ہمام میں کہ آئے ہیں جو دحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے وسے رکھی متی محدث شہیم برالرزات بن ہمام میں کہ آئے ہیں جو دحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے وسے رکھی متی محدث شہیم برالرزات بن ہمام میں کہ آئے ہیں جو دحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے وسے رکھی متی محدث شہیم برالرزات بن ہمام میں برائر علیہ وسلم نے وسلم نے وسلم نے وسلم میں الله علیہ وسلم نے وسے رکھی متی محدث شہیم برالرزات بن ہمام میں الله علیہ وسلم نے وسلم نے وسلم میں الله علیہ وسلم نے وسلم کو میں الله علیہ وسلم نے وسلم کی محدث شہیم برالرزات بن ہمام

 الصنعاني د ١١١ ه) حفرت عطارا لحزاماني سے رواست كرت بي در

ان عبدالله بن عمروب العاص قال يارسول الله انا شمع منك احاديث افتادن في فاحكتها وقال نعم ونكان اول ماكتبها المنعصلي السعليد وسلم الله الماكت كما ياك

ترحمبه. معنرت عبرالند بن عمر فرنے عرض کی. اسے الند کے رسول : ہم آب سے
امادیث سنتے ہیں کیا آب ا جازت ویتے ہیں کہ ہی انہیں لکھ لیا کروں ؟
آب نے فر مایا بل سواس ہیں پہلی تحریر وہ محتی جو صنور صلی الند علیہ وسلم نے
اہل مکر کی طرف لکھی تھی۔
اہل مکر کی طرف لکھی تھی۔

ترجمه. یصیفه ها و قد ب جری سے رمول الشرملی الشرعلیه وسلم سے منا اس بی مجمد میں اور کوئی شخص واسطر نہیں ہے جب ک مجری اور جھٹور صلی الشرعلیہ وسلم میں اور کوئی شخص واسطر نہیں ہے جب کک میرے پاس یہ احا دست اور قرآن ہی اور ومبط کی زبین ہے جی فکر نہیں کہ وُنیا میں کیا ہور واسے.

میں میں بیفہ میا و قد صرت عبداللہ بن عمروشکی اولا دکے پاس سالہا سال رہا۔ آپ کے ٹریو تے عمرو بن شعیب اسے با قاعدہ بڑھاتے تھے. مدیث کی موجو دہ کتابوں میں جواحادیث اس سند سے مروی ہوں عصروبن شعیب عن ابید عن جلالا، وہ اسی محبوعہ سے ماخوذ ہوتی ہیں ،

اله المعنف جلدم صلا مع منن الى دا وُد حبر ما صلاه متدرك حاكم ميدا مصنا معالم النوالخطابي مبدم منهما الم المعنف جلدم صلام من من الى ما و حبر ما المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعالم المعنف المع

ما فطرابن مجرعتقلانی بمینی بن معین ا در علی بن المدینی محد حواله سید اس کی تقریر کرتے بیں جھنرت عبارات بن عمر ڈکے اس صحیفے کا نام انصاد قد تھا۔ اسپ خو د فراتے ہیں ،۔

هنه الصادقة ماسمعت من رسول الله صلى الله عليد وسلم ليس بيني وبيند احد.

ترجم. الصادقه وه كتاب ب يومين في المخضرت صلى الله عليه وسلم سيد لكهي تقي.

میرے اورائی کے مابین کوئی اور راوی تہیں۔

ا مام ترندی در ۱۷۹۹م، نے بھی اپنی سنن میں کہسس صحیفہ صادقہ کا ذکر کیاہے۔ایک مدیث کے ستحت آپ کیلفتے ہیں ،۔

وقده تكلم يحيى بن سعيد في حدايث عجروبن شعيب وقال هوعندنا والاو

من صنعفه فأنمأ من قبل انه يحدث من صعيفة جدد عبد الله بن عمر و اما اكثراهل العدلم نيع تجون جدد بت شعيب وسينو نه -

الما الحراها العدوية على المدينة المن الما كلام كرت بن اور شرحه عمروبن شعيب كى مديث المركم كرت بن اور كمت المن كرمة المن وه بهارك بال كي منهي اور حرب الناكان كالم كرت بن اور حرب المناكرة المن وه بهارك بالم كي منهي اور حرب المناكرة المن المناكرة المناكرة

اس دفت رسمین کرنے تھے یا مرون شعیب واقعی یا دواشت سے دوایت کرتے تھے یا مرف اس صحیفے سے۔ اس وقت یہ مروضوع زیرسیت منہیں رزیرسجت ہے کہ ستحریر سے مرون اس صحیفے سے۔ اس وقت یہ مروضوع زیرسبعث منہیں رزیرسبعث ہو کہ ستحریر وابت جائز ہے یا تنہیں ، یہاں ہمیں صرف یہ تبانا ناہے کہ قرون اکولیٰ میں واقعی بیسحیفہ موجود مقال درمدسیت کی یہتحریر اپنی مگر مہبت قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی۔

ك تهذيب التهذيب جدره صوب كل سنن وارى جدراص الله ما مع ترخرى جدرا صريم، صله

سے میں زیادہ تعداد میں امادیث جمع کر میکے تھے۔ مدمیث کی یہ خدمت اس پہلے و ورکی ہے جوحفور اورصحابہ کا و در تھا۔ صحابہ کے دورکی یہ یا دگار آئندہ میں قرت کک موجود رہی مانظا بن حجر مقلانی ورصحابہ کا و در تھا۔ صحابہ کے دورکی یہ یا دگار آئندہ میں قرت کک موجود تھی اس کے باس ریر کتاب موجود تھی مانظ جال الدین زملی د ۲۲ء میں نے بھی اس کنے عمروبن شعیب من ابیم عن عبرہ کا ذکر کیا ہے۔ مانظ جال الدین زملی د ۲۲ء میں نے بھی اس کنے عمروبن شعیب من ابیم عن عبرہ کا ذکر کیا ہے۔ مانظ جال الدین زملی د ۲۲ء میں اس کے بھی اس کنے عمروبن شعیب من ابیم عن عبرہ کا ذکر کیا ہے۔

#### ﴿ كَأْبِ الصَّدَقَّةِ

یہ حفورے الله فرمودہ احکام کا ایک مجرعہ ہے جراس پہنے درمیں ہی ترتیب پاگیا تھا۔
حضرت عمر کے صاحبزا دیے حضرت عبدالنّرین عمر از رہ ، حرد کہتے ہیں کہ حضوراکرم میں النّر
علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ سخر کرکرائی تھی ۔ یہ وہ احکام تھے جرائی نے اپنے گورزوں کے لیے
کھوائے تھے ۔ ایٹ انجبی انہیں انہیں بھیجنے نہ بلئے سفتے کہ ایٹ کی وفات ہرگئی ایٹ کے بدیھار اللّا الریم اللہ میں کیا اور ان کے بعد حضرت عمر اس ریمل کرتے رہے ۔ محدث شہر عبدالزلاق
بن سمام الصنعانی دارا حرد کی تھے ہیں ،۔

ان البنى كتب كماً بنه هذه الفرائض فقبض البنى سلى الله عليه وسلم قبل النهائ كتب على مأكت على من ترجمه يدين كرين كاب تحرير كائى متى جريس يه فرائض كله يك بين بين مناول يد فرائض كله يك بين بين مناول كل وفات موكن ، آب كه بعد حفرت الوكراف يد يحرير عاصل كل ووات مركن ، آب كه بعد حفرت الوكراف يد يحرير عاصل كل ووات من كان تربي كان مناول الله وواليد المن كان مركز مركم مطابق ما فذ فرايا.

امام ترندى في معربيت كى اس كتاب كاذكركيا ب الكين بين المعتربي المعتربي المعتربي المعتربي المعتربي المعتربي الم ان دسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصداقة فلم يخرجه الى عاله حتى قبض فقرنه دسيفه فلما قبض عمل به ابو بكرحتى قبض وعمرحتى قبض عمل به ابو بكرحتى قبض وعمرحتى قبض عمل به ابو بكرحتى قبض وعمرحتى قبض الم

ے تہذیب التہذیب مبرہ ص<sup>حاع</sup> کے نفس الرایہ مبدع ملاح کے المفنف جلدنم ص<sup>حاع</sup> من واؤد مبدد مطالع ملی جامع ترمذی مبدد ص<sup>وع</sup>، من<sup>دا</sup>

ترجمد رسول الشرعلى الشرعليه وسم في كتاب العدقة لكموائى بهب است البين عال كى طرف بحييج منه يائے عظے كه آپ كى و فات ہوگئى . يه آب نے ابنى تلوا رست لكا ركھى تفى . حب آپ كى و فات ہوگئى تو صرت الو كجريف نے اس برعمل فر ما يا بيبال لكا ركھى تفى . حب آپ كى و فات ہوگئى تو صرت عمر نمجى اس برعمل كت رسب بيبال كم كر آپ كى بحى و فات ہوگئى ، بچر حصرت عمر نمجى اس برعمل كت رسب بيبال كم كم كر آپ كى بحى و فات ہوگئى .

ان روایات سے بتہ چناہے کو اس پہنے وور ہیں قرآن کریم کے ما تقرما تھ مدیث کے یہ ذخیرے یقیناً زیرعمل سے اور اُمت اسلامی انہیں ایک مشقل آ غذا مل کے طور پر برا برقبرل کری تھی انہیں و ما غذوں برخلفا کے دا شدین کا عمل تھا ، صفرت ابر کبر اوعرا اگر عمل با لحدیث کے قائل مذہرت قراس مجرعہ مدیث کو این بال اس طرح خفاطت سے سے کہ کے اور اس طرح اسے نا فذذ کرتے موزت عرصی اللہ عنہ کے بعد یہ لنخہ در کتاب العدقہ ، حفرت عرضی اولاو کے باس رہ جفرت عبداللہ بن عبداللہ نے یہ کتاب امام زمری کو بیٹر صافی تھی جھزت عمرین عبدالعزیز نے بھی اس کی نقل حفرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالعزیز نے بھی اس کی نقل حفرت عبداللہ بن عبداللہ بن

یہ حفوراکرم میں اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب ہے جرات نے صدقات پر لکھائی
میں اس کا اصل نسخہ صنرت عمر خوکی اولاد کے پاس رہا ہے ۔ تھے بہ حفرت عبدالله
بن عمر کے صاحبرا دے حفرت سالم نے پڑھایا تھا۔ میں نے اسے بُورا حفظ کر لیا
مقال میں ۔ محفرت عمر بن عبدالعز بزنے اس کی نقل حفرت عبدالله بن عمر خوالہ کے صاحبرالله بن عبدالله من عاصل کی تھی۔ یہ وہی نقل ہے ۔ ا

حضرت امام زمبری کو جمع احا دیث پر حضرت عمرین عبدالعزیز نے مامورکیا تھا بھا ہے کہ انہوں نے سبی بینقل امام زمبری کو دی ہوگی .

كأب الفيدقه كي نقول

حضرت الوسكرينف فوديمي اس تخرير كي نقول كدائين ا وراسية عمال كوهجرائين واسي طرح

حضرت عمر ان عمر ان کی نقول لیں اور آگے اپنے عامل کو دیں بعض حضرات کو گمان ہے کہ پیراسس کتاب العدقہ سے حوصفور نے لکھوائی تھی علیحہ قایفات ہیں بیکن حضرت حادین سلمہ کی روایت سے بیتر میں اسے کر حضرت الو بحیریز کی کتاب العمد قرومی کتاب ہے جس ریکہ حضور کی مہر تھی ۔

حفرت عمر نکے باس می غالباسی کتاب العبد قدی نقل ہوگی جب میں حفرت عمر ننے اپنی روایت سے بچر اورا ماویت ککھ لی ہول گی جب کی دجہ سے محدّ مین اُسے حضرت عمر خرکی اپنی کتاب العبد قد کہنے گئے ہول گئے ۔ ام مالک فراتے ہیں ، ر

انه قرأ كتاب عمربن الخطاب في الصدقة على

ترجمہ حفرت عمرین الخطاب کی کتاب انصدقہ بیں نے نود پڑھی ہے۔

ان روایات کاروشی بی آب ای کتاب کی ایمنیت، شهرت اور صرورت کا بخربی اندازه کرسکتے بین اس کتاب کی ایمنیت، شهرت اور صرورت کا بخربی اندازه کرسکتے بین اس کتاب کے آفتہا سات کا بعد کی بڑی کتب معروفہ بی یا جا آ اس بات کا بتدر تیاہے کہ کرس طرح بعد کی آ بیفات صدیت ان ابتدائی سخر رایت کی بنا ریز تر شب یا تی ہیں ۔

## ٣ معيفه على مرتفعني

حفرت علی المراهنی کے باس بھی حدیث کی کچے سخررات موجر دمقیں جنہ رسی بند علی کہتے ہے۔ کتب عدمیث ایس اس کا ذکر بھی طالب درسے کتاب علی کے نام سے ذکر کرستے ہمیں والم منجاری نے

ے منظم اور دوبدا من اللہ من میں ہے ہو سکھنے بخاری کتاب الزکرة میلد صدر سے مؤمل امام مالک منظ ، صلا تر المنشف تعبدار زاق مبلد مر میں ہو

میحے بناری کے کئی الراب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہزاہے کواس کے مفالین مہبت مسیحے بناری کے کئی الراب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہزا ہے کہ اس صحیف علی کو بڑی بھیلے مور میں اس صحیف علی کو بڑی بھیلے مہرت ماصل تھی مشید میں میں اس میں بھی جا بجا کتا ہے علی کا نام متناہ ہے و صفرت علی مرتفئی من منہ برت ماصل تھی مشید کتب حدیث میں بھی جا بجا کتا ہے علی کا نام متناہ ہے و صفرت علی مرتفئی من منہ برت ماصل تھی مشید کتب حدیث میں بھی جا بجا کتا ہے علی کا نام متناہ ہے و صفرت علی مرتفئی منہ درات میں ہ۔

من زعمران عند نأشياء نفروُه الدكماب الله وهذه الصحيف فقد كذب وترميه بين يرميه بين من زعم المراس معيف فقد كذب وترميه بين من من نام المراس معيف كم علا وه مي كونى المربي بين من المربي المربي المربي بين من المربي ال

اس معیفهٔ حدیث بین زیاده تر مالیات کے مسأمل منصے. زکرهٔ ، وست ، خوبنهها ، فدید ، ولا قعاص ا در حقد تی اہل وقر کی روایات تھیں ۔ مربنہ شرلین کے حرم ہونے کی ا حا وسیت بھی اس میں شامل تھیں ۔ اب یہ روایات موجودہ کتب مدورنہ میں عام ملتی ہیں ۔ اُوٹٹوں کی مختلف عمروں پر کیا کیا احکام ہم ان کا بھی ان روایات میں کچھ ذکر تھا۔

## صحيفه علم كى نشروا شاعت

بعض روایات سے پتہ عباہے کہ حفرت علی ترفنی نے اس صحیفے کے بعض اجزار کی تقلیب مجی کھوار کھی تھیں۔ ایک درہم لیتے تھے۔ آپ مجی کھوار کھی تھیں۔ آپ مہر لیتے تھے۔ آپ مجی کھوار کھی تھیں۔ آپ درہم لیتے تھے۔ آپ نے ایک درہم لیتے تھے۔ آپ نے ایک دن خطب ہیں فرمایا :-

من پیٹتری علی بداد هما ترجم کون ہے جوعلم کوایک درہم میں جرید ہے.

نه و کیف صحیح منادی مبداحث مبده حد مده حد المسلین، باب المثم من عابدتم عدر کتاب الاعتمام دباب فراند دباب فرکاک الامیرو باب دور المسلین، باب المثم من عابدتم عدر کتاب الاعتمام دباب ایم من التعمق و اتبنازع به که نی کلینی عبدا حد مده مندا حد الاحد مده مندا حد المده ا

علم ان دنوں مدیث کوکہا جا آ تھا۔ ماریث الاعور نے ایک ورہم میں کچر ورق خرید لیے اور معیر صنرت علی کی مدمت میں ا ما ویٹ کھنے کے لیئے آئے۔ فکت له علم اکتوا۔ ایپ نے ان کومبہت ما علم دمہبت سی اما دیث کھا کردیا۔

بعض روا یات سے معلم ہو اسے کہ ہب کے تاکر دوں میں سے جرب عدی سنے اور اسٹ کے بیٹے محرب الحقید نے بی اس صحیفہ علی کی تعلیں نے رکھی تھیں اوراس صحیفہ کی روایت اسٹے بھی میں بہت کے بیٹے محرب الحقیقہ سنے جربن عدی سے ایک سند پر جیا ۔ آب نے فرایا وہ صحیفہ جر طاق میں رکھا ہے ۔ اسٹی میں اوراس نے وہ صحیفہ آپ کو دیا ۔ اس میں کھا تھا ،۔ ھن اما معمد علی بن ابی طالب ین کوان الطاود منصف اللہ بمان ا

ترجه ریه ر دایات بی ج پی ج پی نے علی ابن ابی طالب سے منبی را ب مدیث بیان کرنے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے ۔ بیان کرنے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے ۔

اس سے بہتہ عبدا ہے کہ حجر بن عدی کے پاس صحیفہ علی کی تقل موجود محق بردان کے بال طاق میں رکھار تہا تھا۔

عبدالاعلیٰ عنیانی در ۱۹۱۸ می محدبن الحنفیه در ۱۸۹ سے بہت روایات کرتے تھے ان کا محدبن الحنفیہ کا بہت کا بہت محدبن الحنفیہ کی ایک تناب محقی عبدالاعلیٰ محدبن الحنفیہ کی ایک تناب محقی عبدالاعلیٰ محدبن الحنفیہ کے اس محدبن الحنفیہ کے نام سے رواتیس کرتے ہے ہے۔
اس کتاب سے محدبن الحنفیہ کے نام سے رواتیس کرتے ہے ہے۔

عند نے ایک دفعہ مدینوں کا حوالہ دستے ہوئے والد صفرت علی سے ہی لی ہوں گی جفرت میں اللہ مسلم اللہ عند نے اسبے والد صفرت علی سے ہی لی ہوں گی جفرت میں اللہ کے پرنے صفرت الم م با قرکے بار بھی تعقبی صحف حدیث کا پتر قما ہے ۔ الم جعفر صادق رضی اللہ عند نے ایک دفعہ عدیثوں کا حوالہ دستے ہوئے فرایا :انما وجد بھانی کھتہ ہے کہ بیر وایات انہوں نے ان کی دام م باقر کی ) گابوں سے لی ہیں .

#### الله صحیفهٔ مسروین حزم

یہ تحریر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بمن کے لیے لکھوائی بھی اس میں زیادہ ترفرائض اے طبقات ابن معدم برا صنوع سے ویجھئے نرکرہ عالمانی سے تہذیب التہذیب جدرہ صنا وسنن اور دیات کے احکام منے رانہیں صحیفہ عمر و بن حزم اس لیے کہاگیاہے کہ مفرراکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے یہ تحریر صدمیث حضرت عمروین حزم او م م م کے دیمتر میں تھجوا کی تھی اور آسیانے بی اسے پڑھکرمنا یا مقار امام سائی و مرم مرم نے دیات کے سیسے میں اس کتاب کا وکر کیا ہے۔ قال الحادث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثنى ما ال عن عبدالله بن الي بكرب محد بن عروب حزم عن ابيه الكتأب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروب حزير في العقول .... الخ اس رواسیت می عرم مح طور ریحصور اکرم صلی الترعلیه وسلم کی تکھوائی سوئی ایک کیا ہے کا و کر ملک ہے۔ اس بی اس کی معنی وضاحت ہے۔ کہ آت نے عمرو بن حزم میں کے لیئے یہ سخر ریکھائی محى اوريد كه اس مين خوبنها اورديات وعيره كے مهاكل مقصر. حفرت عمر اس كماب بربرا اعتماد فرمات عظم ا دراس كى احاد سيث كو حبت سجعتے مقے محدمث شهر عبدالرزاق الصنعاني داام هرى رواميت كرية بم كرايك و فعه حصارت عمرضة الكليول کے بار بے بیں ایک نیمل صاور فرمایا رئیرات کے سامنے یہ کتاب بیش کی گئی اس میں یہ مدیث تھی کہ سرا بھی کی وبیت وس او نشہ ہے۔ اس پر آسپ نے اسینے شیطے کووالیں لے لیااور صدیث کے اس نیسلے کوصاور فرمایا جمدیت عبدالرزان کھتے ہیں .۔ قضى عمربن الحظاب في الاصابع تمراخبر بكتاب كتبه النبي لأل حزم فى كل اصبع مما هنالك عشرمن الدبل فاخذ يه و ترك ا مرد الاول يه ترحمه بعنرت عمرت انگلول کی دبیت کے بارے میں فیصلہ کیا . میراب کواس م كما سب كے حوالے ہے جوحفور کے آل تزم كے ليئے سخرير کر وائی تھى بي حديث بنلائی گئی که سرانگلی دسیت دس اُ دست بین اسید، نے اس حدمیث کولے ليا اور اسين يهل ونصل سعد ريم ع فرمايا . حفرت عمرضت الوسكرين محدين عمروين حزم كي طرف لكها تقا ،۔

ا درانهي ان کي طرف تعجوا کي .

ا منبول نے ا ما دیث جمع کیں اور بیٹیراس کے کہ انہیں ان کی طرف بھجوا ئیں بضرت عمر اُ کی و فات ہوگئی بیدا تیا بعین حضرت سعیدین المسیب رہ و ھی کہتے ہیں :۔ ا

وجدنا کتاباً عند ال حزم عن دسول الله صلی الله علیه دسم ان الاصابع کلها سواء مرحمه به مرحم من الله علیه دسم ای ترجمه بهم من ایک کتاب یا بی جوحفور صلی الله علیه وسلم سعم وی عقی داس مین تقاکه تمام انگلیال د و میت مین ، برا بر مین .

عن عبدالله بن ابى بكرعن ابيه عن جدة ان النبي على الله عليه وسلم كتاباً فيه وفي الدفف اذا أوعب جدعة الدية كامله مئة المنه مئة من الادل الم

ترجیر مخضرت میلی الله علیه وسلم نے ان کے بیے ایک تحریبی اس میں تھاکہ
ناک جبب جڑے سے کاٹی جائے تو اس کی پوری دیت ہوگی سو \_\_\_\_
سواؤنٹ

اس میں تصریح ہے کہ حضور صف خود احکام برشتمل ایک آب سکھوائی۔

حلیل افقد تا بعی امام زمری (۱۷۴۱ ہے) بھی کہتے ہیں کہ یں نے حفور حلی الشرعلیہ وسلم کی آسس

ماب کو پڑھا ہے ،عمرو بن حزم کے پوتے نے انہیں یہ گاب دی تھی ۔ اس کے شروع بر بھا

هذا بیان من الله و دسوله . یہ گاب اہل مین کو پڑھ کر سائی گئی تھی . یہی سنخدا مام زہری کے پاس

مقا حضرت عمری عبدالعزیز ترد دورا ) نے ایک شخص کو مدینہ منوّرہ بھیجا تھا کہ وہ تکبوں کے بارے

میں حفوراکوم حلی الشرعلیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حقرراکوم حلی الشرعلیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حقرراکوم حلی الشرعلیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حقرراکوم حلی اسلم علیہ واسم کی احادیث جمع کرنے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حقر کے پاس ملی جمع الم الک ج و جادہ کے بھی مرطامیں اس گناب کا ذکر کیا ہے جو حافظ جمال الدین

زمیجی (۲۰۷۰ عرب) کیکھتے ہیں :۔۔

قال احد بن حنبل دخى الله عنهما كتاب عدر وبن حزم فى الصد قات صعيم قال د احد يشير بالصحة الى هذه الروابية لا يغير ها مماسياتى وقال بعض المحفاظ من المتاخرين و نسخة كتاب عرو حزم تلقاه الديمة الاربعة بالقبول وهى متوادثة كسخة عروب شعيب عن ابيه عن جدة وهى دائرة على سليمان بن ارت موسليمان بن دا ود الخولا في عن الزهرى عن ابى بكر من عدر بن عروبن حزولية

ترجمبر الم ما حربن منبل رمنی الشرعنهما کہتے ہی کہ عروبن حزم کی گذب العدقات
میری ہے الم ما حرکا استارہ اس کی روایت کی صحت کی طرف ہے ۔ اگی بات
اس کے خلاف بہیں . مناخرین کے بعض حفاظ مدیت نے کہا ہے کہ عربی حزم
کی اس کے خلاف بہیں . مناخرین کے بعض حفاظ مدیت نے کہا ہے کہ عربی حزم
کی اس کتاب کو انگر اربعہ نے قبول کیا ہے اور یہ اسی طرح متوارث جبلا آر ہاہے
حس طرح عمروبن شعیب کا نسخہ جے وہ اسپنے باب سے اور پھر اسپنے واول سے
تقل کرتے جبلے آرہے ہیں اوراس کا مدارسیمان بن ارقم اورسلیمان بن ابی واوو
پر سبے وہ اسے امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محدبن عمرو بن حزم ہیں۔
اس صحیفہ عمروبن حزم ہیں حرف شکیوں کے مسائل ہی ذریقے . عام احکام کی احا ویٹ بھی
اس صحیفہ عمروبن حزم ہیں حرف شکیوں کے مسائل ہی ذریقے . عام احکام کی احا ویث بھی

اس میں بنٹرت موجود تعمیں بنماز، زکرہ بعثہ، عمرہ، جج ،جہاد، تعمیم منائم، جزیہ اور دیات دفیر کے مائل میں بنٹرت موجود تعمیں بنماز، زکرہ بعثہ، عمرہ، جج ،جہاد، تعمیم منائم، جزیہ اور دیات دفیر کے مائل میں محدث عبدالزاق نے طہارت کے مسلم میں اس کتاب مسے برردایت نقل فرائی ہے ۔
ف کتاب النبی لعمد وہن حذہ ولا میں القرآن ایہ علی طہریہ

ترحمہ چھنوراکرم میلی السرعلیہ وسلم نے جرعمرو بن حزم کے لیئے جرکتاب مکھوائی اس میں ہے کہ قرآن کریم کو بعیرطہارت نہ تھیؤئے .

كتبرسول الله رصلى الله عليه وسلم) الى عمر وبن حزهر حين وجهده الى مخبران ان اخرالفطرو خركرالناس وعبل الاضطى يهم مرم مرم و مرم ومرم و مرم و

ترجم رمول التدعلي التعليه وسلم كوعمروبن حزم كوحبب مخران مجيجا توانهبي جو

احکام کھے کر دسینے اُن ہیں یہ بھی تھاکہ عیدالفطر کی نماز ذرا دیر سے اور عیدالفنی کی نماز ذرا دیر سے اور عیدالفنی کی نماز ذرا حبد می بڑھیں اور لوگوں کو دخط بھی نسیختیں کریں .
صحابہ کا تم اور العین عظام کو حدیث کے اس مجبوعے کا بخر بی علم تھا وہ اس کی طرف مبہات مسائل میں مراجعت کرتے ہے ۔ مانط جال لدین اس می مراجعت کرتے ہے ۔ مانط جال لدین الزین در ۲۰۱۷ ہے کی کھتے ہیں ،۔

کان اصحاب البخی و المنابعون برجعون الیه و ید عون الیه ویدا عون ارائهم الله وید عون ارائهم الرحم البخی و المنافع المنا

ترجمہ جوکتا میں اب کک نقل ہوتی آئیں اس خریا دہ میں مح کتاب تھے ان میں نہیں ملی صحابہ کوام اور قالبیں اس کی طرف مراحبت فرائے تھے اور اپنی باتیں تھیوٹر دیتے تھے ۔ صحت روایت اور صحت نسخہ کی اس سے بڑی ضمانت کیا ہم سکتی ہے کہ روایات حضور کی اپنی لکھوائی ہم نی مہول اور اس نسنے کے امین آئیب کے ایک صحابی ہم ں ۔

## ۵ صحیفہ جابرہ

لی ہے۔ حضرت امام احمد بن منبل ، امه می حضرت قادہ (، امد) کی عبیب قوت ما نظر کا ذکر کرتے ہوئے۔ حضرت امام احمد بن منبل ، امه می حضرت قادہ ایک دفعہ بڑھا گیا تر انہیں یا د موکیا بصرت قادہ است ایک دفعہ بڑھا گیا تر انہیں یا د موکیا بصرت قادہ است خود ممبی فرمایا ، ر

لانا لصحيفة جا براحفظ منى لسورة البقرة يت

ترحمه بي صحيفه ما بر كاسورهٔ بقره سط محى زيا ده مخته ما فنا مول.

اس سے صینہ جا برکی ضخامت کا تھی کچہ اندازہ ہوتا ہے اوراس روا سے یہ بتہ تھی حبیاہے کر بہی صدی کے انتخاب کو انتخاب کا تھی حبیاہے کر بہی صدی کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخ

معنرت مباری شوق مدسیت کا بیرمال تماکه ایک و فعرمرف ایک مدیث کی طلب می ارتجاب می مدیث کی طلب می ارتجاب می بوات نامی منی اور آپ کو اطلاع لمی منی که وه مدیث مفرت عبدالله بن اندین اندین در آپ کو اطلاع لمی منی که وه مدیث مفرت عبدالله بن اندین در تنام مینجه اور اندین در منی الله منامی برقی به در آپ نے ایک مهمینه عبر کا سفر کیا اور شام مینجه اور ان سے براہ راست وه مدیث شنی رام مناری سکھتے میں ا

ورحل جابرين عبدالله مسيرة شهرالي عبدالله بن اليس في حدايث واحد.

ترجمه اورما بربن عبدالترنے مابر بن انہیں کی طرف ایک حدیث کے لیئے مہینے تھر ان کا سفر کیا د وہ شام میں ہتھے )

مرف سماع بی نہیں مدیث تکھنے کا بھی آپ کرمہت مثری تھا۔ رہیج بن معد کہنے ہیں :۔ دأیت جا بڑا یکتب عندان مسابط فی الواح جھ

ترجمہ رابن ما بعا کے ہاں میں نے مفرت جائز کو کئی شختیوں پراردایات میکھتے دیکھیا، مفرت علیٰ کے نواسے عبداللہ بن محمدا در امام با قریجی حفرت جائز کی خدمت میں ماضر موتے تھے اوران سے احادیث لکھا کرتے مخفے ہے

مجرم ملم میں ہے کر حضرت جارین عبداللہ نے فرمایا :۔ محصر مسلم میں ہے کر حضرت جارین عبداللہ نے فرمایا :۔

كتب النبى دصلى الله علي وسلم على كل بطن عقوله تم كتب انه لا يحل ان يتوالى مولى رجل مسلم دبغيراذنه تعراخ برت انه لعن في صعيفة من عغيل ذلك بله

ترجمه المخترت على التدعليه وسلم في لكوايا كه مرقبله دلطن البراس كنونبها لازم المركب ا

حجۃ الوداع کی روایت بڑی طویل ذکر کی ہے اور یہ جیجے ہے کہ و قا نع حجۃ الوداع کے سب مجۃ الوداع کے سب میں انکا رمالہ سے بڑے ما فظ حفرت ما بربن عبداللہ رصنی اللہ عند تھے معلوم ہو تا ہے کہ جیجے مسلم میں انکا رمالہ منک وصفیر اور کے لیا گیا ہے۔ ذکرہ الذهبی فی المت فکی ا

صحیفہ جا بیٹنے مشہر رمحدت معمر بن داشد نے بھی اما دیت روایت کی ہی جمعیفہ جا بر کی ایک نقل اسخامیل بن عبدالکریم کے یاس بھی بھتی جو وسبب بن منبر کی سخریر کر دہ بھی جھنرت حسن بھبری کئے حفرت جا بڑا کی روایات اسی صحیفہ جا برسے کی تقین جے

# ٣ صحيفه سمرة بن جندت

حضرت سمره بن جندتِ روه مرسنه تعمی کچه ا حاد سیث جمع کی تقیس ابن سیرین د ۱۱۰۰

به میخیمهم مبلدا صفیه که تذکرهٔ الحفاظ مبلدا صلا که و میجه المصنف تعبدالناق مبدااصله

ذراتے ہیں کہ اس میں علم کمٹیر موجود ہے۔ امام من تعبری دورہ میں اسے روایت کرتے تھے ہے اور این کرتے تھے ہے اور ا ابن حجر عشقلانی اسے نسخہ کمبیرہ کر کر کرکرتے تھے۔ اس سے بتہ چتاہے کہ اس میں کثیر مدیثی ماد موجود مقاد امام تر فدی ابنی سنن میں کھتے ہیں ہ

قال على بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلوبيض اهل لحدة في دواية الحساعن سمرة وقالوا الماعيد من صحيفة سمرة وسي من المديني (۱۹۲۷ هـ) كتب بي حمن بعرى كاسمره بن حبرب امادة من المديني (۱۹۲۷ هـ) كتب بي حمن بعرى كاسمره بن حبرب امادة من مناهيم عربي بنين بعض محرثين نه اس من كلام كياب. ان كاخيال ب كرحن مناهيم عرب سمرة كر صحيف سے روایت كرتے مقع . خود انہوں تے حفرت سمره سے احادیث نہیں منیں .

معزت من بعری کی سمرہ بن حبدیث سے رواسیت براہ راست ہویا ان کے صحیفہ سے
لین یہ بات اپنی حکم صحیح ہے کواس دور ہیں معزت سمرہ بن جبدی کا جمع کروہ یہ جمجہ عدیث
موجود اور معروف مقا اور محد خمین رواسیت ہیں اس سے مدد لیتے سقے بھی بن معیدالقطان
کہتے ہیں کرمن بھری نے حتنی روایات مغرت سمرہ بن جندیث سے لی ہیں سب اسی صحیفہ
سے اخو نو ہر صحیح ابن جرع مقلانی ۲۰۵۸ ھی نے اس صحیفہ سمرہ بن جندیث کا متعدد مقا ماست پر
دُر کیا ہے ۔ معزت سمرہ بن جندیث کے بعد یہ محبوعہ حدیث ان کے صاحبرا دے سلیمان کے
پاس ر دی بھران کے بعد ان کے جیٹے عبیب بن سلیمان کی تحویل میں ر دا بسلیمان اور مبیب و نول

# ﴿ كَابِ مَعَاذَ بِن صِلِ هِ ا

من عامر جم النبي رصلى الله عليه وسلم

ترجمه برحفرت مها وبن جبل رمنی الترعنه کی گناب میں تھاکہ حمی شخص نے زمین ریمن کی تورہ محیلوں سمیت مالک کی ہی رہے گی . ربن طاکریں بار بار اسپنے را لدسے ایک گناب کا ذکر کرتے میں اور اسسے حضوراکم معلی اللہ علمیہ دسلم کی گناب مبتلاتے ہیں را بن جربیج د ، ۱۵ ۵ کہتے ہیں :۔

اخبرنی ابن طاقس قال عندابی کماب عن النبی رصلی الله علیه وسلو) نید ونی الیداخسون وفی الرجل خسون یا

ترجیہ بعفرت ابن طائری د می نے مجھے فبردی کہ میرے باب کے پاس سی مفررت صلی الد ملیہ دسم سے منقول ایک کتاب بھی ، اس میں تحریر کھا کہ الم کھ اور یا دُن کی دست بھیاس اُ دنٹ ہیں .

اخبرنی ابن طاؤس قال عدل ابی گماب عن البنی دصلی الله علیه وسلمی و المعه داند و فطع الله کو فغیله مشة ناقة قد الفقطعت شهوته و هب سله و ترجیه بعض الله کو فغیله مشة ناقة قد الفقطعت شهوته و هب سله و ترجیه بعض این طاوس که بی کرمیر سے باب کے باس صفور صلی الله علیه وسلم می فرموده ایک آب مقی حس میں لکھا تھا کہ کسی شخص کا آلہ تناسل کا طب و یا

ك طبقات ابن معدم بدعمد منه رواه الترمذي والرداؤد والداري كما في المشكرة صنية منه المفتف مبدو طني المتأمنة

جائے تواس میں سواُ ونٹ دست لازم کنے گی۔ اس کا جوہرِ مردانہ جا آ ار ماہور لہلی نسل دکی راہ) بھی گئی۔

عندانی کتاب فیه ذکرمن العقول جام به الرجی الی النبی رصلی الله علیه سلم انه ما قضی به النبی رصلی الله علیه وسلم من عقل او صد قة فانه حام به الرجی یله

ترجمہ میرے باب کے یاس ایک گاب می جس بی خونہا ادر دیت کے مائل تقے یہ مائل وی کے ورادید میں داکم میل الله علیہ وسلم کو تبلائے گئے معاوراک معلی الله علیہ وسلم کو تبلائے گئے معاورت خونہاکی یا صدقہ کی جس بات کا مجی فیصلہ فریا یا وہ وجی خدادندی سے عمالہ

تر حمر میرے باب کے پاس حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی ایک کتاب محتی حس میں ککھا تھا کہ انگلیوں کی دمیت دس دس اور نے مہیں .

ان روایات بین اس کتاب کا نام مذکور تنہیں جو حضرت طاوی بن کیمیان کے پاس کتی اور وہ حضور صلی استرعلیہ وسلم کی تکموائی ہوئی تھی بیکن محدث عبدالرزاق المصنف باب میں صفرت طاوی کی دوایت سے ایک کتاب کتاب معافرین جبان کا دکر کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طاوی کی دوایت سے ایک کتاب کتاب معافرین جبان کا دکر کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طاوی کے باس حضور صلی انٹرعلیہ وسلم کی تکھوائی ہوئی کتاب ہم گی جومضرت معافر سے مرتب کی تھی حضرت معافر شخصور عبلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہمتندا و رمقرب عبابی سے اوران ستر صحابۂ ہیں سے محقود بہوں نے عقبہ تانیہ ہیں حضور کی بیت کی تھی۔ اوران ستر صحابۂ ہیں سے محقود بہوں نے عقبہ تانیہ ہیں حضور کی بیت کی تھی۔

# كاتب عبداللرين عمر

حفرت عبدالله بن عمرضک برت عبدالحميد کے پاس اُن کے داواکی ایک کتاب موجود تھی جس میں صفرت عبدالله بن عمرضنے صفر رصلی الله عليه دسلم کے عبد کے بعض واقعات کو قلمبند کررکھا تھا بھٹر مینی بن سعبدالفیاری د من کہتے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کتاب کی ایک نقل انہیں بھی دی تھی، اس کی ابتدائی عبارت یہ بھی :۔

> هندا ما کت عدد الله بن عمر مدر در الخ ترجیر به ده کتاب ہے جوعیدالٹرین عمرض نے تھی کتی۔

اس سے بیتہ میں ان کے صنب عبداللہ بن عمر میں کچے تحریب تیارکر بیکے ہے۔ آپ کے شاگردا در آزاد کر دہ غلام حضرت نافع کا حدیث کھنے کا شوق اور عمل بھی اس کی تا کید کرتا ہے۔ سیمان بن موسیٰ حضرت نافع کے بارے میں کھتے ہیں کہ دہ حدیثیں اطاکرتے ہیں اور وہ ان کے سامان بن موسیٰ حضرت نافع کے بارے میں تجمیر دھ ہوں کھی جب ان سے احادیث کسنے تو کھتے مملتے ہیں۔ وہ اس میں بیان کرتے ہیں :

كنت اسمع من ابن عرد ابن عباس لحد ميث بالليل فأكتب في واسطة الرحل مي ترجم بين حفرت عبد الشرين عرضه و ورحنرت ابن عباس معددات كوحد شين من من است عبدالشرين عمرضه المرحد كله ليما عما المساء اللان كرسها رساك كله ليما عما ا

# ( كاب ابن عباس

حفرت عبدالله بن عبائل د ۱۹ م نے مجی حدیث کی ایک مقدار لکھ لی تقی لوگ ووردُور سے اکران روایات کی مندیق شخص مندیث کی ایک مقدار لکھ لی تقی الطالف سے اکران روایات کی مندیقے سنے ۔ حفرت عکرمہ د من کہتے ہی کو ایک و فعر تعلی الطالف سے کچھ لوگ الب کے بابن آپ کی تحریرات میں سے ایک سخر ریمتی ۔ آپ سے انہیں کہا کہ یہ مجھے منا وُ میران کا اقرار کرنا اس طرح ہے گر یا کہ میں نے تمہیں پڑھوک

منائين المم ترزي كاب العلل من كلفة بن :-

عن عكرمة ان نفرا شدموا على ابن عباس من بعل الطائف بكتاب من كتبه فبعل يقرأ عليه مرفية مدم و يوخرنقال انى بلهت له ما المصيبة فأ قروا على أن اقرارى به كقرأ في عليكم ليه

ترجمد عفرت عکرمرسے روایت ہے کر معل الطائف سے کچھ لوگ حفرت مبداللہ کے باس ان کی تحریروں میں سے ایک کتاب لائے اسے نے لیے ان کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور تقدیم و تا خیرفر مائی۔ آب نے کہا کہ میں اس کے سامنے پڑھو میرا اس کا قرار کرتے مباناں ہوگیا ہوں جم ہی اسے میرے سامنے پڑھو میرا اس کا قرار کرتے مباناس طرح ہے کہ گویا میں نے ہی اسے تہادے نا پڑھا۔

اس میں آپ نے تعلیم دی کہ تم میرے اقرار کی منیا دیر بھی اسے میری طرف سے دایت، کرسکتے ہور من اس میری طرف سے دایت کا تعظ تھے ہے ہی سنا ہو،

کتاب ابن عباس کی شہادت صحیح مسلم شریب کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے۔ الم مسلم نقل کرتے ہیں۔ کہ الم مسلم نقل کرتے ہیں۔ کہ کہ مسلم نقل کرتے ہیں۔ کہ ایس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی ترک کی اللہ میں کے لکھا بھی فیصلے Legal decisions ورج تھے۔ آپ نے اس سے اپنی کتاب میں کے لکھا بھی اور معض چیزوں کے بارے میں کہا کہ برحضرت علی نے ہرگزنہ کہا ہر کا بی می مسلم میں ہے ۔ میں در معض چیزوں کے بارے میں کہا کہ برحضرت علی نے ہرگزنہ کہا ہر کا بی می مسلم میں ہے ۔ میں در معن در اللہ ما در عمل جنا کہ مناہ اشیاء و ممیزیدہ اللہ ی ونیقول واللہ ما

قضى بعذاعلى الدان يكون صل كله

تر مجہ اکب نے حفرت علی کے فیصلے منگوائے ان میں سے بعض چیزوں کے فوٹ بھی لیے اور کئی باتیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھی گزریں کہ آپ کہتے گئے بخداعلی شنے یہ فیصلہ نڈگیا ہو گا گریہ کہ کہس بھٹک گئے ہوں .

اس سے جہاں یہ بیتہ جلناہے کہ حفرت ابن عباس اپنی کتاب کے بارے میں بہت محتاط متعدد والی اس بات کی بھی شہا دت متی ہے کہ اس دور میں ہی حفرت علی کے نام سے

له زندى شريف كاب العلل مبدر مسلم الله على معرمهم عبدا صلا

افترارات كالملدشروع بوجيًا تقارشيد معنرت على كه نام برجو كي كبته تقد وه آب كى تعليمات من تقيس سوعلمارا لمسننت معنرت على كى انهى روايات پراعتما وكرت عقد جو كوفه ميں معنرت عبدالله بن مورد ك شاكردوں سد منتول بول كوفه ميں بى ايك منزعلم اسى تعتى جہال عنرت على م كى مسى تعليمات شدى تعتيہ سے محفوظ رەكى تقييل معنرت ابن عباس ان پر تنفيدى نظر كھتے تھے۔

#### 🛈 كتاب سعد بن عيادة

حضرت معدب عبادة مرداران الفعاريس سد تقرقبل از اسلام مي لكهذا ملنة تق مدیث کی مدون کا بور کے مطالعہ سے بتہ جِناہے کہ امہر سفے مدیث کا کوئی مجرعہ ترتیب وے رکھاتھا. رہید بن ابی عبدالرحل ( ۱۳۷۵) کہتے میں کہ انہیں سعد بن عبادہ کے ایک لاکے نے اپنے باب سعد ( ۱۵ م) کی کتاب سے ایک حدیث سنائی آمام ترمذی کھتے ہیں ار قال دسية وأخبرن ابن سعدبن عيادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبى رصلى الله عليه وسلوم قضى باليمين مع الشأهدا. ترجر. حفرت رسيد (١٩١٥ ه) كيت بي مجه سعدين عبا ده ك بيد فرتبلايا کہم نے صنرت معد کی د جمع کردہ ) گناب میں یہ حدیث یا نی کہ انتضرت صلی اللهٔ علیہ وسلم نے فتیم مراکک گراہ کے ساتھ فیصلہ فر مایا ۔ مدسیث کی به و پخریری اور و شاویزات بی جرمیش متر عهد نوی بی سی قلمبند مومکی تقیں ۔ یہ صحیے ہے کہ انکائبیں حدیث میں ہے کو ام المُزمنین حضرت عائشہ صدایقہ رصنی اللّٰہ عنها ( ٨ ه ه) حفرت الُوسرِيهِ وعني التُرعنه ( ٤ ٥ ه) ا ورحفرت السّ بن مالك رصي الشرعنه. ﴿ ١٩ مر) كانام رسط كارس سے معدم برتاہے كران حزات كے إلى مدينوں كرزباني يا و ركه اا دراك كروايت كرنا زياده الم سمجها جاتا مقابكين حب بم بير و سيحقة بي كر مفرت عائبة صديقة من كى مرويات كوان كے مجانب صرت عروه بن زيلي (مم و هر) نے عفرت الدمريرة نه جا مع ترندی مبلدا صنالا که حفرت عوده بن الزبیرنه یها ن بک مردیات ام المرمنین جمع کرلی تقيل كربر الا فرما يأكسته مديمي حفرت عائش صديقه كى و فات سع جار بانتج سال بيليد المتيا الطي صفري

کی مرویات کوان کے شاگرد ہمام بن منبر (۱۰۱ م) اور شیر بن منبیک (۹۹ م) اور حزرت اس من کی مرویات کوان کے ٹاگرد حضرت ایان بن حثمان رھ ١٠ م نے اتنا دیکے سامنے قلمبند کرنا شروع كرديا تمقا. تو يمير مير مومنوع ا در ممي مهبت وا منح مو مها آسيد خود حضرت الس كے پاس معي مديث كي کئی بیاضیں موجو دممتیں جن کی شہادت سعید بن ہلال کے بیان میں مہبت وا ضح طور برملتی ہے ہے ربیتیہ ماشیہ ، اس گمان پر آجیکا تھا کہ اگر آج ان کا انتقال ہو جلتے بھے اس بات پرنیٹیانی نہ ہرئی کہ میں نے ان کی روابیت کر دہ کو نئی حدیث محفوظ نہ کی ہو ۔ حفرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ر ۱۵ حر) حضر ام المومنين كيمتيمي تقييل اور قاسم بن محدد ١٠١ه) مجي حفرت كے بيتيج بقے. يه دو نوں مجي حضرت ام المومنين كے علوم كے وارث من متهور محدث مغيان بن عينير كتے ہيں كر حفرت عائشركي روايا كاسب سے زيا ده علم عروه ، عمره اور قاسم كے ياس تھا. تہذيب المتبذيب جلد ، صداح بدره صلاح حروہ تو حضرت ام المومنین کی زندگی میں ہی ان کی احا دسٹ ککھ چکے تنتے رکور محمرعدان سے ضائع ہو موگها تقا. مگر حفرت عمره سنت عیدالرجمل کی روایث کر ده ا مادیث حفرت عمر بن عبدالعزیز کے مکم سے بورے اہمام سے لکھ لی گئیں آپ نے حزت عمرہ کے تعباننج ابر بحربن محد بن عرد بن حزم كولكها كرحفزت عمره كى احاديث قلمبندكري بتهذيب التهذيب عبد ١٧ صفي الم بعض روايات مي ٢ كرعزت قاسم بن محدى مروى احاديث بعي سائمة سي جمع كي كيُن تقيل \_ (ماشیصفی بزا) که بهام بن منبرک اس محبوعه کا نام العجیفة الصیح تفار معزت البرري أن نبي

(ماشیصفه بزا) له ہمام بن منبرک اس مجبوعه کا نام العجیفة الصیحة تقا، حضرت ابوہریر الله انہیں میریشن خود تلم بندک اس محبوعه ہمام بن منبرک نام سے بے شال مقدمے کے ماتھ مال بی چیب چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت حدیث کی قدیم ترین کتاب ہے جوال مکتی ہے۔ کہ ہے ہے میں محبی حضرت ابوہریر اُن کی روایت کردہ امادیث بڑے استام سے جمع کی تقییں، آپ کہتے میں ۔

فلمااردتان افادقه اتيته بكتابه فقرأت عليه

ترحبه بی فیصب معنوت ابدم ریه شده الدداع برناچا با توانپ کے پاس حاصر بوا ادرتمام روایات آپ کو پڑھ کر سائی ، آپ نے ان کی تقدیق فرائی۔ و پیچھے سن داری عبدا مصلا جامع بیان العلم عبدا صلاع طبقات ابن معد عبد، مسلا سے و پیچھے مستدرک حاکم عبلہ صدر معرفۃ العمار مبلاء ہمائے ہ که حدمیث کی تد وین اس بہلے د در میں ہی مشرد ع ہومچی تقی.

یا ابا الدرداء انی جنتك من مد بنة الرسول ملی لله علیه سلم لحد دیث بلغنی الله عدید مدول الله صلی الله علید وسلوما جنت لحاجة فی شرحمه بین مدینه منوره سے آپ کے پاس عفوراکم صلی الله علیه وسلم کی ایک عدیث سننے کے بیئر ماضر بوا، مجھے پتہ چلاتھا کہ وہ مدیث آپ نے صفور صلی الله علیه وسلم سے منتی تھی میں بہاں کسی اور کام کے لئے ماضر منہیں ہوا،

حفر رُکے زمانے میں روایت حدیث اور تدوین مدیث کی ریکٹ شیں صرف اسکا حل میں جاری تھیں جہاں قرآن میں عنیر قرآن کے التباس کا اندلیٹہ نہ تھا اور وہ مجبی زیادہ تراسی لیئے لئے کہ یہ حضرات ان روایتوں کو محبول نہ جائیں۔ ورنہ جو حضرات اپنی قرت ِ حافظہ پرزیادہ افتحاد ریکھتے تھے۔ اُن کے ہاں تد توں زبانی نشل دروایت اور بار یارکے نداکرات حدیثی سے ہی

ك رواه احجر والدارى والترخرى والرواود وابن ماجه كما في المشكرة مس

اس متاع علی کا بہرہ دیا جا آل ما اس متارت علی الشرطیہ وسلم کی وفات کے بعد صفرت الدہریہ اور صفرت النہ بریہ اور صفرت النہ بریہ اور صفرت النہ بریہ اللہ معارت المیر معاویہ من رفیر بہتے ہی اما دیشے کے جموع تیار کئے جفرت برا برب عائب (۲۰ م) حفرت زید بن ثابت (طام ھ) اور صفرت المیر معاویہ نکے ذوق مدیث اور اللہ کی مرویات کے قلمین کئے جانے ہے کون آکٹ خانہ بیں عبداللہ بن علش کہتے ہیں میں نے صفرت ربی اللہ کی مرویات کے قلمین کی تعلق کے رحد شیری کھتے پایا یہ صفرت المیر معاویہ نئے صفرت زید بن ثابت می کو مدیث کھنے کے باس الاگوں کو گلیں کا تھ میں ہے کہ آپ کی مرویات بھی رکم آپ کی مرضی سے تہیں تا بات کو مدیث کھنے کے مطاب کی مرویات بھی رکم آپ کی مرضی سے تہیں) قلمبند کی جاتی موالیت سے لیکن یہ بھی صفرت اس بات کا قطعا کوئی منانہ رہی ہوئے۔ اور انہیں اکا برتا بعین نے آپ کے روایت کی تواس و منت اس بات کا قطعا کوئی منانہ اب بات کا تعلقا کوئی منانہ ابنی نام اور بڑی سمبت سے اما ویٹ قلمبند کہتے رہے اور صفرت عمر بن عبدالعزیز شنے اس سیام اور بڑی سمبت سے اما ویٹ قلمبند کہتے رہے اور صفرت عمر بن عبدالعزیز شنے اس سلامی طام عنت فرائی تھی۔

#### تابعین میں تدوین مدبیث کی کوشسش مسابقین میں تدوین مدبیث کی کوشسش

حنرت عمربن عبدالعزیز ۱۰۱ه) نے اپنے دورخلافت میں تعیض ایمهٔ علم کو جرمدیث کی نقل وروایت میں زیادہ معروف تھے اسی طرف توجہ دلائی بھتی کہ دہ اما دیٹ بحرری طور پر جمع کریں جیمح بخاری میں ار

کتب عمر ب عبد العزیز الی بکر ب حزه انظر ما کان من حد بیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فاکنته فائی خت دروس العلم و دهاب العلماء ولا تعبل الاحد بیث البنی و لیفتشوا العلم و لیجلسوا حتی یعلم من لایعلم فان العلم لا بهلک حتی یکون سرًا که العلم لا بهلک حتی یکون سرًا که

ترحمه ، حفرت عمر بن عبدالعزيز في الرنجر بن حزم كولكما كه الخفرت صلى المعطير

که منن داری مبلد اصلاً عامع بیان انعلم مبداصت که منداهم احد مبده صلاً ته دیکیتے منن داری مبلد اصلاً کمی میری بخاری عبدا صلاً

وسم کی احا دست برنظر کھیں اور اسبیں لکولیں کو کھ تھے علم کے مٹ جانے اور علما رکے اُکٹر مبانے کا ڈرہے اور حنور کی حدیث کے موا اور کسی روایت كوقبل سركنا اورعابي كرتم علم يميلا وا ورمبطور بهال كك كرز جانف والا مان نے اس کے کے علم بربا دہنیں ہو تا جب کک کر اسے مخنی نه رکھا جلئے۔

یں کھتے ہیں کدا ہر تحبر حزمی نے اس حکم کی تعبیل میں

مجرعه مدیث ترییب وسے لیا تھا۔ انھی وہ حفرت عربے یا س پہنیا یہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو ر کمیا بھنرت عمرین عبد العزیز کے امام زہری کوتھی اس طرح کا ایک محکم دیا تھا اور اُن سے اما دیت كلهوا فى تقيس كتب كا مكام يؤرك عالم أسلام مي يهني كرجهال جهال ا ما ديث مرب النبي جمع مرلیا جائے جومجوع بام مدیث دارا لخلافہ رومش بی جمع برئے آب سے اُن کی تقلیں تمام علا قول مي بيبلا دير.

و حفرت بهام بن منبر (۱۰۱ ه) من حفرت عمرين عبدالعزيز كم معمر تق بهي في اين الثاو حنرت الدم رية ( ٨ ٥ م) سع جو مجموعه حديث ماصل كما وه أسيب له ايين ست اكرو معمرین را شدا کے سامنے یورارواست کیا اور پیران کے سیردیمی کردیا۔ اُن سے یہ اُن کے شاگرد عبدالرحمٰن بن ہمام بن ما فع كوملا ان سے لے كر حرت الم احدن عنبل نے اسے اپنى مند ميں مگہ دی اس معیفہ ہمام بن منبرکے دو قلمی ننفے برلن اور دمشق کے کتب خانوں پی ملے ہیں جو اس کی مندا ام احدیں مروی روایات سے نفظ بلفظ ملتے ہیں. بیرس یونیورسٹی کے ڈواکٹر جمیدالند ماحب نے اس معید ہمام بن منبر پرمبت منید تحقیق کام کیاہے۔

 علامه ابن شهاب ازبری (۱۲۴ م) نه مجی حفرت عرد کے مکم سے می مدیث کھنی شروع کی متی بحرت صالح بن کیمان و ۱۴۰ م مجی مدیث کلف می اب کے ساتھ متھ . فرمایا:

> اجتمعت انأوابن شماب ويخن نطلب العلدفاجتمعناان نكت السنن فكتبنا كل شىء معنا لاعن المني صلى الله عليه وسلم شعركتبنا ايضاً مأجأي اصحابه فقلت لاليس بسينة وقال هوبل هوسنة فكتب ولعاكتب فأنجع وضعيت

ترجم میں اور زمری اکتھے تھے ہم احادیث کی لاش کتے ستے اور ہم اراتمان مواکہ ہم سن کھیں سوہم نے ہر چیز جو صفور کے حوالے سے سنی کھی والی چرہم نے صحابہ کی روایات کھنے کا ادادہ کیا میں نے کہا میں نہیں گھیا یہ سنّست نہیں ہیں۔ زمری نے کہا یہ بھی سنّت ہیں یہ انہوں نے تکھیں میں نے زکھیں وہ کامیاب جوئے اور میں منا تع گیا ہے

کی مجموعہ الم شعبی ۶ سام علائش بے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی تبویب میں فرمائی مدیث کی مہیں گا ہے۔ کی مہلی کا در کی مہلی کتاب ہے جوالواب میں مرتب ہوئی اس تالیف کا ذکر خطیب بغدادی نے اکلفایش اور ما فظ ابن مجرائے فتح الباری میں بھی کیا ہے۔

#### محذبين ازاكا برمابعين

صنرات تابعین میں صنرت من بھری (۱۰۰ م) صنرت کول (۱۰۰ م) صنرت سالم (۱۰۰ م) صنرت سالم (۱۰۰ م) صفرت سالم (۱۰۰ م) مطاربن رواح (۱۰ م) تعید بن جبئر (۱۰ م می قلیس بن ابی مازم (۱۰ م) مطاربن رواح (۱۰ م) تعید بن المسیب (۱۰ م) مبیت نام اکا برجی جبئر ال نام کا با قاعده کام تابین کے اسخری دور من شرع مبیت خلصان منت کی ریم صحیح ہے کہ تد وین حدیث کا با قاعده کام تابین کے اسخری دور من شرع مرا بھی تاریخ تابین کرام کی ان حدیثی محنول کو خراج محتین اداکے بغیر آگے منہیں بڑھ کے سکتی۔

#### دوسری صدی ہجری میں مدیثی خدمات

"العین کرام کے بعد یرسعا دت تبع تا بعین کے متا زابل علم کولی ا در ان کی مختول سے دینے مشقبل کتا بول میں جع ہونے گئی جوائم علم اس باب میں گوئے سبقت لے گئے ۔ ان میں موسیٰ بن عقبہ (۱۲۲۷ء) صاحب مغازی ابن جریج کروی (۱۵۱۵) کم کمرم میں معرب راشد (۱۲۵۵) مین میں امام اوزاعی (۱۵۱۵) شام میں سعید بن عروبہ (۱۵۷۵) حدیث میں ابن ابی ذین (۱۵۹۵)

له المعنف بعيدالرزاق عبد العدود شرح السنّر للبغي مبداص

میں ربیع بن مبیح (۱۹۰ هـ) اور حاد بن سلّه (۱۹۷ هـ) درید میں امام الکتّ (۱۹۵ هـ) سمون میں سنیان الثوریؓ ( ۱۸۹ هـ) اور امام البر یوست ( ۱۸۹ هـ) اور امام محکر ( ۱۸۹ هـ) سبشیم بن بشیر و در ۱۸ هـ) ما در امام عبدالشر بن مبارکتّ (۱۸ هـ) معتمر بن سلیمان و ۱۸ هـ) صاحب مفازی جریر بن عبدالحمید رازیؓ (۱۸ هـ) امام و کمیع بن الجراحؓ (۱۹ هـ) اور سفیان بن عینید و ۱۹ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن عینید و ۱۹ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن عینید و ۱۹ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن عینید و ۱۹ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن مینید و ۱۸ هـ ۱۹ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن مینید و ۱۸ هـ ۱۸ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن مینید و ۱۸ هـ ۱۸ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن مینید و ۱۸ هـ ۱۸ هـ) بهبت معروب اور مفیان بن مینید و ۱۸ هـ ۱۸

يسب حنات تقريباً ايك ولمف كي رينس كهاما سكا كرمديث كابا قاعده كاب كلهنے میں اُن میں سے كون بزرگ اولئيت كاشرف ركھتے ہیں. ان میں سے تین ام سرفهرست ہیں. ابن تربيح "د. ١٥ هر) كي كتاب الآثار ، معمرين راشد " دم هاه) في الجامع ادر امام ألك (و) ١ هر) كي كاب معطا مالك مولاناعبدالحي لكمنزي كى رائے مے كرمديث كى سب سے يہلى با تاعده كاب، كتاب الأثمارية. جامع معركا الك ننخ القره مين اوراكيك اشامبول مي عظوطات مين مرجر دسيه ـ معرصرت ہمام بن منبر کے ٹا گر دیتے ان کیالیف محیفر ہمام بن منبراس وقت ٹیا لئع شدہ ہے اور حدیث کی حوکآمی اس وقت ملتی میں ان میں اول ترین ہے۔ اس کے بعد صدیث کی حرکا میں ملتی مِن ان میں سے مُوطا امام مالک مدیث کی سِلی کاب ہے۔ اس سے بیطے کی جرمخر ریات حدیث اب ثنا نع مورسی من وه در هنتیت مضوص و شا دریات یا کسی شخ کی مرویات یا بعض جزئی احکام کی تحریری یاد داشتی میں مدیث کی با قاعدہ کتابی صورت مرطا آمام مالک سے ہی مشروع ہر تی ہے. ان کے بعدیہ شرت امام الویوسف اورا مام محد کومامس ہے جنہوں نے کتاب اللہ ٹار کو الواب فتيهر رمرت كياء اسمير مخالف وموافق سرطرح كى حدثين حبح كيس اورتخيتي واجتهاديس ينهَ ابواب كا احنا فه كيار قاضي ابُريرست منصف في الحديث كيه جات مِن. امام محدكي كتاب المخية على ابل المدرية اور مُرطا المام عجر عبى اس دورى يا د كاركما بي بي.

اس دورکے بعد بھر دور مسانید آنا ہے۔ جس میں صحابہ کے نام بران کی مرویات جمع کی گئیں مدیث کی ان کتابوں کو مند کہتے ہیں بمندا بی دا کو دطیا نسیؒ (۲۰۲۷ ھ) مندا مام شافعیؒ د ۲۲۸ ھ) مندا سد بن موسط الاُمویؒ (۲۱۲ھ) مندعبدالنّد بن موسیؒ (۲۱۱ھ) فییم بن حماد الحزاعیؒ د ۲۲۸ ھ) اسخت بن را ہو ریمؓ د ۲۲۸ ھی عثمان رائی شیبہ ؓ د ۲۳۹ھ) ادرا مام احمدبن منبلؒ د ۲۲۸ ھ) مرفہرست ہیں۔

## تدوين مدريث كى فنى صُورت

#### تدوين صربيث كايتوتها دور

شدوین مدیث کا پرتھا و در پانچویں صدی بجری پرختم ہوجا آئے۔ تدوین حدیث کے بیہ و دورک آبار ہمیں بعدی تالیفات میں جا بجالئے ہیں. و وسرے و درکی تمام کا بوں کا مراد تدیرے و درکی کا بوں میں جا بجالئے ہیں ، و وسرے و درکی تمام کا بوں کا مراد تدیرے دورکی کا بوں میں مل جا آئے ہے اور عجران تمام او دارکا سر بایہ آج اس فن کے متون وشروح کے لکھوں صفحات میں بھیلا ہوا ہجارے سامنے ہے ۔ بچر تقصے دورکے نامور محتذفین میں ابن ابی العوام بالکھوں صفحات میں بھیلا ہوا ہجارے سامنے ہے ۔ بچر تقصے دورکے نامور محتذفین میں ابن ابی العوام بالمحدث بن محمد دورکے نامور محتذفین میں ابن ابی المحدث بن محمد دورک نامور محتفی البن محمد دورکے نامور محتفی البن محمد البن محدث المحدث بن محمد دورک نامور محتفی البن محمد البند محمد البن محمد البند محمد کا مہا ہوں البند محمد البند البند البند محمد البند البند البند البند البند محمد البند البند البند محمد البند محمد البند محمد البند محمد البند محمد البند الب

تدوین حدیث کا پانچوال دور

یا مخیص صدی کے نصف آخسے کے رساتویں صدی مک محد مین کا پانچوال دورہے۔ اس کے بعد یہ فنی کا دشین کا پانچوال دورہے۔ اس کے بعد یہ فنی کا دشین ختم ہر جاتی ہیں اور اُن کے بعد اسما روجال بخرسیجات اور مثر ورح حدیث کے موا فدمت عدیثین میں کچھ سندھی جاتی رہی ۔ اور کچھ سخر مین میں بغری (۱۹۰۵ ۵) قاصلی عیاض (بہم ۵) اور کچھ سخر مین میں بغری (۱۹۵۵ ۵) قاصلی عیاض (بہم ۵) اور کچھ سخر مین اس دور کے معروف محد مین میں بغری (۱۹۵۵ ۵) ابن صلاح (۱۳۲۷ ۵) ابن عماکر (۱۹۵۵ ۵) ابن صلاح (۱۳۲۷ ۵) ابن عماکر (۱۹۵۵ ۵) امام نووی (۱۷۷ ۵) امام نووی (۱۷۷ ۵) امام ابن قیم (۱۵۵ ۵) سرفیرست ہیں۔

#### مروین عدمیت کامنهرا دور GOLDEN AGE

تدوین حدیث کے یہ بانخ اد دار آپ کے سلسنے ہیں ان ہی تعیراد ور تاریخ تدوین کا منہ دور تقاد میں تعیراد ور تاریخ تدوین کا منہ دور تقاد جامعیّت اسی دور کو حاصل سے اوراسی دور کی گا ہیں اس لائٹ ہیں کہ اُن بونئی اور دری محنت کی جائے ان دنوں جہاں جہاں دور کہ حدیث ہور ہا ہے و ہاں زیادہ کا وش اس تعیرے دور کی کتب مدور نہ ریکھی گئی ہیں اور النّد کی کتاب میں دور کی کتب مدور نہ ریکھی گئی ہیں اور النّد کی کتاب اسی دور کی تعیم کی گئی ہے۔ کہ ختمت مراصل کا بیان ختم ہوا۔

حدیث لکھنے کی ممانعت \_ پہلے دور میرہے

حرّت ابسعیداندری رضی استوند کہتے ہیں ہم نے صنوراکرم ملی استعلیہ وہم سے ۱ صدیت ہ کھنے کی اجازت مانگی آب نے میں اس کی اجازت ندوی امام ترمذی و نے اس پر کی احیات کہ العلم کا باب باندھا ہے اورظا میر ہے کہ علم ان وائل حدیث کوئی کہتے تھے امام ترمذی اس کے بعد یہ باب لا کے ہیں جاب فی الی خصد فید ( میکھنے کی اجازت کے بیان بیں)

اس سے صاف بتر جلتا ہے کہ ممانعت کا حکم ابتدار اسلام میں تھا خشاہ رمالت یہ تھا کہ لو آپکی بائن کوعل میں آمادیں اور اس طرح سنت کا تحفظ ہو لوگ اگر اسے تکھنے لکیں کے قریر صف ایک یاد رہ جائے گی علم اعمال میں نہیں اسفار میں آجائے کا پھڑپ نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ کی ایک ایک اوا کوعملاً یا و رکھے ہو تے ہیں تو آپ نے قرین مزید کے لیے تکھتے کی اجازت بھی حدے دی۔

یہ وج بھی ہوسکتی ہے کرنزول قرآن کے زمانے میں دوسری دستا ویزات ساتھ نزر دہنے پائیں تاکہ کلام قدیم اور کلام صریث میں کہیں خلط واقع نہ ہو آ میزش نہوتے پائے مفاطست قرآن کا تفاضا تفاکہ قرآن کے ساتھ اور کوئی چیز کھتے میں نہ آئے جب بہ اندلیشہ جاما رہا تر اُب صلی المترعلیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی

ادراگر اس ممانعت کا مطلب یہ بیا جائے کہ اکھزت ملی الٹرعلیہ دسم کے نز دیک حدیث مسرے سے حجت زنعی اوراک امست کوحرف قرآن کے گھاٹ اگارٹا چاہیے تھے تو پیمطلب انگھر صلی الشرعلیہ دسلم کے ان ارشا داست کے حریحاً خلاف برگاجن میں آ ب نے فرمایا لا الفسین احد کم حتکٹا علی ادبیکتیہ یا نتبد احد حدیا احدیث بدہ او نبعیت

عند فیقول لا ادری ما وجدناه فی کتاب الله اتبعناه (رواه الریدی) اور یخیال ان دویات کے بھی صریح خلاف ہوگا جیس آپ نے صی برے کہا کہ مجدسے ہو

چیز بھی سنواسے آگے مہنچا دیا کرورا در جس نے مجدر کو ٹی جوٹ باندھا اسے چاہئے کہ اپنا تھ کا زجہنے میں بنا لے رجب وہ اندیلتے اٹھ سکتے جن کے بیش نظر کپ نے حدیث میکھنے کی مما دنت کی تھی توصی ہو آلبین صحن تدوین میں نئل آئے ۔

## رجال أنحديث

الحمدلله وسلامُرعلي عباده الذين اصطبفي إمابعد: ـ

المج ال مردان باد فا كا تذكرہ ہے جن كى دجہ سے مدیث بہبوں سے بھیوں تک بہنجى ۔ ان میں انگر مدیث بہبوں سے بھیوں تک بہنجی ۔ ان میں انگر مدیث بھی شامل میں اور عام روا تو حدیث مجی ۔ جہاں تک نقل ور وائیت كا تعلق ہے ۔ اس میں سمی المخ سب عامی ہوں یا خاصی ، امام ہوں یا سامع ابنی بباط كے سلا بق آتك بہت انگر مدیث كا ذكر آمات فن كے اعتبار سے آئیدہ كسى محبس میں كریں گے ۔ آج ان رجال مدیث كا تذكرہ ہے جن كی وجہ سے علمی دنیا ایک نئے فن سے آسستنا ہو تی ۔ سے بین ملم اسمار الرجال كہديا .

ل مخترت صلی انٹرعلیہ وسلم نے اپنے سب صحابہ کو رعال الحدیث اللہ علیہ سرکت اللہ علیہ مسلم

نیا یا ہے۔ آہید انہیں ارثناو فراکیجے تھے۔ بلغوا عنی دلو ایڈ ۔ "تم محبسے باتیں آگے پہنچاہتے رہوگو ایک ہی بات کیوں نہ ہو " اس ارثنا دِرسا است سے دو باتیں معلوم ہوئیں ،

🕜 صنورٌ کی نظرمیں سرایک محابی تقل روایت کا اِبل تھا. صاوق اورا مین تھا۔

🕜 سرسر صحابی صغر رصلی السرعلیر وسلم کی ا حادیث ایکے بینجایت کا ذمرد ارتحار

تاہم ومحابثًا م عنت میں ہے کئی کے وہ دور اول کے رجال الحدیث کہلائیں گے۔

#### صف اول کے رجال الحدیث

يُوں توسب معابركوم مال الحديث مي بكين يه آخد حنرات ان مي سرفېرست مي ان كى روايات سب سے زيادہ من .

له مسٹ کڑہ صلّاعن البخاری ومسلم

| وی بیں۔ | اديث مر | مام ام        | مے تقریباً    | ر<br>آپ_۔    | (444           | حضرت عبدالنسرب مستورة         | 0          |
|---------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------|
| ,       | ,       | **;-          | •             | "            | (PBA)          | أم المومنين حفرت عاكثه هديقية | <b>(</b> ) |
| ,       | "       | DYLM          | "             | "            | (P49)          | حفزت الومريره                 | <b>(</b>   |
| *       | *       | (44-          | "             | •            | ( <b>P</b> 4^) | حنرت عبدالنربن عباس           | <b>(</b>   |
| 4       | ,       | 14 <b>5</b> - | 4             | 4            | (044)          | حذرت عبدالندبن عمروره         | <b>@</b>   |
| "       | *       | 114.          | "             |              | (PL (1)        | حنرت الوسعيد خدري             |            |
| 4       | 4       | 10%           | ,             |              |                | حضرت جابرين عبدالشردانعارك    |            |
| 4       | "       | ****          | 4             | *            | (1947)         | مغرت انس بن مالک م            | 0          |
| رين م   | دان دد  | ينعبدا لوال   | ان الم رحصة ر | ر<br>معرف ما | ادمرونات       | ان کے بعد حن صحابیق سر ن      |            |

ان کے بعد حن صحابیہ سے زیادہ روایات ہیں۔اُن میں صفرت ابوالدروار ( ۴۴ھ) حفرت عبدالشرب عمر فرصہ ھی سمرہ بن جندت ( ۹ 8ھ) عبادہ بن صامت ( ۴ موسی عبدالرحمٰن بن عوت ا (۴۴ھ) معاذبن جبل فر ۱۸ھی البُرموسی اشعری ( ۴ ھھ) حفرت علی فر ، ہم ھی حفرت امیر معاویہؓ (۴۰ ھی حفرت ابو فرخفاری (۴۴ھ) اور حفرت عثمان ذوالنوری ؓ (۴۵ ھی سرفہرست میں ۔

ملی حشیت سے جرصحائیر اس دور میں زیا دہ متماز رہے ، وہ مشہور نُعثیر ابھی صنوت کول (۱۰۱۰) کے بیان کے مطابق یہ حضرات سے .

عن مسروق قال شاممت اصحاب عمد صلى الله عليه وسلو فوجه دت على مسروق قال شاممت اصحاب عمد صلى الله عليه وسلو فوجه دت ما من ما منته عمر وعلى وعبد الله ومعاذ وابى الدردار وزيد بن ما منته مرحم مين تربيب معالد كيلب مين قريب سے مطالع كيل به من ان كاعلم عيوا فراد مين منتهى موت يا يا عمر على معبد الله من معادر معادر معادر منا من المراد المردد الم

#### دورِّمانی کے رجال الحدیث

"ا بعین کوم میں جو صرات اس میدان میں دیا وہ بین سیس رہے ۔ صرت امام افعی کے

ایک بیان میں اُن کا ذکر خمتف شہروں کے اعتبار سے اس طرح متاہے۔ یہ سبعث ام ثنا تھی م نے خروا مدکی عجبیت کے ذیل میں تکمی ہے ، ر

میں نے مدینہ منوّرہ وکہ ، مین و ثنام و کو ذرکے حضرات ذیل کو د چیا کہ وہ م مخترت منی الله علیه وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے تھے اور صرف اس ایک صحابی كى مديث مع كيب سنت أبت برماتى متى الل مدينه ك يند نام يربي محدين جيرٌ ، أفع بن بيسٌ ، يزيد ب طليهُ أفع بن عميرٌ ، الوسلم بن عبدالرحل مع مدب مبارَّم لهُ خارج بن يزيرٌ عبدارهن بن كعث ،عبراللرين ابي قيارة ،سيمان بن ليارة ، عطاربن بيارة وغيرتم اورا مل كركم فيثدا سمار حنب ذيل مي عطار ، طاوس ميابد ابن ابي كميكه ، عكرمه بن خالد ، عبيدالشرين ابي يزيد ، عبدالشري با باه ، ابن ابي عار ، محدین المنکدر دخیریم اوراسی طرح بمن میں و مبیب بن منبہ اور شام میں کھول اور يعره بير عبدالرحمن بن منعم ،حن ا ودخوري ميرين كو فديمي اسود ،علقم ا ورشعبي . غرض تمام بلا داملامیر اسی پرستے کہ خبروا در حیت ہے۔ اگر الفرض کسی خام مُسُلِ كِمَ مَتَعَلَّى مُسَى كِمُ لِيغُهِ يِهُمُنا مِأْسُر بِهُ أَكُدَاسَ يُسِمّا وْنَ كَا بَهِيشَة اجماع ر إجهد ترخبرواحد كى عبيت كم متعلق محى مين بدلغة كهر ويا . كراحتياط كم خلاف سجد كرة تنا چريمى كتبا بول كرمير علمين فقهار مسلين ميس ي كسي كامس ين اختلا**ف** منين ہے ليے

ان کے علاوہ بھی اس دور کی عظیم تعداد ہے جن سے ہزاروں روا یات آگے جلیں ریسب حضرات رحالیات آگے جلیں ریسب حضرات رحالی اللہ میں معلی اللہ میں کہ معالب کے بعد حضرت عبدالشربن محرد کے شاگرووں سے زیادہ دین کی سمجم مطحنے والا کوئی نہ تھا ، حضرت الوزرعة الدشتی کلھتے ہم ،۔

معت الشعبي يتول لعريكن قوم بعد اصعاب عمد افقة من اصعاب عبد الله بن مسود ".

له ترجمان أستر عبداد ل صلى اله تاريخ ابى زرعة عبدا صفه اكان اصحاب عبداللر مقيرون ويعنو علمة

ترجمه بي ف علامتنعي كو كتبة مناكر المفرت على الله عليه وسلم كے معاب كے بعدكوني المبغة حفرت عبدالشرب مسعودك اصحاب سع زياده فيتهربنس تما المم الرمنيفرم اس وورك اكارمجتهدين كا ذكركرت بوك فرمات من .ر فأذا إنتعى الامر وجأء الامرالي ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاوسعيدابن المسيب وعدد دحالا فقوم اجتمدا وافاجتمد كما اجتمد وأ ترهم حب معاطرا راميم تحقى، علامر شعبى الم محرب سيري جن بعبري، حفرت عطارين إلى رباح اور ، حفرت سعیدین المسیب کک پینچے اور آب نے کئی اور بھی نام لیئے رّ آدیہ وه دُكُ سَقِّے جِحْبَتد سَقِے مومِي عَبِي احبَها وسے كام ليّا ہوں عبيا كريہ احبَبا وسے كام لينتے تقے۔ به حفرات البینے دور کے ائم علم تقے رمال الحدیث ان کے علاوہ سراروں وہ لوگ مجی تقے ہر مجتبدین کے درجیکے مذیحے کیکن روا ہ مدیث میں خاصے معروف متے بیبال کک کہ آگے تبع ابعین میں ہزار دن رحال مدیث میدان علم میں آگئے میہی تمین طبقے تھے حن کے اہل مونے کی خروال شرييت نے خروى محتى خيرالفرون قرنى شمالدين بلوخهم تعمالدين ياد عدران خیرانقرُون کے بعد رمال مدیث عض زبا نول پر ندرہے ، کما برں میں آنے گئے ، در مدیث کی کتابیں مترن اما دیث اور اُن کی اسا نید کے ساتھ مرتب ہونے لگیں .

اس دورتیں صدافت و تقابت فالب بھی اور رجال الحدیث کی با منابطہ جاہئے بڑال کی جندال عدورت کی با منابطہ جاہئے بڑال کی جندال عزورت مدینے تی تھی۔ لکین حبب فقتے بھیلنے شروع ہوئے اور بدعات کا شیوع ہوا۔ تو اسانید پر باقاعدہ نظری عنرورت بھی گئی۔ بیبال کک کہ سکے جیل کراسما ،الترجال کاعلم ایک متقل فن کی شکل اختیار کرگیا۔

#### اسمار الرحال كاامتياز

یہ وہ علم ہے حب کے مُرحِدِخالصةٌ مسلمان ہیں اور دوسری کوئی قوم اسینے نرسی علمی علقوں میں اس کی نظر پیش نہیں کرسکتی مشہُور حرِمُن عشرق و اکٹر پینگہ الاصابہ فی احوال العجامہ کے ملائشہ کے

له أريخ تحيي بن معين مبدا عشه الطبع فوسيام كم.

ایرنش کے دیباہی میں لکھاہے ،۔

و کوئی قوم و نیا ہیں الین نہیں گزری اور مذاہج موجود ہے حس فیصلان کی طرح اسمار الرجال کا عظیم الشان فن الیجاد کیا ہو جس کی بدواست پارکنے لاکھ سلما فرن کا حال معلوم ہرسکتا ہے ؟

#### علم اسمارالرجال كى خرُورت

مولا باعبدالتيوم جوينوري اس فن كى حرورت پرمجت كرتے بوئے لکھتے ہيں . میتحقیق کی عبائے کہ مر صرات سلم روایت میں میں وہ کون اوگ متھے کھیے تھے۔ ان كه مثاغل كياستقر ان كاميال مين كبيا تقار سمجه رُوه كسي عتى سطى الذهن تھے یا نکترس عالم تھے یا جا ہل سخیل اور کس مشرب کے تھے بن بدائش ا ورس وفات کیا تخار شرخ کون مقے تاکران کے وربیسے مدیث کی صحت بر مقم در اینت کی مباسکے ان جزئی با ترن کا در یافت کرنا اور ان کایته لگا اعت تقار کین محذمین نے اپنی عمری اس کام میں مرف کیں اور ایک شہر کے راو بول ہے ان کے متعلق برقتم کے حالات وریا فت کئے اپنی شخصیات کے ذریعیہ سے اسمار الرحال کا ایک عظیما نشان فن ایجا و ہوگیاہے حب کے ایجا د کاٹرون ملما نول كوحاصل بوابكين تحفيه انسرس كم سائقه لكفنا ير المب كد حرك بي اسماء الرجال مر کھی گئی میں عام اس سے کہ وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی ان پر تعصبات مذمهی کے علاوہ واتی منا قتات اور فرعی اور سیاسی انتلافات اور معمری کرک جبرک کی نار پردگرل کی جرح کی گئی ہے یعبن حزات نے تو اپنے انمور کو مجى جرح كا باعث واردب وياكرج نه شرعى اورمذ اخلاقى إورندع في حيثيت سے قابل اعتراض میں جیسے کھنکار کر تھو کیا یا سے دسیاحت میں گھوڑے دوڑ انا بامطلقاً خوش معيى بالمعلقًا ذعرى يا قلت روايت يامهً مل ففنهيه إ دي علوم میں شغولیت و منیرہ بہاں کک کو علامہ ذہبی (۱۲۷ءم) کا دامن مجی اسے پاک

مہیں ہے۔ البتہ ما تط ابن مجر مقلانی گرا ۵۸۵ نے اس فن میں جو کتا ہیں کھی ہیں وہ ایک بڑی مد کک افراط و تعزیط ہے پاک میں البندان کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ یا در کھنا جا ہے کہ جوجومین امور شذکرہ بالا کے انتحت کی گئی ہیں وہ عقلامیرے نز دیک قابل التفات بہیں ہیں۔ نقید رمال کے اصول جنہوں نے مسی سے پہلے قائم کیے وہ شعبہ بن المجاج (۱۹۰۰ من میں جرجرح و تعدیل کے امام کہ بات میں رکین ان سے بھی بعض و فعہ تشدوم رجا آ ہے کہ

مختقہ یہ کہ مدیث کی صحت وستم دریا فت کرنے <u>کے بتے</u> ہ**مُول** مدیث کی اس قدر منرورت تعتی که اگر کونی محتراث اس علم سعه غا فل برتا تو اس کوٹری ڈمتوں کامامنا پیش آ با خوصا اس و نت حب که فتن کے دروانے کمل گئے۔ معات كاشيرع بواسياسي انتشارك علاوه الحادو زندقه نه زور كيرا اعقائد من فرقه بنك شروع بوكنى ا ورسر شفس البين خيالات كى ما ئيد مي حدثير ميث كرف لكاحب کا بیتجہ ریمواکہ رطب میاس حدثیں ان مجموعوں میں شامل ہوگئیں جن کے مبلیخے پر کہنے کے لئے اصول کی سخت حزورت بمیٹ اُنی بیائچہ علا مراب میران م سے "میزان الاعتدال" می منقول ہے کہ اسادے ملتفیے کی صورت واقعات فتن کے بعد ہوئی سب سے بہلے اس مرضوع پر بقرل ما نظر ابن محرصقلا فی قامی الومحدالرامه منري (۳۲۰ مر) نے ملم اُنھا یا اور اصول مدیث میں ایک کتاب تھی۔ حس کا نام الحدث الفاصل ہے. لیکن ری<sub>د</sub>یا یہ مکتیل کوٹر پہنچی اور و و مر**ے** حاکم ا اُوعیدانشرانیشا پُرری نے خامر فرسانی کی گران کی کتاب بنیرمرتب رہی اس کے مبعدا برنعیراصفهانی د. ۴۴ مهرین نه حاکم کی کتاب کومیش نفرر که کراس میں بہت سے اضافے کیے۔ گروہ تشز کام ری اور وہ لعدے کے کے والوں کے لیے کام تورکے بر خطیب بغدادی (۱۹۲۷ م) بیدا ہوئے جنہوںنے قوانین روایت میں ایک کتاب نکمی حب کانام الکفای<sub>د</sub> ہے ، درطرق ر دا میت میں دو سری کتاب کھی جس کا نام انجا مع لآواب ایشخ وا اسامع ہے. بلکہ فنون ِ مدیث میں کوئی فرینہیں تھیوڑا

كرم مي انبول في متقل تماب شكمي مود

کین ہم یہ دکرکیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خطیب سے بھی بعض امور میں سخت فروگذاشیں ہوتی ہیں۔اگران میں تعصّب کا ہبلو کار فرمانہ ہوتا . تو د ہب شک مبلالت ِ قدر کے اسمان پیشل آفتا ہے۔

### افئول جديث پراہم کتابيں

افول مدیت میں مقدمہ ابن صلاح ایک بیشل کتاب ہے۔ ابن صلاح سکتھیں فوت

ہوئے علمائے مدیت نے مقدمہ ابن صلاح کی بڑی فدمت کی ہے اوراس برکئی شروح کھی ہیں۔
الم نوری دردوں میں نے اس کی تخص کی حب کا نام تقریب رکھا ، یہ تقریب نو وی کے نام سے شہور
ہے۔ ما فظ سیوطی نے اس کی مشرح تکمی ، حب کا نام تمریب اللوی جما فظ زین الدین عراتی درد ، ہمانے
مقدمہ ابن صل ح کومنظوم کیا ہے ، حب کا نام الغیتہ الحدیث ہے ، بھراس کی مشرح ما فظ شمس للدین غلوی میں ، در و و می ہے ، جو محدثین میں بہت
مقدمہ اور والم دہی ہے ، مولانا عبدالقیوم کو نیوری تکھتے ہیں ، ۔

ابن صلاح کے ایک زمانہ بعد سید شریف (۱۷ مرہ) نے اس فن میں ایک گاب
کمی حب کا نام محقر الحرجانی ہے حب کی شرح حفزت مولانا عبدائی (۱۳ مرہ) نے
مبہت ہی شرح و ب طرسے لکمی حب کا نام ظفر الا مانی ہے اور تحقیق اور تفقیل نزا ،
کے اعتبار سے بے مثل ہے اور سید شریف کے ہی لگ تعباک ما فظ ابن عجر
مسقلا نی نے اس فن میں شخبہ الفکر مع شرح کلمی ورس میں بھی واخل ہے ہیه
(مقدف کبیر قل علی قاری (۱۰۱۲ه) نے اس کی عظیم شرح کلمی ہے ،)

علاً دیوبند نے بھی اس باب میں بھی مہبت علمی فدات سرا مجام دی میں فتح الملہم مبشرے صحیح سلم کا مقدمہ قطع کبیر کے صفحات پرانہی الواب پرشتل ہے سماحۃ الشنخ الوافع الوقد نے فتح الملہم کی بیرشرح دوضنی ملدول میں مکسل فتح الملہم کی بیرشرح دوضنی ملدول میں مکسل محمد مقدمہ کی بیرشرح دوضنی ملدول میں مکسل میں مدوس کی مبدا دل اسی موضوع الدواری بشرح میح البخاری کی مبلدا دل اسی موضوع برہے اور معنیات پر

کرٹائل ہے مولانا منطو الدیوی نے شرح نخبۃ الفکر کی اردوشرے نام سے مکھی ہے۔ حضرت مولانا المقراص منظم الحدیث کا می کا میں ماصل ہے۔ شیخ علیا مسلم میں ماصل ہے۔ شیخ علیا مسلم میں ماصل ہے۔ شیخ علیا مسلم الدیوں میں اسیف تعشیر کے ساتھ مہت آب و آب سے ثنا کع کیا ہے۔

ان اصُولوں اور جزئیات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ روایات میں راویوں کی جانج پڑتال کی عزورت کیوں پڑی اور جانچ پڑتال کے لیئے مشقل تواعد وصوالط تے جرعلائے تعقیق نے طے کیئے ادر وہ آئیدہ آنے والے علی ریکے لیئے رہنمارا صُول ہے۔ تواعد مدسیث کے عنوان میں اس پرتنفیلی سجسٹ آگے آرہی ہے

#### علم رجال کے اہم مباحث

ا مع کا موضوع گفتگوعلم اسمار الرحال ہے۔ اس کے اہم مباحث یہ ہوں گے ب

اسلام میں تنقید و تبھرے کا درور کیا ہے ؟ ﴿ علم اسنا دکی د مینی عیشیت کیا ہے ؟ ﴿ فَنَ اسمار الرجال کی تدوین کیے ہوئی ؟ ﴿ علم وحدیث کے لیئے اس فن کا ساتھ ساتھ رسنا کیا طروری ہے ؟ ﴿ جرح وتقدیل کے عام الفاظ کیا گیا ہیں ؟ ﴿ جرح وتقدیل کے عام الفاظ کیا گیا ہیں ؟ ﴿ جرح وتقدیل کے عام الفاظ کیا گیا ہیں ؟ ﴿ جرح وتقدیل کے عام الفاظ کیا گیا ہیں ؟ ﴿ جرح وتقدیل کے رشعہ بڑے امام کون تھے ؟ ﴿ اسمار الرجال میں کن کن کما بوں پر اعتما دکیا جاسکا ہے ؟ ﴿ صوریت کے طلبہ اس فن سے کیا تنفادہ کریا ہیں ؟ ﴿ صوریت کے طلبہ اس فن سے کیا تنفادہ کریا ہوں کیا تنفادہ کریا ہوں کیا تنفادہ کریا ہوں کیا ہیں ؟ ﴿ صوریت کے طلبہ اس فن سے کیا تنفادہ کریا ہوں کیا ہوں کے اسمار الرجال کیا علیم و کو اسمار الرجال کیا علیم و کا میا ہوں کیا ہوں کو کو کھوں کیا ہوں کیا

#### 🛈 اسلام میں تنقیدو تبصرہ

بہلااہم موضوع بیسے کہ اسلام میں تنقید و تبعرہ کاکیا حکم ہے ؟ شیخ الحدیث حضرت مولاً ا سید بدر عالم مدنی سنے اس پرمہبت معید محب معی سبے ،۔

خروا صد کی جیت کے سلمیں بیاں دو فلط نہیاں اور بھی ہیں۔ ایک دی می ثین کا گرمی ہیں۔ ایک دی می میں کا گروہ میں ایک میں میں کا گروہ میں ایک جا ، وہ دقیا نرسی خروں کو استحد میں کو کہ کہ اور دین سمجیا ہے اور نقته و تعب کو کہ بینی تفتر در کرتا ہے ، دوم میرکہ ، دیان سما دیر کا منبی صرف روایت پر ہے۔ دراییت تفتر در کرتا ہے ، دوم میرکہ ، دیان سما دیر کا منبی صرف روایت پر ہے۔ دراییت

کرمیہال کوئی وخل نہیں۔ دراصل بہنی غلط دہمی میں اس کی ایک فرع ہے۔ ان دو خلط دہمیرل کی وجہسے بعض اوا قعت تو حدیث کا رتبہ اریخ سے بھی کمترتعقور محریتے ہیں.

#### بنی اسائیل میں فربر واسی<sup>ی</sup> کا فقدان

بزائرائیل میں اعتدال کلیے مفقود تھا۔ حب وہ تحقیق پرآئے تو کوہ طور پرکلام باری بلاواسطہ
من کر بھی سوطرے کے شہبات کا لئے گئے اور جب تعلید کرنے پرآیا وہ ہوئے تو جوان کے احبار و
مربیان ان کے سامنے ڈالے اسے اندھوں کی طرح شکنے کے لئے تیار ہوجائے۔ عرض نقد و تبعہ و
اور فہم و فکر کی ان میں کوئی استعداد مذمخی جعنرت الشخ مولا نابدرعا کم منی ندکورہ بالا تبعرہ کے بعد کھتے ہیں ۔
دو ایت اور درائیت کے اس غیر متوازان و در میں اسلام آیا اور اس نے ان
دو اور ن کا توازن قائم کرکے صوبح تنتید کی داہ دکھولائی اوراس کے لئے ایک
الیامعتدل آئین مرتب فرایا جس میں ندا فراط ہو مدتو نظر ہیا۔ اس نے بتایا کہ ہم
کان بڑی خری طوف دوڑ بڑنا بھی غلط ہے اور تحقیق د تفتیش کے سلسا میں برگمائی
کی حد کمک بینچ جانا بھی غلو اور وہم پرستی ہے ۔ انبان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ
کی حد کمک بینچ جانا بھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انبان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ
نے اعتمادی کی حالت میں آنکھ مینچ کر تعلیط اور اعتماد کی صورت میں ہوئیا
تقدیق کرنیا کر تاہے۔ گر قرآن نے پہاں دوست وشمن اپنے اور پرائے
معافرق ختم کرکے سب کے لئے کمیاں تعیق و تعدین کا قانون مقرز کر دیا ہے۔
معافرق ختم کرکے سب کے لئے کمیاں تعیق و تعدین کا قانون مقرز کر دیا ہے۔

قرآن نے پر تعلیم کی کہ سرخبر کی تحقیق وہبین کہ لیا کرو خواہ وہ فاسق شخص ہی کی خبر کیوں نہ مذہر سرچید کہ فاسق اومی کی خبر د کر دینے ہیں بھی مضا گفتہ نہیں تھا گر قرآن کسی خبر کیا رو کہ ناتھی پہند نہیں کہ تا فاسق اومی بھی صبح خبرد سے سکتاہے۔ بیں اس کی ہر خبر کارد کر دیا بھی قریم بھلے ت اور طور انفیات نہیں ہے۔

یا ایما الذین امنوان جاء کع فاسق بنباً فتبین ان تصیبوا فوم ایجهاله فتصبحواً علی ما فعلتم فادمین - (یت انجرات عن

درسری طرف اس نے تجب سے اور برطنی کی مجی ممانعت فرمائی کر ایسی تحقیق سے بھی انظام عالم بریاد مرتا ہے۔

یا ایما الدین امنواج تنبواکت برامن الفن ان بعض الفن اخم و لا تجسسوا. ترجمه اسے ایمان والو بہت سی برگمانیوں سے بچاکرو کی تحدیعض برگمانی گناه کی مذکب برتی بین افترش اور ڈھوٹڈ وھوٹڈ کر لوگوں کے عیب بھی کلاش کرنے کی خصلت مت اختیار کرو۔ دیل انجرات ع ۲)

## سرچیز کی تحقیق کے لیے اس کی اہلیت چاہیے۔

برخبرگی تعتیش کاسلیقد سرانان منہیں رکھا، بعض خبریں الیبی ہوتی ہیں کہ ان کی تفتیش خاص افراد ہی کر سکتے ہیں ۔ ینفتیش کے عکمہ جات کی طرف اشارہ ہے ۔ سبر خبر کی تحقیق کے لیئے اس کے مناسب اہتیت در کارہے ۔

داذاجاء هموامر من الامن اوالخوف اذاعوابه ولو دقد و کالی الرسول دانی او گی او گی الدین دستنبطونه منهدد دی الن عن ان من او دی الن من الامن او گی الله و گی خراتی به تراس کومشه کرئیت به بی در گراس کورسول یا است علی دو حکام به بینجا و بیت تو جوان می مکداشناط دی در گی دار اس کورسول یا است علی دو حکام به بینجا و بیت تو جوان می مکداشناط در کی در این است و این می گورس طور پر معلوم کر لینته (پی النساوی ۱۱) دو این به برس بی در می گاری به برس بی بین برول کا بیان به در گراسی می بیر دری احتیاط سے کام لیس جمرف یا اس لیک ان کوید تعلیم دی گئی کر اس سے برتر سوسائٹی کاکوئی عیب ندر می در سرے پر جبرا الزام لگانے کی استی ندمت کی گئی کر اس سے برتر سوسائٹی کاکوئی عیب ندر می در برو

ان بنیا دی اصُول کی دوشنی میں بذہب اسلام عتبیٰ ترقی کر ار بارہ ہی قدراس کے بنیا دی استدک اصول بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے جی کہ اسا درجرح د تعدیل احوال روات سرایک کے لئے خُدا خُدا خُدا مُدام متقل فن مرتب ہو گئے علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں مدیث کے سلسلم میں اور میں خدام بالتفییل بیان فرائے ہیں جن کے مطالعہ کے بعدا عادیث کے مغید یقین ہونے میں ایک منت کے لئے بھی شبہ کرنے کی گھائش نہیں رہتی ہے

#### 🕜 علم اسناد کی دینی حیثیت

مدیث کامتن Text مدیث کی سند transmitters بر مرقوف ہے۔
سند میمی متصل سے کوئی بات آبت ہو جائے تواس کی تمام ذمر داریاں لازم آ جاتی ہیں مدیث
اگر مجت ہے اوراس پرعمل واحب ہے تواس کی سند معلوم کرنا اور اس کے داویوں کی جا پنے
پڑتال کرناسب علم دین قرار پائے گا۔ یا و رکھنے واحب کا مقدمہ بھی واحب ہم تاہے
قرائ کریم میں ہے ۔۔

أَنَّ حَاءُكُم فَاسَ سِبَأُ فَتَبِينُوا ۗ

ترجمہ ، اگر کوئی فاس متبارے باس کوئی خبلائے تواس کی تعین کرلیاکرو . اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی رُوسے راوی کی بات کی تعین کرنا ایک عظیم دسیٰ فقہ داری ہے جرسامع پر عائد ہوتی ہے . سواسسناد کو مپھانا ا مدر راولوں کو جانا خرد دین ہوگا۔ ا مام ابن سیرین ڈراا می فراتے ہیں ،۔

ان هذا العلودين فأنظرواعن بأخذون دينكوب

بأب بيأك النا الاسنأ د من الدين و إن الرواية الا مكون الاعن النفات

وان جرح الروالة بمأ هوفيه مرجاً تُزيل داجب.

له اخود از ترجمان السنة مبداول ازمتال مدا على المرات ع الله معمم مبدا ملا

ترجمه رمندلانا دین میں سے ہے روا بیت ثقة راویوں سے ہور راویوں براس میں ہو سے جرح کرنا ہو ان میں ہو حاکز ہے مکر یہ واحب ہے۔

عدا شاد کی بیال مک اسمیت ہوگئی کرصرت عبداللہ بن مبارک د ۱۵۱ھ سنے اس کاسکھتا دین قرار دیا۔ اسپ فرلمت میں ب

الاسناد من الدين ولولا الإسناد بقال من شأء ما شاء به

ترجمہ علم اسادھی دین کا ہی ایک صنہ ہے اور اگر سند ضروری مذہرتی تو جو تخص جریائے کہدسکا تھا ۔

قبول رواست کامعیار آپ کے ہاں آنا وقیع تھاکہ بڑتھ سلف دیہے بزرگوں) کو بُرا مجلا کیے اس کی روایت مذلینے کامکم فرات تھے۔ ایک عگر فراتے ہیں ب

دعواحدست عروس ثأبت فأنه كان يسب السلف يه

ترهم عمروبن ناسب کی روابیت هیوژ دو وه توسکف صالحین کومراکهای . مانظ شمس الدین سخاری د ۹۰۲ می ایک حبکه کیکتے میں .

عنطو من ملين فارى دوروم الميت بيت بريط أن المين تعديم النعم المسلمين وناريخ الرواة والوفيات فن عظيم الوقع من الله بن عديم النعم المسلمين

لايستن عنه ولايعتني بأهممنه خصرصاما هوالقدرا لاعظممنه و

هوالبحث عن الرواة والفص عن احواله عرفي ابتدائه عروحا لعمرو

استقبالهم لان الاحكام الاعتقادته والمسائل الفقهية مأخوذة من كلاً الهادى من الضلالة والمبصر من العي والضلالة يم

ترحمه اور را و بدل کی تاریخ اوران کی و فات کے سنین کاماننا دین کاایک

عظیم اوقعت نن ہے مسلمان قدیم سے اس سے کام لیتے آئے ہیں اس سے اس سے کام ایتے آئے ہیں اس سے استخدامت اس سے اللہ اس سے اللہ دومومنر ع اہم ہوسکتا ہے خصرصًا

کی ان کے ماضی، حال اور استقبال کی تفصیل کے ساتھ تفتیش کر ملہ اعتقادی

له معم مبرا علا ك معم مبرا صلا كه فتح المنيث مرفيم ، صلام

الواب اور فقہی ماکل اس کلام سے ماخو ذہبی جو ضلالت سے بی کر بالیت وے اور گراہی اور اندھاین سے شاکر راہ د کھلئے۔

#### ایک سوال اوراس کا جواب

مشہورہے حضرت علی نے فرمایا۔ انظرالی ما قال ولا تنظرالی من قال درسے وکھوج کسی نے کہاہیے یہ نہ دیکھوکہ کس نے کہاہیے) معلوم ہواکہ ہمیں متن سے غرض مونی چلہئے سندسے نہیں؟ چواہیہ

حفرت علی شعد یر نابت بھی ہر تواس کا موضوع وانائی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ قانون اور

اریخ کی باتی نہیں جکمت مون کی گھٹرہ چیزہے جہال بھی مے اس نے اپنی شاع پالی وہ اس کا

سب سے زیادہ حقدارہے جوشی کوئی بات نقل کرنے یا کوئی قانون بیان کرنے تو اسے بغیر

جلنے کہ کون کہر رہا ہے لئے نہیں لیا جاتا ، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کہات نقل کر رہاہے اور

یک خود کیسا شخص ہے۔ دیانت وارہ یا بات بک محومت کا نمائیندہ اور کس قانون کا ترجان ہے

اگراس کے پاس اس بات کی جورہ کہد رہا ہے سندنہ ہوتو اس کا کوئی اعلان سرگر قابل قبول نہ بھگ اس سے سندنہ ہوتو اس کا کوئی اعلان سرگر قابل قبول نہ بھگ اس کے باس اس کے بعض بہورا شنباط

مرسے بی بھیا نہ باتی ہے اور محمت سے مرتب نہیں ہوتی مند یہ محمد عملی کے نام سے

ترسیب پائی ہے ۔ حزت شاہ دلی الشرع دیث دہوئی کھتے ہیں ،۔

أن الامة اجعت على ان يعتمه واعلى السلف في معرفة الشريعة فالتأبون اعتمه وافي خلاطي التابعين وهكلًا اعتمه وافي المتابعين وهكلًا في كل طبقة اعتمد العسلماء على من قبله عرالعقل يدل على حسن ذلك لان الشريعية لا يعرف الإبالنقل والاستنباط والنقل لا يستقيع اله بأن يا خذا كل طبقة عن قبلها بالاتصال أ

ترحم المتت في أنفاق كياب كدره معرفت شريعيت مي سلف راعتما دكري

له عندالجيد صاه مترجم طبع كراجي

تابعینی نے معائبہ پر۔ تبع آبعین نے تابعین پر۔ ادراسی طرح برطبقہ کے علمار نے

اجینے سے بہدں پر اعتماد کیا ہے اور عقل اس کی تحیین پرد لالت کرتی ہے ای

نیس رہ محتی کہ سرطبقہ اسے اپنے بہدوں سے اتصال کے ساتھ لیتا رہے ۔

میں رہ محتی کہ سرطبقہ اسے اپنے بہدوں سے اتصال کے ساتھ لیتا رہے ۔

مقدا وہ نہیں جو نہیں مقدی کی لیئے یہ جانا عزوری ہے کہ بات کہاں سے آرہی ہے اسس کا ماخذ

کیا ہے بات کہاں سے ہے اور اسے آگے روایت کرنے والے کس قوم کے لوگ میں کیا ان پر امام درایت کرنے والے کس قوم کے لوگ میں کیا ان پر اعتماد کرکے آخرت کی تمام زندگی ان لوگوں کی نقش وروایت کے شیر دکی جاسمتی ہے ، دنیوی انمور کے کسی ایم فیصلے سے یوفیصلہ کہیں زیادہ ایم ہے۔

کے کسی ایم فیصلے سے یوفیصلہ کہیں زیادہ ایم ہے۔

کے کسی ایم فیصلے سے یوفیصلہ کہیں زیادہ ایم ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جوجی خبردے اکام مومن کے طور پر اسے تبول کرلینا چاہیے

یہ پڑال نرکی جائے کہ خبردینے والا کمیاہے۔ یہ صحیح نہیں، اکام مومن کا مغبوم بیہے کہ مسلمان کی
طوف سے کسی ملمان کی جان وال اورغزت و آئر و پر کوئی حدیث نر آئے اور وہ اس کے ساتھ عزت
اور مروت کا برتا دُکھ یہ بمین یہ بات اپنی عبر صحیح اور سمے ہے کہ دین کا شخط اور اکرام ایک مومن
کے اکام سے کہیں زیا دہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے نقل کرے۔
تر چوبکھ اس دو مرے شخص نے اس بات کو وین اور شریعیت سحیر کر زندگی محرا نیا اسے۔ اور
اسیخ بعد والوں کے لئے مجاب سے سند بنا ناہے۔ اس لیے صنور می ہے کہ اس کی نقل ور وایت
میں اچھی طرح پڑتال کر ہے۔ اب را ویوں کے صالات معلم کرنا اوران کی صحت وسقم کو بہجیا نا
اگرام مومن کے شرعی تقلیف کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اس باب میں اگر کسی مہمان کی بائی اس
کی عدم موجود گی میں کی جائے تو وہ شرعی غیبت نہ ہوگی۔ وین کی خان طب سے لیے ایک قدم ہوگا۔

مومن کے بار سے میں نمیک گھائی رکھنے کام مقہوم

ظنا بالمومنین خیل در مومن کے بارے میں نیک گمان برنا جا ہے ، مشہور مقوار محمت ہے۔

اس کا موضوع اس کی اپنی ذات ہے اس کی نقل وروایت تنہیں ۔ وین کا معافراس سے کہیں اُونجا

ہے کہ اسے محض نیک گمان کے سہارے قائم کر لیاجائے ۔ اس باب میں اگر کسی گمان کو اسمیت دی جا سمحتی ہے تو وہ عرف اہل فن کا گمان اور اعتماد ہے انہوں نے کسی شخص کی روایت قبول کر کی ہوئے والیت قبول کر کی ہوئی ۔ تربی اس کی کر اس کی مطلی ظاہر برگئی۔ تو بھراس نیک گمان کرتے ہوئے اسے قبول کر سکتے میں بھین اگر کسی طرح اس کی منطی ظاہر برگئی۔ تو بھراس نیک گمان سے دستہر دار ہو جانا چاہیئے ۔ باس مومن کی کوئی اپنی بات جس کا تعلق اس کی ذات سے بو دین سے یا دو مروں سے مذہر تر ووسر ہے مسلما نول کی پُوری کوئٹش برنی چاہیئے کہ اس برنی کیا مان کریں اور اس کے وہی معنی مراد لیں جو ایجانی برخمول ہوں ۔ اس کی بات کی الیسی مراد مذہر ہیں جو ایک مسلمان سے تو قع مزی جاسکتی ہو۔

برنی جا ہیئے کہ اس برنیک گمان کریں اور اس کے وہی معنی مراد لیں جو ایجانی برخمول ہوں ۔ اس کی بات کی الیسی مراد مذہر ہیں جو ایک مسلمان سے تو قع مزی جاسکتی ہو۔

نبشرعبادی الماین بیتمون القول نیتبعون احسنه.

ترحمد آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو ج سنتے ہیں بات مچر میلتے ہیں اس دہبہو، پر جرسب سے ابھا دکھائی دے احس ہو۔

حنوراكرم صلى الله عليه وسلم في عبى فرايا ، -

فظنوا به الذى مراهياً والذى هواهدى والذى هوا تتى <sup>يم</sup>

ترجم بسواس کی سنبت گمان کر دجرزیا ده مناسب بر، بدایت کے زیادہ قریب موا در زیادہ خوف غدار مبنی بو.

ض اسمار الرحال كى تدوين كيسے ہو ئى ؟

مفرورت ایجاد کی مال ہے. مدیث کے دادی جب بک صحابر کوام بھے اس فن کی کوئی حزورت ندیمتی. دہ سب کے سب عادل، انساف پنداور محاط تھی<sup>ہ کی</sup> کبار البین بھی اپنے علم و تقریبے کی دوشنی میں مرحکہ لائق قبول سمجھ مباتے تھے جب فتنے پھیلے اور بدعات شروع

لعرمین بیص ق علی علی فی الحدیث منه الا من اصحاب عبداً ملک بن مسعودی فی الحدیث منه الا من اصحاب عبداً ملک بن مسعودی فی الحدیث منه الا من اصحاب عبداً ملک بن مسعودی فی مشرکت عبداندن مشرکت عبداندن مشعر فی کے شاکر دوں سے منقول ہوں .

حفرت الواسخی البیعی ( ۱۲۹ م) کہتے ہیں کہ برعات کے ان شیوع پر خود صفرت علی ہم کے شاکردوں میں سے ایک سنے کہا کہ ان لوگوں ( برعتیوں) کوفکرا غارت کرے انہوں نے کتناعلم رصفرت علی منا کئے کردیا ہے۔ رصفرت علی منا کئے کردیا ہے۔

المم أين ميرين داده كيتم مي كرمب يه فقط أسط ترعلمار فسط كيا بد سموالنادجاً لكوفينظ الى اهل السنة فيوخذ حديثه مود مينظ الى اهل المدع فلا يوخذ حديثه مراه

له ميمم مبراصد ولي عد اينامد

ترجمہ۔ اسپے روات مدیث کے نام تباؤ دیھا جائے گاکہ اہل سنّت کون ہیں۔ انہی کی روایات لی جائیں گی۔ اہل برعث کا بھی بیّہ لگایا جائے گا اور اُن کی احادیث نہ لی جائیں گی۔

یہ صحبے سے کہ عراق کی سرزمین پہلے فتنوں کی آ ماجگاہ بنی کو فیسے بعد بعیرہ عراق کا دورمار بڑا شہرتھا کو فدسے تثبیع اٹھا توبعبرہ سے ایمکار قدر کی صدراً اٹھی ۔ شہرتھا کو فدسے تثبیع اٹھا توبعبرہ سے ایمکار قدر کی صدراً اٹھی ۔

عن يحنى بن يعرقال كان اول من قال في القدر بالبصر كا معيد الجهني.

ترحمبر سبست پہلے بھرہ میں جس نے عقیدہ قدر میں بات چیت کی وہ معبد جہنی تھا۔ کیمئی بن بعمرا ورحمید بن عبدالرحمٰن حمیری حج کے موقع پر صفرت عبداللہ بن عمر بنسے ملے اور ان لوگوں کے متعلق ٹوچھا تواسی نے فرمایا ،۔

واذالقیت ادلئك فاخبره عرانی بری منهم ده عرباء منی والدی يحلف به عبدالله بن عرب ان لاحدهم مثل احدد هبا فا نفقه ما منبل الله منه حتى يومن بالتدري

ترجر جب تم ان لوگول کو الو توانهیں کہر دو کہ میں ان سے لاتعلق ہوں اور وہ تجھ لاتعلق ہوں اور وہ تجھ لاتعلق ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لاتھ ہیں ہیں بھی کہا ہوں کہ اگریہ اُحد کے را برسو ناخیرات کریں اسے اللہ تعالیٰ ان سے قبول مذکر کیا۔ اس بیت بیتا جلاکہ ان و نوں صحابہ کی بات ابل حق کے بارج بت سمجھی عاقی متعی بتھی تو کی بن بھیرا ور جمید بن عبدالحرن خرمز کا جواب بھی اسی بارے میں نرچھنے کا فیصلہ کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرا کی جواب بھی اسی طوف رسنانی کر رہا ہے کہ صحابہ جس سے لا تعلق ہوں وہ اس کے اہل باطل ہونے کا ایک کھنانشان ہے اور یہ کہ صورت اہل باطل ہی صحابہ سے باطل ہوئے ہیں اور یہ کے اہل باطل ہی صحابہ سے برتعلق ہیں اور یہ کے اہل باطل ہی صحابہ سے برتعلق ہیں اور یہ کی کہتے ہیں اور یہ کی کہتے ہیں۔ ابلی جس کے اہل ابلی جس کے اہل ابلی جس کے اہل کی پیرو می کرتے ہے کہیں۔

علم سمارالرمال کا احماس بهرست پیرا بوا حضرت عبدالله بن عباس (۸۸ هر) حفرت عبی این میرا بوا حضرت عبی این میرا بوا کی بهبت سی مرمریات کے بارسے میں کہر کیا ہے کہ کہ یہ بات حضرت علی نے کہی رز کہی برگی انتہا کہ کھتے ہیں ،۔ فدعاً بقضاء على فبعل يكتب منه اشياء ويمرّبه الثيّ ميقول والله ما مضى بهذا على الاان يكون ضل كيه

تر حمر آب نے صنرت علی کے منصلے منگوائے ان سے کچھ اِتم فی نقل بھی فرائی اور السی چیزی بھی آپ کے سامنے سے گزریں کہ آپ نے فر ما یا کہ یہ بات صنرت علی نے کبھی مذہبی ہرگی۔ گریہ کہ آپ را ہ سے اُرْز ما میں ۔ جن میں دینہ نے مرحم میں سے کہ تاہم

مفرت امام ترندئ ( ۱۷۹ هه) کھتے ہیں ،۔

تلا دجد غير و احد من اله مرة من التابعين قد تكلواني الرجال منهم الحسن البصرى وطائر س تكلماني معبد الجهني و تكلم سعيد بن جبير في الحسن البصرى وطائر س تكلماني معبد المخعى وعامر الشعبى في الحارث المحور و فكذا روى عن ايوب السفتياني وعبد الله بن عون وسليمان التجي و فكذا روى عن ايوب السفتياني وعبد الله بن عون وسليمان التجي شعبة بن الحجاج وسفيان الثورى ومالك بن النس و المحوز وعبد الرحان بن مهدى بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان و وكيم بن الجراح وعبد الرحان بن مهدى وغيرهم من اهل العلم تكلمواني الرجال وضعفوا فائماً حله معلى ذلك عند نأ والله اعلم النصمية للسلمين لا دين بهم وادا د والطعن على الناس والقيب انما ادا دو اعند نأ ان يبينوا ضعف لحولا ولكي يعرفوا لان بعض والمعنى الدين ضعفوا كان صاحب بدعة و بعضهم كان متهما في الحديث و بعضهم كان متهما في الحديث و بعضهم كان الشهادة في الدين احق ان احو الهم وشفقة على الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الدين و تشبيتاً لان الشهادة في الدين احق ان يستنبت فيها من النها دة في الحقوق والأموال يه

ترجمه تا تعین میرکئی ائمدگر کرد جنبون نداسارال مال دراه یان حدیث، میکام کیان میرحن بعری (۱۱۰ه) اورطاؤس (۱۰۵ه) ندمعبر جمبی میر کلام کیا معید بن جیر د ۹۵م) نظاف بن عبیب می کلام کیا اراسیخنی د ۵۹ها اورعام التغیی (۱۰۰ه) نے عادت الاعور میں کلام کیا۔ اسی طرح الیوب سختیا نی
عبدالله بن مون بمیمان تمی ، شعب ب عجاج ، سنیان النوری ، الک بن انس اوزای
عبدالله بن مبارک ، عیٰی بی بعیدالقطان ، و کسع بن المجاح ا ورعبدالره من بالمبدی
عبدالله بن مبارک ، عیٰی رعبال میں کلام کیا ہے اور کمزور راویوں کی تفنیف کی ہے
امنیں اس بات پر الله بهتر عا تناہے مسلما لاں کے فیر فواہی کے عبز بنے آبادہ
کیا۔ یہ در سحیا عبائے کہ انکی عرض لوگوں پرطعی کرنا ا وران کی غیبت کرنا تھا۔
ہمارے نردیک ان کی غرض ان را ویوں کا صنعت بیان کرنا تھا۔ آباکہ وہ
ہمارے نردیک ان کی غرض ان را ویوں کا صنعت بیان کرنا تھا۔ آباکہ وہ
ہمارے نردیک ان کی غرض ان را ویوں کا صنعت بیان کرنا تھا۔ آباکہ وہ
ہمارے نردیک ان کی غرض ان را ویوں کا صنعت بیان کر دینے عالمی کے اور سے مشہم فی المحدیث تھے بعض مجر لنے والے تھے اور کشرت سے فلطی کرنے
والے تھے سوان انکر نے چا کہ ان کے احوال بیان کر دینے عالمی ۔ اور
اس سے وین کی فیرخواہی طوظ نظر متی اور دین میں ثابت قدمی بیش بنظر
میں مقتی حقوق و اموال کے بارے میں شہا دت وسیع سے دین کے بارے میں
شہادت وینے کی زیا دہ صرورت ہے۔

طلق بن صبیب میں ام ابر صنیفہ نے بھی کلام کیا ہے کہ وہ تقدیر کا قائل نہ تھا، ندین عیاش کے بارے میں کہا دہ مجرل ہے جابر جبنی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس سے زیادہ حُراکسی کو نہیں بالیہ جابر ۱۲۸ء کا مور صبیح ہے کہ امر کرام نے دادیوں کی جائج جابر ۱۲۸ء کا مور صبیح ہے کہ امر کرام مومن کے فلاف سے یہ صوب تحفظ دین کی خاطر حائز کہا ہے ۔ نہ اسے فیریت سمجیا گیار اکرام مومن کے فلاف سے دین کی یوری حفاظت ہوتی رہی۔ کا جذبہ تھا جوان سے دادیوں کی بڑتال کرا ارواس سے دین کی یوری حفاظت ہوتی رہی۔

# علم اسمارالرحال كي مسكل

اس ملم میں یاد واشت اور صبط میں صبط ہے جی علوم میں قیاس اور وراست کو کچی علی دخل ہویا اس میں کچے ترتیب خود کار فرا ہوکہ اس کے ما قبل یا البدسے کچر اندازہ ہوجائے۔ وہ علوم اپنے

ك الجرام المفير عبدا صنا عن تهذيب المتهذيب علدا مسالا عن الفياً مبدر صد

علماء کے لئے اس جببت سے کی سہل ہر جاتے ہیں بکین بیاں توخفا ہی خفط ہے ، اور معرفت طبقات ہے ، سوناموں پرضبط بہت استمام سے ہونا چاہیئے ، اس میں و را بھی اندازے سے کام منہیں لیا جاسکتا ، نہ انہیں اینے اول اور اس خرکی ترتیب سے کہیں معین کیا جا سکتا ہے ، ابراسسٹی ابراہم بن عبداللہ النجیری فراتے ہیں ،۔

اولى الاشياء بالضبط اسماء الناس لانه شي لا يلاخله القياس ولا تبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه أي

ترجر سب سے زیادہ جس چنر پر منبط ہونا چاہیے وہ ( صدبیت روایت کرنے والے ) وگوں کے نام ہیں کیونک کوؤالی چیز تنہیں جس میں قیاس کام کرسے اور مذاُن سے پہلے اور مذاُن کے بعد کوئی الیی چیز ہوتی ہے جواس کا یہ دے سکے۔

ما فط ذہبی ایک جگر کھتے ہیں کہ طبقہ العین دصحابہ کے بعد جرلوگ ان کی ہروی ہیں جلے ،
میں انتہائی بھیان بین کے با وجر و مجھے ایک راوی بھی بھیا اور کا ذہب نہیں مل سکا. فلطی لگ جا اور باست ہے۔ مافیظ کا ضعف امر دیکھیے بہ کئین حان گر تھ کر تھرن بون اس حد مک ہسس طبقہ میں کوئی مجروح نہ تھا۔ کذب اپنی نمایاں صورت میں بعد میں منو وار ہوا ہے ۔ تا بعین اسی لیئے تا بعین سے کیفے مقبوعین تھے جو صحاب کے نقش یاسے راہ کل مشروعین تھے جو صحاب کے نقش یاسے راہ کل مش رنہ کے دہ العین میں سے کیسے ہوسکتا ہے۔ مصنرت علی مرتفیٰ ایک ارد کرد رہنے والے لوگ اگران پر تھروٹ با ندھے رہے تو وہ مبائی منا فقین تھے تا بعین سرگر در تھے ۔ وہ العین بغیر اتباع مرکز در موسکتے تھے۔

# اسمار الرحال میں سیلے لکھنے والے

تعفرت على بن المديني د ۱۹۲۷ه ما نے كتاب العلل ميں ، الم م احد بن صنبل د ۱۲۲۱ه ما نے كتاب العلل ومعرفة الرجال ميں ، الم مسلم د ۲۲۱ه ما نے مقدر معجم مسلم د ۲۲۱ه ما نے مقدر معجم مسلم میں ، الم تر مذى د ۲۲۱ه ما نے كتاب العلل ميں ، الم مرائی د ۲۲۰هم نے كتاب الفعفاء والم وكين ميں ، الو محد عبدالرجمان بن ابی حاتم الرازي د ۲۲۱ه ما نے كتاب المجرح والتقدیل میں ، وارتطنی د ۲۲۵هم نے كتاب المجرح والتقدیل میں ، وارتطنی د ۲۲۵هم نے كتاب المجرح والتقدیل میں ، وارتطنی د ۲۲۵هم نے كتاب المجرح والتقدیل میں ، وارتطنی د ۲۸۵ نے تہذیب التہذیب عبلہ صد المؤلف المختلف صرح الله فط عبدالني الاردي

نے اپنی کتاب العلل میں اورا مام طحاوی و ۲۷۱ می نے رجال پر بہت مغیر مخبر کی ہیں .

ائمہ حدیث نے ایک ایک میما ہی کے اصحاب کا جائزہ لیا رسب سے زیادہ کون کن کے قریب رہے ، ان کو پہچاٹا اسی نسبت علم سے وہ حزات نعیبہ سمجھ گئے اور اسی نبست سے ان کے فیصلے عجب سے ان کے فیصلے عجب سے گئے دروایت میں انگے لوگوں کے لیے کے فیصلے عجب سے بیات منبط تنب اور فقہ وروایت میں انگے لوگوں کے لیے کا تعاد میں مفرت عبداللہ بن عباس کمٹ اگروں کا اتعاد ن کاح المحم میں مفرت عبداللہ بن عباس کمٹ اگروں کے المحم میں مفرت عبداللہ بن عباس کمٹ اگروں کے التعاد ن کا تعاد ن کات المحم میں مفرت عبداللہ بن عباس کمٹ اگروں کے التعاد ن کات عدد کراتے ہوئے کہ میں م

دانبت اصحاب عبدالله بن عباس سعید بن جبیر وعطاء وطادش مجاهد و عکرمه و جا بربن دید و هو لاء کله دا مگه دفتها و دعیج بروایا تهم وارائهم. ترجر بحزت عبدالله بن عباس کے شاگر و ول می سعیر بن جیر عظار، طائوس عبامیر، عکرمم اور عابر بن زیرسب سے زیا دہ تنبت والے میں اور یہ سبالم اور فتها میں کوان روایت بھی مشند سمجی حابق ہے اور ان کے نتبی نفیل می مشند سمجی حابق ہے اور ان کے نتبی نفیل می مشند سمجی حابق با وران کے نتبی نفیل می مشند سمجی حابق ہے اور ان کے نتبی نفیل می مشند سمجی حابق با وران کے نتبی نفیل می کان دوایت بھی مشند سمجی حابق ہے اور ان کے نتبی نفیل می کان دوایت میں مشند سمجی حابق ہا

میرجن اوگوں نے آگے ان سے دین تقل کیا وہ بھی اسی طرح معروف ہوئے ، ان میں عمروبن وینار ، الدرب انسختیاتی اور عبدالنزب الی بخیج وغیر ہم ہیں اور یہ سب ایسے الم عظم کر دوامیت میں مقتدا کھہر سے ، امام طحا وی مذکورہ بالاعبارت کے بعد تکھتے ہمی ، ۔

والذين نقلوا عنهم فكذلك ايضامنهم عمروب دينادوايوب المعضيان و عب الله بن الي نجيج فلوك وايضًا اثمة يقتدى بدوا تقعر .... ابوعوان عن معنيره عن ابى الضحى عن مسروق فكل هؤكه والمئة يحتج برواياتهم فارووا من ذلك اولى حماروى من ليس كمثله عرفى الضبط والتنبت و المفقه والم حمانة و شرح معانى الآثار عبراصًا

ممذین کی سلدروا ہ برکس درجے کی کڑئی نظر ہی ہے اور وہ ہر دورا و برل کے درمیان کسکس درجے کے تعلق ورل بطے کے جریا رہے۔ امام عاوی کایہ بیان اس برشا برنا طق ہے۔ کون صاحب علم ہے جرمحد نیمین کی ان خدمات کا انکار کرسکے۔ ا مام احرکی گاب گاب العلل و معرفه الرجال انقره سے چیپ جی ہے۔ و و عبدوں ہیں ہے ابن ابی حاتم الرازی کی گاب الحرح و القديل نوجدوں ہیں ہے حيدراتا و دکن سے شائع ہو عکی ہے۔

یہ اساسی طور پر امام احمد کی گاب کو بھی ساتھ ليئے ہوئے ہے۔ دار قطنی اپنی گاب کو مکمل نہ کر کہتے کے کہ و فات بائی ۔ سے ان کے شاگر و الر بجرالخوارزی الرقانی (۲۰۱۵ هر) نے مکمل کیا ہم رالدین سفاوی (۲۰۱۶ هر) نے مکمل کیا ہم رالدین سفاوی (۲۰۱۶ هر) نے ملک ایک خلیص مرتب کی ہے۔ جس کا نام بلوغ الال ہندی گاب دار قطنی فی العلل ہے۔ ان کی اور میں رحال کے علا وہ علل حدیث پر بھی سبت مغید مباحث سوجر دہیں ، اس سے اسکے و دوری کی کئی ہے۔ ان میں راویوں کے مالات الرجال ہی سمتھل مرضوع بنا ہے۔ ان میں راویوں کے مالات ان کے طبقات کا ذکر ہے اور ساتھ را ویوں کی جرح و تقدیل تھی بہت کی گئی ہے۔

## 🕜 علم حدیث اورعلم رجال کاساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے،

امادیث جمح کرنے والے انکر مدیت اپنی پُرری امتیاط اور صنبط وعدالت کے باوجود است کے باوجود کرنے توان ان بین بیری فرری امتیاط اور صنبط وعدالت کے باوجود کرنے توان ان ان اساتذہ کا نام لے کرر واست کیا جن سے انہوں نے موروایت کیا جن سے انہوں نے دہ روایات سنی تعین اور بھران کی سندھی بہین کردی جس سے وہ اس بات کو معنور میل اللہ علیہ وسلم یا صحار کرام کک بہنجاتے رہے۔

خب مدسیت کے آوکریں مند ساتھ آتے لگی۔ توحزوری تھاکہ پڑھنے والوں بان راویوں کا حال مجی کھیلا ہو جراس مدسیت کو آگ لائے کی ومتہ واری لیے ہوئے ہیں۔ سر مدسیت کے لیے عبی طرح متن کو مبا ننا عزوری ہے۔ سند کو بہجا ننا مجی ضروری ہے کہ اسماء الرجال کے علم کے بغیر علم معربیت میں کوئی شفس کا میاب بہیں ہوسکا۔ امام علی بن المدینی (۲۳۴۷ ہے) کہتے ہیں ا۔ المفقه فی معانی الحد سیٹ نصف العدام و معرفة الدجال نصف العدام جست ترجیر معانی صدیب میں عزر کرتا نصف علم ہے تر معرفة الدجال نصف العدام ہے۔ ترجیر معانی صدیب میں عزر کرتا نصف علم ہے تر معرف روبال میں نصف علم ہے۔

له مقدم خلاصة تذميب تهذيب الكمال مهم

# اولول کی جرح و تعدیل سے کیا مرادہے ،

را دیوں کے مالات قابل اعتراض ہوں تر ہ ہ روایت مجرد ح ہرماتی ہے جن الفاظ سے ہوں اور است میں اور الفاظ سے میں اور الفاظ ہے ہوں استعماد میں اور الفاظ ہوں ہوں الفاظ ہور ہے سمجھ جاتے میں اور جوالفاظ ان کی الیمی اور لائق اشحاد ایوزشن تبلا میں انتہمں تعدیل کہا جاتا ہے۔

جرے کے معنی زخم کرنے کے بی جرّاح اربیش کرنے والے کو کہا جا آ ہے۔ تعدیل کا نقط عدل سے ہے۔ جو روا سے کے معیار پر پُولا اترنے کی خروتیا ہے اور براب کے معنی میں ہے جرح وتقدیل سے را دیوں کے مالات بہجائے و جاتے ہیں۔ را دیوں کو بہجائے میں سستی برتی جائے اور اُن کی جا بخے پڑتال پر فونت مذکی جائے تو پُورے دین کے بجرونے کا اندیشہ پیوا ہرجا آ ہے اور اُن کی جائے و کر اس کا کوئی مسکد بُوری تحقیق و تنقیم اور پُوری احتیاط دین کی خطمت تعاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی مسکد بُوری تحقیق و تنقیم اور پُوری احتیاط ہو کا جائے۔

## ﴿ برح وتعديل كے عام الفاظ

یُرل تو انفاظ جرح و تعدیل بہبت ہیں۔ امنیں اصطلاحات سے و وررہ کرعام الفاظ بی کھی وکر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس باب میں جوا لفاظ اب یک زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ میں بھران الفاظ کے بارے میں بھی بعض لعض ائمکے استعمالات مختلف میں بسکین موضوع کے عمومی تعارف کے لیئے ہم امنی الفاظ بر اکتفاکریں گے۔

#### الفاظ تعدم ل شبت حبت اُرینچ درج بی قائم ہے یہاں کک کہ دومروں کے بیئے مند ہے۔ شبت ما فظ ، ، فرک یا در کھنے والا ہے۔ شبت متقن ، ، ، ، ، ادربہت مضبوط ہے۔ شقہ تنقہ بہت ہی قابل اعتماد ہے۔

### الفاظيرح

ومال سے سیخت دھوکے بازہے۔ دحل می امر باطل کے الانے کو کہتے ہیں۔ كذاب ----- بهت عُرُّ اب ريا غلط بات كهن والاب، وضاع \_\_\_ حدثين گفرنے والاہے. يفتع الحديث \_\_\_\_مديث كمرات \_\_\_ متہم مالکنپ \_\_\_\_ نظریانی سے متہم ہے۔ سن ترك مجا گياہے. --- قابل عُبُروسه تنهيں ہے۔ سکنو اعنہ -----اس کے بارے میں خاموش میں۔ ڈا مہب الحدیث \_\_\_\_ عدمیث منا نّع کرنے والاہیے. فیر نظر \_\_\_\_\_ اس مین نوری ضرورت ہے۔ منعیف مبرا \_\_\_\_ بہت ہی کمزورہے۔ فنعفوا \_\_\_\_اس كوكمزود تفهرا ياب. <u></u>نفنوُل ہے کمز در ہے ليس بالفترى \_\_\_\_\_ روايت مي نينته تنهيل.

ضعیف \_\_\_\_\_ روایت می کمزور ہے۔

لیس بختر حبت کے درجہ میں نہیں۔
لیس بزاک \_\_\_\_ نمکیک نہیں ہے۔
لین نراک \_\_\_ یا دواشت میں زم ہے۔
سی انحفظ \_\_\_\_ یا دواشت انجی نہیں۔
لائح جی بہ \_\_\_ لائق عبت نہیں۔
لائح جی بہ \_\_\_ لائق عبت نہیں۔

### جرح وتعدیل کے بڑے بڑے امام

ئیل ترشیب بڑے محدثمین نے مختف را دیوں پرسمٹ کی ہے۔ امام البر صنیفہ ہے تھی مباہر حیفی پر جرح کی ہے کیکن توصرات اس موصوع میں زیا وہ معروف ہوئے۔ انہیں جرح و نغدیل کے امام کہیں توبہت مناسب ہرگاریر صفرات اس باب میں بہت معروف دہیے ہیں۔

- 🛈 الميرالمُرمنين في الحديث شعبه (١٩٠٠هه) 🕲 على بن المديني (٢٢٣٥)
- 🕜 تحیلی بن سعیدالقطان (۱۹۸۰) 🕜 امام احدین منبل (۱۲۲۰)
  - ۳ عبدالرجمن بن مهدى د ۱۹۸ه ( ۵ امام نناني (۳۰۳ه)
  - الم محيني بن معين (١٧٧٥) 🕜 دار قطني ( ١٨٥٥ هـ)

ان حفرات نے جرح و تقدیل کے قرانین وضع کئے. رواۃ حدیث کے ورمات معلوم کیئے
اور ایک لاکھ کے قریب اشخاص کے مالات زندگی جیان مارسے بہی وہ حضرات ہی جرعلم نبی
کو نکھا رلائے علما مراسوم کا ایسا عظیم علمی کارنا مرہے کہ اقوام عالم میں اسٹ کی نظیر نہیں ملتی ۔
مین اور الرین میں ایک ریت ہے۔

مولانا مالی نے اسی لیئے کہا تھا ہے ' گروہ ایک جریا تھا علم نئی کا لگایا پتر جس۔

گروہ ایک جویا تقاعله نبی کا لگایا پیتہ جسنے ہر مغتری کا رچپرٹرا کوئی رخبرکذب خفی کا کیا تا فیہ ٹنگے ہر مدعی کا

کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے و ایک دئی باطل کا اضوں

ان حضرات کی حفقی اب ہمارے سامنے فن رجال کی مستقل کا مہاں کی حکورت میں بردی وسعت سے موجود بردی وسعت سے موجود بی

- و قال احد كان ابن معين اعلمنا بالرجال في
- الاثارية فالاثارية فالاثارة مامايجم اليه في الاثارية
  - · حدثني من لم تطلع الشمس على اكبر منديم

اوران میں سبسے کرورامام وارقطنی ہیں جرفضوص فکر اورنتقتب کے باعث بہت سے بیحے داولوں کوممی ضعیف کہ جاتے ہیں۔علامہ بدرالدین العینی نے اسس کی تعریح کی ہے۔ وقد دوی فی سننداحادیث سقیمہ ومعلی لمذومنکرہ وغیبڈ ومومنوع ڈیٹھ

### كتب اسمار الرجال

یہ وور کی اسما رالرحال کی گاہیں را ولوں کے منہایت مختر مالات کو لئے ہوئے تھیں ابن عدی ( ۱۹۲۵ مر) اور الو تعیم اصفہائی ( ۱۷۲۰ مر) نے سب سے پہلے معلومات زیادہ ماصل کرنے کی طوف توخر کی خطیب بغدادی ( ۱۹۲۷ مر) ابن عبدالبر (۱۹۲۷ مر) اور ابن عما کروشتی دان مره نے نفیم عبدول ہیں بغداداور ومشق کی تاریخیں تکھیں تو ان ہیں تقریبًا سب اعیان ورمال کے تذکرے ایک میں ب

جہاں کک فنی حیثیت کا تعلق ہے سب سے پہلے ما فظ عبدالغنی المقدسی درہ ہے نے اس بہتے ما فظ عبدالغنی المقدسی درہ ہے نے اس بہتم منظم المحال فی اسمار الرجال کھی۔ یہ اس بہتر میں شکٹ میل کا حکم رکھتی ہے بعد کے تسفی درجال نے اسی پر آگے عملی کیں، اخلافے کیئے . تلخیصات کیں ترتیبیں کے تسف والے مصنفین رجال نے اسی پر آگے عملی کیں، اخلافے کئے . تلخیصات کیں ترتیبیں المحال عبدالمان عبدا

ك عَمدة القارى بشرح فيم الخارى مبير الله

مرلين دمكين حق بيهي كداس كتاب كى مركزى حيثيت سدكونى نيا كيفيغ والاستغنى تنهين ره سكار فجزاه النبراحن التجزار اب بم علم رحال برکھی گئی چذاہم کتابوں کا پہاں وکر کرنے ہیں ۔ زیادہ تریہ وسی کتابیر م حن سے ہا سے طلب کسی در کسی ورج میں سے سے الوس میں . لحيين معيد نقطان ١١٩١٥) رمال 0 طنعات الزائعد  $\odot$ معرفة الرمال امام احدين منيل دامواء) **(** المم مخاري مارسخ **(7)** القدرهال كے بدا تبدائي نفوش عقے الكے ال بي كي وسعت بيدا ہوئي اس دوسرے دورميں بإننج كتابين زياده معروف ہوئم ابن عدى كامل البينعيم صفنهاني ماريخ نيثايدر ① تاريخ بغداد خطب بغدادي (۱۹۲۷ه) مهاملدول ب<del>ن ع</del>. (P) اين عبدالبرا لكي (##447) الاستيعاب **(** ابن عساكر واعمص بمحكدول بمن سبع تاريخ ومثق ان کا بوں کی زیادہ حیثیت اریخ کی ہے۔ گوان میں بہبت سے رمال مدسیت کا ذکر ال حاباً المعيد السك بعد علم اسمار الرحال اكم مستقل فن كى حيثيت مي مرتب مواد اس باب مي ما فط عبدالغنی المقدسی د ۲۰۰۰ مین *سرفهرست بین* 🕜 مانظ عبدالعنی المقدسی ومثق کے رہنے والے تقے اور منبلی المسلک تھے ہیں نے الکمال نی اسماء ار مال کھی اورا منبی کے نغوش وخلوط پر آگے کام ہوتا رام وا منبوں نے ابتدائی المنٹی تنہیں. اء دارتعنی کی رائے ہے کہ اسمار ارجال میں یہی ایک آب کا فی ہے۔ وہی تے جی اسے بے شل کما مے

ادرائے آنے والوں نے ان پر دیواریں کوٹری کریں .

ک اتب کے بعد ما فظ حجال الدین الوالحجاج بیست بن عبدالرحن المزی د ۱ مه ع می آئے۔ اور النبول نے الکمال رکھا۔ آب بھی النبول نے الکمال رکھا۔ آب بھی دمش کے رسینے والے تنقے الیکن مسلکا ثنا فعی تنقے۔ آب نے اس میں اور اہل فن سے معی معلومات جمع فرائیں۔

کی میم حافظ المزی کے ٹناگرد جناب ما فظ شمس الدین ذہبی ( ۲۸ م میں استھے اور اُنہوں نے تہذیب الکمال کو محتقر کرکے تذہب التہذیب لکمی اس کے علاوہ میزان الاعتدال اور سیالنبلار اور تذکرہ الحفاظ ہیں لبندایر کی ایس بھی لکھیں جراپینے فن بیروفت کی لاجواب کی ایس سمجی جاتی ہیں۔

کی میرشیخ الاسلام ما فظ ابن محرصقل فی نے تذہبیب التہذیب کو اسپنے انداز میں مخصر کیا۔ اور تہذیب التہذیب کھی جو بارہ عبدول میں ہے۔ بھرخو دہی اس کا خلاصہ تقریب النہذیب کے نام سے تکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے سان المیزان بھی تھی جر بھیضنیم عبدول میں ہے، اور حیدر آباد وکن سے ثنائع ہوئی ہے۔

ک مچریشی الاسلام حضرت علامه بدرالدین عینی ده هده به معانی الاخبار من رمال شرح معانی الایاً، کلمی به اور طحامری کے رجال جمعے کئے کلخیص کشف الاشار کے نام سے علامه ماہتم سندھی نے کلمی سب جو دیو بندسے شارئع ہو مکی ہے.

ان کے بعد ما فط صفی الدین انتخر رحی (۱۲۰ و ح) نے خلاصہ تذہبیب التہذیب الکمال کھی۔
 یہ کتاب مطبع کرنے بولاق سے (۱۲۰۱ می میں ثائع ہوئی۔

که شبزیب التهذیب پرنفز انی کی بهبت صرورت ہے۔ پہلی دفعہ حیدر آباد سے شائع ہوئی تھی۔ افسوس کم اس برکہی نے شخصی کا میں بائے جاتے ہیں۔ ان محدث جلیل مولانا محرالیب اس برکہی نے تعقیقی کام نہیں کیا۔ بہت سے اغلاط اس میں بائے جاتے ہیں۔ ان محدث جلیل مولانا محرالیب مظاہری نے تراجم الاحباد من رحال مشرح معانی الآ تاریجا رضنی عبد دن میں کھ کرملی دنیا پر بڑا احمان کیا ہے علم اسحار المرجال کی میر وہ خدمت ہے جس کی نظیر پاک و بندمیں اس عبد میں نہیں ملتی، مکتبرا شاعت العلام سہاری پُورنے سے شائع کیا ہے۔

ہمارے دور میں علمائے المبنت کے بال تحقیق رجال میں زیادہ تریہی کتا ہیں لا تیج ہیں۔ان کے علادہ کچے ادر کتا ہیں بھی ہیں، جو گوخاص اسمار الرحال کے فن پرنہیں کھی گئیں یسکین ان میں رجال حدیث کی بڑی تحقیقات مل جاتی ہیں، جیسے نفسب الایہ حانظ جال لدیں ان طبعی دوہم، مر) مشعد کی کمنٹ رحال

حب طرح شیعه کی کتب حدیث علیحده میں ان کی اسمار الرجال کی کتابیں بھی علیحدہ میں بشیعہ حفرات حب ہماری کتابیں کا درالدویت میں بشیعہ حفرات حب ہماری کتابوں کا حوالدویت میں سیئے نہیں کدان کے بال صحیح بخالفین رچوبت تمام کرسکیں بیرسبیل مناظرہ نہیں رسبیل مجاولہ ہوتا ہے۔ حس میں تحقیق نہیں ازام خسم میٹن نظر ہوتا ہے۔ حس میں تحقیق نہیں ازام خسم میٹن نظر ہوتا ہے۔

یہ میرے ہے کہ شیعہ کی کتب مدیث اپنی ہیں۔ انہیں اصول اربعہ کہتے ہیں ان کے روات می اسپیے ہیں اور ان کی کتب رمبال مج می وہ میں۔ ان اصول اربعہ کا دکریم انشار انٹر شیاد عظر مدیث کے عزان میں کریں گے۔ یہاں ان کی نیعز کتب رمبال کا ذکر کیا جا آ ہے۔ تاکہ اہل سنت کی کتب رمبال کے ساتھ کی شیعہ کتب رمبال کا بھی تعارف ہو مبائے اور شیعہ طلباء ان سے استقادہ کر سکیں۔

علامر مجانشی د ، هم مری نے روال بخاشی کمی ، اس میں ماسجا روال کشی کا ذکر تھی متسا ہے معلوم برا ہے سنجاسٹی کے پاس قدار کی کھی گئی کہتب روال موجو دیمتیں ، متعدومتا مات براسس تسم کی عبارات متی ہیں ،۔

ذكرا معاب الرجال في كتبه و رجال كشى حط مطا مين المين الدين الرجال كالبية لمآج العباس في كتبه و رجال كشى حط معان الرجال كالبية لمآج ورخاشى في كالب الرجال كالبية لمآج ورخاشى في كالب الرجال كالبية لمآج ورخاشى في كالب الرجال كالبية لمآج ورخاسي في كالب المين على المنات المنته في من كالب ابن عقده و ١٧٧٧ من كالتي كن بيائي كن بيد المنته في من يركب ابن عقده و ١٧٧٧ من كالتي كن بيد

له و تحيية رجال مناسق صد مسلامسا

وجال طوسی (۲۰۱ مره) یه محد بن حن طوسی متبذیب الاحکام اور الاستیمهار کے متو لفت میں ان کی ایک الفتہ سے رہال طوسی اس کے علامہ ہے۔ رہال طوسی اس کے علامہ ہے۔

🕜 مناخرین می محدب علی استرا بادی رجالی کے نام سے معردف میں.

علامه امقانی کی کتاب تنقیح المقال شید اسما والرجال کاسب سے برا فضیرہ ہے .

🕥 مامع الرواة دوصنيم مبلد ول مير ہے

### شیعه مراشب رجال

① کل را دی تغذا درا ما می ہوں تو حدیث فنی طدر پر صحیح کہلائے گی پشید اصطلاح ہے ﴿ کل را می لائن مدح ہوں اور اما می ہوں تو مدیث فنی طور پر حن کہلائے گی

© رامن کید ممدُور مول کیم لفته تر توجی حدیث ننی طور پر حن مهی جائے گی۔ © رامن کید ممدُور مول کیم لفته تر توجی حدیث ننی طور پر حن مهی کہی جائے گی۔

کل دام ی تقد ہوں گرامای مذہوں تدصدیث قری کملائے گی میمی تنہیں۔

کل داوی نقات بون گریسف غیرامی بون تریمی مدیث قوی شمار بوگی.

ک تبعن طاوی ممد و ح بول اوراما می اور تبعن گفته بول اور بنیراما می قریمی اور بیراما می تریمی اور بیر مرکز در بیرا این مدح جونا ایک مستقل صفت کے طور پر مذکور بید ر تحق کے الفاظ عام بیر او می اور بیرا می کافرق بھی واضح سبت امامی وہ لوگ جی بچوا اندکی المی امست اوران کی اسمانی بعث سبت ان کے بال امست کے قائل بیں بشید سبت ان کے بال امامت بنوت کی طرح ایک آئمانی منصب سبت ران کے بال امام بندگان خدا برخدا کی تحت به واست ہے ۔ بواس نظریہ امامت کے قائل بموں وہ امامی کہدا ستے امام بندگان خدا برخدا کی تحت بہوتا سبت سے سبت گشاخ میں مندوری مہدت گشاخ میں میں مرزی داوی ترکے مہدت گشاخ میں بھر وہ ان کے مرکزی داوی ترکھے جاتے ہے ۔

بوراوی اما می مزمول محر ائمر کے تصنور بڑسے با ادب ہوں - انہیں امام معصوم تھیں لیکن انہیں صلی اور اتقیاد میں سے جاننے ہوں اور ان کے پاس کتے جاتے ہوں اور ان سے روایت سیسے ہوں - بیراوی ممدور کہلاتے ہیں- اس سے مراد اُن کا اُمْمُه کا نظریس لا نُق قبول ہونا ہے ۔

له مامع الرواة جلدا صيهم

#### ضبط الاستسعاء

ا - افظ بیسی \_\_\_ بهمی بیشی بهی پڑھا جاتا ہے - اس وقت اس کی نبست بیش کی طرف ہوتی ہے ۔ اگریہ بھر بول کی سند میں آئے تو اُسے بیشی پڑھا جائے کوئیو کی سند میں آئے تو اُسے بیشی پڑھا جائے کوئیو کی سند میں آئے تو لفظ بندی ہوتا ہے ۔ جہاں تصحیف نفظی ہو جی ہو۔ وہاں مرطرح پڑھنا روا ہوگا، جیسے بفظ بندی ہوتا ہو اور خیاط دوسرانام مسلم حباط ہے ۔ اسے حناط بھی پڑھا گیا ہے ، اور حب طابح نے اور کا منظ بیچنے والا ہے ۔ حناط گھی پڑھا گیا ہے والے کو حب طبح بین میں یہ الفاظ متقارب ہیں ۔

۱- نغط سلام جهال بھی آئے اُسے تشدید کے ساتھ سلام پڑھیں گے اس میں صرف پانچ استثناء میں میں - جہاں تخفیص لازم ہے :

(۱) محضرت عبدالله بن سلام مضى الله تعالى عنه (۲) محمد بن سلام بسيكندى (۳) سلام بن عمدالمقدى (۲) عبدالولاب بن سلام دمغربي (۵) سلام بن الجاتيق

- ۳ عُمَّارہ --- ہمیشہ بیش (ضمر) سے پڑھیں البتر ابی بن عمارہ میں عین زیر (کسرہ) سے پڑھیں۔
- ۷۔ کرمیز کا نام آسے تو تبیلہ معلوم کرد اگرخ اعی ہے تو گریز ( بالفتح ) پڑھیگے ببشمی ہے توکُررضمہ کے ساتھ (بطور تصغیر) پڑھیں -
- ه حزام کالفظاہو اگر قرایش میں سے ہو تو بھزام بڑھا جائے گا اگر الفاری سبے
   تولیے حُرام بڑھیں گے -
- 4۔ ہمسل میں میں فریر کسرہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ہل مخسل ذکوان میں عین اور مین زبرسسے پڑھیں۔
- ۱۰ کمجی لفظ عنام اور عثام ایک بطیعے التھے مطتے ہیں۔ دونوں میں بپہلا حرف مفتوح اور دوسرامشدّ د ہوگا۔ عثام بن علی عامر کوفی کا نام سبے ۔
- ۸۔ اگر نفظ قمیراً اسے تو یہ تصغیرے پڑھا جائے گا۔ اگر قمیر کا نفظ کسی عورت کے لئے ہو
   تو اُسے طویل کے وزن سے پڑھیں گئے ۔
  - ۹- رمسور نام مضرب کے وزن پرسید دونام اس قاعدہ سے بام رہیں ۱۵) مُستور بن پزید (صحابی) (۲) مُستور بن عبدالملک
- ۱۰ برام بن عاذب میں براء تخفیف سے سبے ۔ تشدید سے نہیں ۔ نفظ براء جہاں بھی ہو اک طرح بڑھا جائے ۔ موائے دوجگرگے ۔ (۱) براء ابوالعالمیہ(۲) براء ابوالمعضری ۔ بہاں دونوں جگر تشدید سے بڑھیں سکے ۔
- اا۔ جربر مکھنے میں حربیزے متشابہ ہوگا کو فہکے خریز میں منان رہی اور حربی عبداللہ من حمین کے سوایہ لفظ «جربر » ہیم اور را م سے ہی پڑھا جائے گا۔
- ۱۲- مارشین حاکی زبراور رام کی زیرسد جب نقطے نر ہوں توجاریر معلی س سے متشابہ ہوگا: (۱) جاریہ بن قدا (۲) یزید بن جاریہ (۳) اسید بن جاریہ (۲) علامین جاریہ - انہیں حارش نریرها جائے گا۔

- ۱۳۳ رخراش میں نصاء سہے ۔ رہی بن حراش میں عاء سہے ۔
- ۱۱۰ مُصَین جهال بھی ہوتصغیرہ پڑھیں۔ سواستے ایک راوی عثمان نام کے لسے ابو تُصَین جہال بھی ہوتصغیرہ پڑھیں۔ کے د ابو تَصَین (بروزن طویل) پڑھیں سکے ۔حضین بن منذر دوسرا راوی سبے ہے۔ جس کے نام میں ھاءزبرستے ہے۔
- 13- حازم سے خاذم نام ملتا جلت ہے ابومعا دیدکے ما تھ بیر نام کئے تو خاذم ہے -یہ اکلش کوفی کے ٹاگرد سفتے ۔
- ۱۹- کتبان پارنج مقامات پر حام کی زبر اور بام کی تشدیدست سب ۱۰) حبان بن منقذ -
  - (٢) يجي بن حبان (٣) حبان واسع كا دا دا حبان (٢) حبان بن بالل -
- (ھ) حبان واسع \_\_\_\_\_تین جگه حبان کره سے پرطھیں :١١) رحبان بن موسی ر
  - (۲) رحبان بن عرفه 💎 (۳) رصبان عطب -
  - ۱۵ تعبیب کوبتن جگه تصغیرست پڑھیں: (۱) تعبیب بن عدی (۲) جبیب عبدالرحمٰن م (۳) تعبیب عبدالشر -
  - ۱۸ حکیم دو جگه تصغیرسے پڑھاگیا ہے: (۱) اذیق بن حکیم (۲) حکیم بن عبداللہ -اس کے موا لُسے جہاں پڑھیں حکیم بروزن طویل پڑھیں سگے -
- 19- زبید اور ربید بغیر نقط کے انکھے جائیں تو ایک بھیے ہیں۔ می بخاری اور میم ملم میں یر لفظ آئے تو تصغیر کے طور پر زبید پڑھا جائے گا۔ ہاں موطا امام مالکٹ میں اُسے زید کی تصغیر کے طور پر زیب دیڑھیں گئے۔
- اسلیم کوتصنیر کے ساتھ مسلیم پڑھا جائے بیکن سلیم بن حبان میں سلیم طویل سکے وزن پر
   اسپے رسکم میں لام ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا۔
- ۱۱- قاحنی شرکی کانا ممس سے نہ سنا ہوگا۔ یہ شین کی پیش سے ساعقہ ہے اور تبیرا صرف صاء سے لیکن تین نامول میں حاء نہیں جیم سہے۔ سریج بن یونش، سریج بن نعان اور الوسر بج میں

کی تخفیمن سے آمیکا (تشدیدسے نہیں) ہل محد بن عبادہ میں عین زبرسے ساتھ پڑھی جائے گی عباد اکیلاہو تو عین کی زبراور با مکی تشدید ہوگی - صرف قیس بن عُباد میں مین پیش کے ساتھ اور بام تخفیمن سے سے سے عبد جہاں ہوگا عین

کی زبر ہوگی اور باء ساکن ہوگی ،ابت عامر بن عُبدہ اور نخالہ بن عُبد میں عین مہار تربیط ۲۹ مغفیل کا لفظ جہاں بھی ہو۔ طویل کے وزن میں پڑھا جائے۔ ہاں امام زمری کے شاگرد

میں ما تعظم جہاں مبنی ہور سویں ہے ورن میں پڑھا جائے۔ ان اہام رمری کے سارد عُقیل بن خالد اور یحنی من عُقیل میں اُسے تصغیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ عقیل ایک

قبیلہ کا نام مجی ہے۔ ان تین کے سوا اُسے صفت مشبہ کے وزن پر پڑھا جائیگا۔ ر

حافظ ابوائتی ابا ہیم بن عبوالسُّر البخری اس فن کی شکلات کا ذکرکرتے ہوئے وزاتے ہیں۔ اولی الاشیاء بالضبط اسمار الناس لاندشی لایدخلالفتیاس ولاقبلدشی ولابعد، شی یدل علید ا ہرجس صبط کے اعتبار سے سب سے اہم لوگوں (راویوں) کے نام ہیں کی نظریہ ایک الیے چرجسیں قیاس کا کوئی دخل نہیں اور نراس سے پیلے اور اس کے بعد کوئی الی چرب ہے واسی پر (نام پر) دواست کرسکے .

عافظ ذہبی کی نربیب التبذیب کے مقدمین الم علی المدینی (۲۳ م) سے مقول ہے: .

الفقدفئ معانى الحديث نصف العلم ومعرفته المرجال بصعف العلم كه

له الموتلف المختلف صرًا للحافظ عبدالعنى الازدى المعرى (٩٠عه) كامتعدر خلاصة تنزيب الكمال مرام

#### نسيعه اور عم حديث -

الحديثه وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

تاریخ اسلام میں عامتہ المسلمین اس علمی زبنہ سے صوراکرم صبی اللہ علیہ وہم کہ پہنچے ہیں جس کی بحث ہم تددین حدیث میں کرآئے ہیں بہت بعظا راس علمی رسائی ہیں عامل السائلم کے ساتھ نہیں دہ اس بور سلسلے برا عنا دنہیں کرتے اگر دہ کمیں ان کا بول سے حالہ بیشی کرتے ہیں تو دہ محف الزام ہوتا ہے ان کاعلم حدیث ایک متنوازی السلہ ہے جو چوتھی صدی سے شردع ہوان کا بہلام کردی محدث مُلامح سدین بیقوب الکلیتی (۳۲۸ ہے ہے کلین بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے علل مرکلیتی نے شیعہ عقیدہ کے مطابق امام منظر و محمد بن حسن المہدی کی غیبت صغریٰ کا ددر باطبے ادر صفرت امام نے اپنے جہنے طہو میں ان کی کتاب الکانی کی وری تصدیق کی ہے۔ اس کا کتاب کانام صفرت امام کی تعلیت اس کا می خطرت امام کی تصدیق کی ہے۔ اس کا کتاب کانام صفرت امام کی تصدیق کی ہے۔ اس کا کتاب کی خطرت امام کی تصدیق کی ہے۔ اس کا کانات کانام دور میں ادر فرھ جاتی ہے ادر اس کا فرط نفط شیعہ حصرت کے سے فرد ہے اس سے اس کا ہے۔

بادم دین امام محسد بن سن المهدی (۵ ۲۵ ه) میں پدا ہوئے بیس عامة کے مرکزی محدث ما معنی کا ماری کا مال دفات ہے اس سے پتہ جیلا ہے کہ علما ماہل السنة والجاعة تدوین عدیت بی شیعه علما رہند دلینے اگر معصوبین امام تقی محسد علمار میں نود لینے اگر معصوبین امام تقی محسد من علی بن موسی الجواد (۲۲۰ ه) امام نقی علی بن محد الوائحین اثنات (۲۵ می) سام الموائد کو در ۲۲۰ ه) امام نقی علی بن محد الوائد کی عدیث المعنی المار میں تقیس کہ امام بخاری (۲۵۷ ه) ایناشا ہمار الجام المسمح المسند (میمی بخاری) مکل کر میکے تھے۔

علام کلینی (۳۲۸ه) نے جب اپنی کتاب الکافی مکل کی اس وقت اہل السنة والجاعت کا مام حدیث الم البح عفر المحادی (۳۲۸ه) البح معفر المحادی کان کے مرابر شہرت نرحتی -

له مزید دیجیئے منتھی المقال صد۲۹ العانی جلدا صفه مستدوا العسائل جلد اصف ۵۳۲ منتقدی العسائل جلد اصف ۵۳۲ منتقد م

کونکوانہیں ان کے فاص حالات کھید ہے برد ہے ہیں رہا بڑتا تھا۔ انکہ اہل سنت کھے بندوں
ابنی دولیات کی جمع و تدوین اور شرح و تطبیق ہے در ہے تھے اور شیعہ کے ہاں اس قسم کی کلی ازادی نہ تھی تاہم یہ جمیح ہے کہ اسس د کور میں اس کتاب رکانی کلینی) کے ذریعے آنا غشری شیعہ مذہب ہی مشتب ہوا اور جو علمار بھی اس کتاب پر مطلع ہوئے بہت یہ مذہب ہی اس کتاب پر مطلع ہوئے بہت یہ مذہب ہی مذہب ہی اس کتاب پر مطلع ہوئے بہت مدہب ہی اس کے مداور المجامل اس کے سامنے ہالکل واضع تھا۔ ایک اور البال سنت الوالے الا شعری (۱۳۲۷ھ) اور الوالم نصورا لما تریدی (۱۳۲۳ھ) اس دور میں آسے اور البالان نے تھا کہ اہل السنت کے کہ د حفاظتی بند با ندھے۔ یہ وہ دور تھا جب شیعہ نہ بہب بہبی مرتب مرتب ہو کہ ایک علی شکل می عوام کے ایک ایک علی شکل میں اس کے ایک ایک ایک علی شکل میں اس کے ایک ایک ایک ایک ایک علی شکل میں اس کے آباء۔

### شيعه كماصول اركعه

حب طرح اہل سنت والجاعت کے ہاں صحاح کست مرکن کہ تب مدیشہ محمی تی ہیں کے بین یہ مولین کو بن کے بین یہ مولین کو بن کے بال محد کے ہاں محد کے بال محد کے اور ما ہا ہدی کے دیگرا قران میں مولف بہج السلاغ شرفیف رضی (۲۳ میں سنتے مفید (۱۳۲۷ می) اور علم الهدی سید مرتب کی مدت کے درجہ میں نہیں محد کے درجہ میں نہیں کے درجہ میں نہ کی درجہ میں نہ کی درجہ میں نہ کی درجہ میں نہ کی درجہ میں کی د

## أصول اربعه كے إبتدائي ماخذ

یہ درست ہے کدان قدمار شید کے پاس بہت ابتدائی مسود مے تھے جو مختلف اوگوں نے آئم کی مجالس سے مُرتَّب کئے بھے اور ان کی نقل و إطلار سے شیعہ نذہب انڈہی اندر تربیب بار کا تھا۔ ایسی تحربیں ان کے پاس جارسو کے قربیب بائی جاتی ہیں جن سے یہ

اُصول اربع مرتب ہوئے۔ کانی کلینی سے بیتہ چلناہے کا نمر بھی عدیش کھتے ہے ہیں اور دوسروں کی گئی کی گئی کے ہیں کرتے ہے۔ الم رمنا الوبات الم رمنا الوب کی سے بیت کے الفوائش کی کئی کی گئی کی گئی کے ہیں کہ سے بیلی کے تاب الفوائش میں آپ برٹیر ہی گئی گئی گئی کہ محدیثیوں کی تصبیح بھی کرتے تھے۔ امام رمنا البینے ایک شاگر کو ایک مدین کے بارے میں فرماتے ہیں اروہ فائر جوج کلالے سے دوایت کرو۔ یہ بلتیک و بحدی ہی کی فرین العابدین کی تقریر قعلم بندی جاتی تھی ہے ۔ کا ہر ہے اس میں احادیث کس تدر ہوتی ہوں کی میں ماز کر کا مسائل ملکھنا کے یہ بھی کانی کملینی میں بذکور ہے دوایل کئی میں ہے یونس بن عبدالرجان کی کماب یوم دلیلۃ امام رمنا کی نظر سے گزری شہ کانی کلینی میں ساتویں امام دلیا کاظم کے ایک دسالہ کا ذکر بھی متاہے۔ اُن امام دنیا کا فاجہ صف ہما پر متاہے اس میں یہ بھی ہے کہ امام سے کوری شہر کے اور وی کانی میں بھی اس طرف ایک اشارہ مرجود ہے نالے اسے می حود دایل کہ اس مولی کا مرب سے بیاری کی مدرسے یہ اصولی کو الدور مرتب سے ہیں جن براج شید علم صدی کا مدار ہے۔ معام سے اسے میں کی مدرسے یہ اصولی ادار ہے مرتب سے ہیں جن براجی شید علم صدیث کا مدار ہے ۔ معام سے اسے اسے کی مدرسے یہ اصولی ادار ہے ۔ معام سے مامقانی نکھتے ہیں دیکھئے ہیں دیکھئی ہیں جن میا میام کو سے دیکھئی ہیں دیکھئی کا مدار ہے دیا سے دیا میام کو سے دیا کہ دیکھئی کی دو سے دیا کہ دیکھئی کو سے دیا کہ دیکھئی کے دیا کہ دیا کہ دیا کی دیکھئی کی دیا کہ دیا کہ دی کو دیا کہ دیکھئی کی دی کو سے دیا کہ دیا کہ دو میں کو دیا کے دیا کہ دیا کہ

استغرادالامامية على ادبعائة مصنف ستوها اصولاً لله الكافي مِن زداده كه ايك يِرْمَا شَاكُرد موسَّى بن بحيركي كتاب كابھي تير مله ہے سالھ

ه فرد تا کانی جلاے مقد ۳۱۱ شده فرد تا کانی حلاے صف ۳۳۰ شکه جلاے صف ۳۲۷، ۳۲۷ هه ددحت کانی حلام صف ۷۷ ساله فروخ کانی جلاے صف ۲۲۸ شده حلارے صف ۲۳۸ صف ۲۰۹ ساله فروخ کانی حلیدے صف ۱۳۸۱ شانه دیکھنے اصول کانی ۲ صف ۲۸۷ ساله رجال مانقانی حلد ۳ صف ۱۸ ملامد تقی مجلبی مبی شرح الفقیر جلدا صف ۵۱۱ ان کا ذکر کمستے ہیں۔ شانه فروع کانی صف ۹۷ حلیدے

علام کلینی کی ابدلجبیرسے ملاقات بیمی بوئی گروهان سے دوایت کیتے بین پرسب ابدلھیر
کی تحریات دیا معدم ہوتا ہے۔ شیخ مفیدا ورشیخ صدوق کلینی سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ
دونوں کی کلینی سے ملاقات نابت بہیں بہتے ہو علاء ایسے تمام مباحث میں ان مودوں پر چورہ کرتے ہیں۔ جان کے بال اصول سمجھے جاتے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تھے تھے۔ امام باقر کتابوں سے دوایت کرنا جا گزیتا تھے تھے۔ دوایت کرنا جا گزیتا ہے تھے کہ میں انہ المحلی دویا عن الدے لینے مع انہ مالد یا لاقاہ وامثال کے ذاکتیر فیصل میں دوون عن الاصول الذی لھے تھے۔

یروون عن الاصول الذی لھے تھے۔

ترجمہ : کلینی نے الدلبیر سے احاد بہت روایت کی ہیں حالانکداس کی اس سے ملاقات مہیں ہوئی اسی طرح شنے صدوق نے کلینی سے احادیث روایت کی ہیں اور ان کی کلنی سے ملاقات ثابت ہیں اور اس جیسی اور جسی مثالیں ہیں معویہ لوگ (اصل محدث سے نہیں) ان کتابس سے وایت کرتے ہی جوان ممے یا می اسول کے ورجہ بی تھیں ۔

المول اربعه ورائع شروح

ار آلکانی ریم تناب کافی کلینی کے نام سے موسوم ہے بہی دوجلدیں اصد ل کافی کی ہیں الکی جلدیں فروع کافی اور آ تھویں جلد روضہ کافی کے نام سے موسوم ہے -الکافی کی مختلف خشروح تکھی گئیں۔ فارسی شروح میں ملاخیبل قردینی (۹۸۰۱ھ) کی شرح جامع ہے -عربی شردح میں مراة العقول فی شرح اخبار الرسول - ملا باقر مجلسی (۱۱۱ ھر) کی مفصل شرح ہے میں مراة العقول فی شرح اخبار الرسول - ملا باقر مجلسی (۱۱۱ ھر) کی مفصل شرح ہے میں مراة تنام مفصل شرح ہے -

يَّنَخ مفيد (۱۳۱۲هـ) أس كآب كم بالت من تكفته بي ٥٠ هومن اجل كتب الشيعه واكثرها فاسَّدَّةً

طانيف كاشاني ككفتيس،

اشرفها واوثقها والتها واجمعها لاشتماله على الاصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها الم

الله اصول کانی عبد ۲ صغه ۱۳۸۰ سنگ حاسشید فروغ کانی عبد ۱۳ صف ۵۰۰ سند است. ۱۳۸۵ مند ۱۳۸۰ مند ۱۳۸۰ مند ۱۳۸۰ مند ا استفاد اوادی الی دعیده نی تمت و لم بهدد من محدث حاسشید فروغ کانی عبد ۱۳ صفه ۱۲ سنگه تصحیح التعلیم صف ۲۶ سنگه اوانی عبد ۱ صف ۱۹ فیع طهرات

ترجمدندان تمام كتب من يداخرف سيداد فق مدكا مل سيدادرا جم سيد اصول كوشمل ميدادر بردائدا ورعيب سي فالى سيد.

مين حافظ الوائية على المبهاني ( ٣٩٩ هر) اور علامة خطابي دمه هر مشهور محدث كُرُنسي مِن

اس کی مشہورترین فارسی شرح ملاومحمدتقی مجلسی (۱۰۷۰ه) نے کی ہے جو تشرح الفقیہ کے نام سے موسوم ہے اورضخیم علدوں میں ہے ۔اسے نوا مع صاحبقرانی بھی کہتے ہیں ۔

م - الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ابدجع محدر برص طوسى كاليف بي - الاستبصار فيما اختلف من الدخبار ابدجع محدد الدان من تطبيق بدا كرف كوكمشش كي يتن

مبدوں ہی ہے یہلی دو حلدین عبادات برہیں۔ تیسری میں دیگر معاملات اور عقود واحکام ہیں۔ مسلمی افسام حدیث

جی طرح شیع علم حدیث این سنت علم حدیث کے متعابل بالکل ایک متعانی لاہ ہے ان کی اصطلاحات بھی عامتہ المحدثین سے مختلف ہیں ۔ ان کی اصطلاحات بھی عامتہ المحدثین سے مختلف ہیں ۔ انکے ہاں فائد البعہ سے تحت احادیث کی ہیں میں بتاتی کئی ہیں ۔

ا مر بيكية كان كلني عبده صفر ٢١٢٠ ، ٢٠ و يكية جامع الرواة جلد ٢ صفر ٢٠٠٠ ير

ا ہل سنت کے ہاں کسی ما وی کے بار میں یہ بتہ چلے کہ وعمداً فلط بہانی کرتا ہے تواس کی وا۔ قابل اعتماد نہیں رہتی ۔ لیکن شبیعہ کے ہاں اس سے روایت مشرو نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے دہ تقیہ کے سخت الیا کر رہا ہو۔ اور لقیہ ان کے ہاں سربات میں ہوسکتا ہے ۔ اس صورت حال میں ان کے علمار زیادہ ترکروہی اعتماد ریر فیصلہ کوتے ہیں ۔

المئرشیعہ کے ہاں انھے بیٹیے والے سب کے سب مای نہ تھے وہ حفرات انہیں علام، نیکو کارا درصلحا اُئمت سمجھ کران کی مجلسوں میں استے اوران سے ستفید ہوتے تھے ان حفرات کا عقیدہ ان بزرگوں کے بائے میں وہی تھا ہو آج کے اہل سنت کا ہے یہ لاگ اسی نظریہ سے ان کی معالمت کے مجالس میں حاضری ویتے تھے آئم ہم خرات بھی انہیں مومن سمجھتے تھے۔ اوران کی معالمت کے معترف نہیں تھے۔ طل محمد با فرمجلسی (۱۱۱ ھی لکھتے ہیں۔

تجمع ازراویان که دراع مادائد بوده انداز شیعان اعتقاد بعصمت ایشان نداشته اند ملکرایشان را از علمائے نیکو کار میدالمستة اند چایج از رجال کشی ظاہرے شود و مع ذولا فی ایم حکم بایمان ملکه لبدالت ایشاں لے کرده اند "له

له حَن اليقين صف ٥٢٨ مطبع ايان

نرجمہ :- بہت سے شیعہ را دیان حدیث ہو انگر مے سم مصر ہوئے ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ مذکھنے عقے اس کی بجائے وہ انہیں علمائے نیجہ کار میں سے جانتے تھے۔ رجال کشے سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود انگہ کرام انہیں مومن سیجھتے تھے اور انہیں عادل راوی جانتے رہے ہیں۔

الحاصل شید کتب حدیث میں وہ دواۃ بے تعامیمی منے تھے۔ائد کاعام ملے ہے۔ انگر کاعام طراقیہ بھی یہی دہ کر قبول دوابیت کے لئے راویوں میں امای مہونے کی شرط ند کھی جلئے۔ آج شید علار جن کتابوں میراعقاد کھتے ہیں وہ سب ملے جلے داویوں کا مجموعہ ہیں ، اصول کانی تواس لئے مبر جمع سے نکل کئی کہ اسے امام منتظر محمر بن حسن امام مہدی نے بیند فرطیا و رباتی تین کتابیں اس لئے اصول کھٹریں کہ ان بر اثناعشر تی میعوں کے معتمدا درسلم علمار نے اظہاد اعتماد کیا یہ صحیح ہے۔ کم ان میں بعض ایسی دوایات بھی ہیں جو لقیہ بر مبنی ہیں لئی تقیہ سے مکسر علی کے دہ موکر مجمی توست یعد من کو کری فرک میں توست یعد منہ ہیں کیا کوئی خاکہ طے نہیں کیا جاسکتا ۔

متاخرین شیعه بیراس سادین بهت شکلات کی دوایات کی جارخ بر آل می ابنین بهت مشفت کاسامی کرنا بیرا . تقید کی دوایات کو دو همری دوایات سے تکھار نا کچھ کم تسکل داه نه نفی ان کے لعبض مناخرین نے لینے علم حدیث برقلم اعلیا اور محنت شاقد کی ان می محد بن علی موسوی صاحب المدارک (۱۰۱ه) فرین الدین برانی (۱۰۲ه) محد بن علی اسر بادی رحالی (۱۰۲ه) می شهید تاتی زین الدین عاملی (۱۰۲۱ه) میر محد باقر داماد (۲۱ ما ۱۵۰ می اسر بادی رحالی (۱۰۲۰ه) ملافتی خواری و ۱۰۱۱ه) ملاباقر قاصی نور الله شوستری (۱۰۱۱ه) ملافتی محلسی (۱۰۱۱ه) ملافتی محلسی (۱۱۱۱ه) اور محد باقر خوانسادی محلسی (۱۱۱۱ه) ملافتی محلسی با الم ملافتی محلسی تعدد کی الوسائل بهت محمد از در مرزاحسین نوری صاحب محد مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی ما حب مستدرک الوسائل بهت محمد از بین در موسوی معاصر موسوی می موسوی می موسوی موسوی می موسوی موسوی می موسوی می موسوی موسوی موسوی موسوی می موسوی موسوی موسوی موسوی موسوی موسوی موسوی موسوی موسوی می موسوی مو

# صحاح ستهاورأ صول اربعبين فرق وابت

جس طرح اہل السنة والجاعة كى صماح سِته اپنے مُولفین سے توارِ كے ساتھ متول ہیں ان سے سے كر اب مك ہزاروں راوى اہیں نفل كرتے آئے ہیں شبیعہ اصول اربعہ اس شهرت د توانرسے لمینے مُولفین سے آگے د لکل سکیں شیعہ علمار کو تقیبہ کی کھٹن مزلوں سے گرزنا ہوتا تھا۔ اورلبا او قات لینے کو بھی چھپانالیر تا تھا ان صالات میں ان کتا بول کا درس اس اندان سے ندجل سکا جس طرح صحاح ستہ کا دورہ تا حدیث چلاا وراب یک جبل رہاہے

ول اس میں سئے بہ بہیں کر شیعہ علم رہے لینے فاص علقوں میں ان تما بول کی نقل دا طاقہ الرجادی دکھی۔ ملقہ فاصد کا انہیں برابرا عمّاد حاصل رہا ۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اس قیم کا آوا تر و یقین میسر ندا سکا تھا ۔ جو تلبس تقید کے بغیر کسی قوم کو حاصل ہوسکتا ہے میہاں کک کہ ان کے المر میں لینے گردایس ما حول نہ بنا سکے ۔ جو صرف امامی تلامذہ کا ہو۔ ملکہ ان کے گرد جمع ہونے والے مشیعہ بھی سب کے سب امامی مذہوتے تھے۔

ان حالات میں دا ضح بے کر شیعہ ندمید میں حدیث قواعد و کتی کے گرد نہیں اپنی خاص شخصیات کے گرد گھومتی ہے ان کے ہا علمار ا در مجتمدین تواعد و کتب سے زمایہ ہ اہمیت مکھتے ہیں بھران کے اس کسی فرت شدہ کی تقلید معی تونہیں جس برگذشتہ فتووں کی ان برکوئی فرم داری آئے ۔ ہرزندہ مجہد نے مقلدین کا سردار تہوتاہے اوراسی بران کے سارے دین و مذہب كا مدار \_\_\_\_ كتاب كى دائما أى كے نئے ہم يد أن كے كھركا خاكم بيش كيا ب زنده على ديس اتفاق رسبے توانهيس كتابوںسے زياده اميست دى جامكتى سبے ديمكن اگر میانتلات راه یا جائے اور علما مختلف فرقوں میں بہط جامیش تو پ*ھر صرف ک*تابیں فیصلہ کن رول اداکر م کتی ہیں۔ پیلے دواس نطانے کی نبدت نیر کے مقعہ اس زمانے میں زبانی اعتماد برمہبت کام کیا جا کہا تها بيكن اس زمانے ميں جوشر وفساد اور طبع و اعزامن كا دور سبند اور ظامر سب كەكئى ملارجى آتش متكوم سواگرکنی قوم کو زنده علمامسے سپر دکر دیا جاہےاور انہیں ان کی تقلید کا پابند کی جائے اوز بھیلوں کی پیول ا ذامات المُسفَى مات الفتوى كى نزركر دى جاسة توبير قوم نهايت قابل رحم ہوكى ربيرليے دورمیں جب ان کے موجودہ مسائل کا تواتر لینے قدما مسے ٹوط پیکا ہوجیسا کر ماتقی مجلسی کی التے سب تر بھر پر منزل قوم کے لئے کس قدر اذبیت ناک ہوسکتی ہے یہ آب سوچیں اور بھراسکے سوا چارہ کار بنہیں کومب مل کرحضرت امام فہدی کا انتظار کریں ۔

#### التكوب حدسيث

المحسديثه وسيلام على صباده السذين اصطفى احا بعد!

حدیث کے طلبہ کے سلتے یہ جا تناہمی صروری سبے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ واکم وسلم کا امران بیان کیا تھا۔ قرآن کریم کی روشی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب کا امران بیان حیما مناور ہم سن مہمت نرم تھا۔ قرآن کریم ہیں سبتے کہ آب قرآن کریم سلانے اور صحابہ کی ترمیت کرنے کے اتحا ساتھ معلم حکمت بھی ہیں راکب نے اصت ہیں اخلاق و حکمت سکے بھول بیٹنے ۔ لینے آب کو معلم اخلاق بتالیا۔ قرآن کریم نے آب کے وصعت و بعلم سعم الکتاب والحکہ کی بھی خبر دی سبت اورائی کا بھی خن میں اخلاق بتایا جو معلم حمدت من اللہ لانف وائن کے مسامت من اللہ لانف وائن کے است نرم دل رسبت اورائی کا رحمت سبت کہ آب ان کے سلسنے نرم دل رسبت اورائر آب رسے ساتھ نیں مول سبت اورائر آب رسیت کہ آب ان کے سلسنے نرم دل رسبت اورائر آب ہوتے سے سے کہ آب ان کے سلسنے نرم دل رسبت اورائر آب ہوتے سے سے سے کہ آب ان کے سلسنے نرم دل رسبت اورائر آب ہوتے سے سے سے کہ آب ان سے ساتھ قرق ہوجا ہے۔

مصرت عائشارضی الله عنها كهتی بين، حضور صلى الله عليه وسلم سف فرمايا:

انزلوا السناس منازليسم . كه

(ترجم): لوگول كے سلسنے اس طرح اترو حس درجب سكے وہ ہوں -

آپ آمت کے سائے شفقت مجسم ستھے۔ بات نہاست آسان کرستے مشالیس نے نے کر بات واضح کرستے اور اُسے دلوں میں آنادستے۔ ایسی بات جس سے مغالطہ پیدا ہو،اس سے منع فرطتے۔ ایک بات جس سے مغالطہ پیدا ہو،اس سے منع فرطتے۔ ایک بات پر لمبی تقریر نہ فرطقے۔ جو بات فرطتے پختہ اور محکم ہوتی کی یہ بات صر ورہے کہ حب کسی امرا لہی کا بیان ہوتا تو الشرب العزت کے اجلال میں آپ سے چہرہ انور پر کہمی کچہ آنار جلال آجائے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہوکر خالق کی طرف جھنے کا ایک باریش اور کر جمی کچہ آنار جلال آجائے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہوکر خالق کی طرف جھنے کا ایک باریش کے یہ بات آپ بیلے جان ہے کے بین کم حدیث کا مرشی بھی دمی خدا و ندی سے الفاظ خدا کی

ف ي م العران ع ١٠) على سنن ابي داؤد ، عبد م ص ١٩٧٥ -

طرف سے مفرد ہوں تو یہ وی فران سے ، حضور صلی الشعلیہ وسلم کے لینے ہوں تو ہیر حدیث سبع ۔ مو حدیث منی تان اعجاز رکھتی سبت اور لسے کمی پہلوست غلط ثابت نہیں کیا جب مکتا لفظاً یہ معی بنہیں ماکہ قرآن کریم کی شان اعجاز واضح دسبت ۔ محضور صلی الشعلیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے مقابل مشرکین سے نظیر مانٹی لینے الفاظ کو آپ سنے کبھی سے مشل مزعظہ لیا منرکبی یہ دعویٰ کیا کہ یہ حداعجاز کو چھو رسبت ہیں ۔ ہل یہ صرور سبت کر آپ ہوامع المکام سے فواز سے بی ۔ ہل یہ حزور سبت کر آپ ہوامع المکام سے فواز سے کئے اور انسانی کلام فضاحت اور بلاعنت کی جس بلندی تک جا سکتا ہے آپ اس میں بات مجت سے اور اس میں بات مہت جامع ہوتی تھی ۔

انسان کی زندگی طرح کے حالات سے اسلوب بیان حالات کے المین میں انسان کی زندگی طرح طرح کے حالات سے اسلوب بیان حالات کے المین میں گردتی ہے۔ کہیں انسان منوں میں گھرا ہوتا اور کہیں نوشی کی مہروں میں گھرمتا ہے۔ دینی منم کے وقت اس سے نوشی کی بات نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگواس کے نکلتی اور میں فوشی میں اس کے الفاظ کھی منم آکود نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگواس کے حالات کے ساتھ ساتھ بدت ہے اور اس کے نیالات کا منظم ہوتا ہے۔

ا مخضرت صلی الشعلیہ دسلم پر قرآن افرنا تواس کا اسلوب بیان اپنا ہوتا تھا۔ پر کلام مجز مقار مصنور صلی الشعلیہ وسلم کے حالات ہوئی یا عمی سے گزرتے اور آپ کا ہجر سخن انکے مطابق ہوتا۔ آپ سکے الفاظ میں آپ سکے حالات کی جملک ہوتی ، کیر کبھی اچانک قرآن کریم کا نزول ہوتا جمکا ہے الفاظ میں آپ سکے حالات سے بالکل مختلف ہوتا۔ سننے والوں کو اس کے کلام اہی سے کو اور لیوں ہوتا کہ اگریہ واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام عقا تو آپ سکے نوشی یا عمی کے حالات کا اور لیتین ہوتا کہ اگریہ واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام عقا تو آپ سکے نوشی یا عمی کے حالات اس میں کیوں نہیں جھلکتے ۔ ام نہیں اسلوب حدیث اور اسلوب قرآن میں واضح فرق محسوس تو تا تھا ۔ اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دونخ تلف اسلوب سطتے تو یہ وہ کیا تی سے جو مخالفت اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دونخ تلف اسلوب دکھتا ہے۔ وہ لینے بہلے مقت سے مخالف سے جانکل علی دو اسلوب دکھتا ہے۔ وہ لینے پہلے مقت یہ کہ کہ کام سے بائکل علی دو اسلوب دکھتا ہے۔ وہ لینے پہلے مقت

پر کم یہ کلام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے ۔قائم مذر ستے ریہ اس سلے ہوتاکہ آپ کا پنااسلوب میان قرآن پاک کے اسلوب سے مختلف ہوتا تھا ہے

ا کہا اپنی بات کہتے بعض د فعراسسے تین تین بار دمراستے ۔ حدمیث میں یہ سحراد بظامر خلاف فصیا حست نظراک اسپے لیکن جب حالات مامع پرنظرکی جاسٹے تواکب کا ہر کلا م بلاعثیت پر پورا اُکٹرنا کتا ا ورمقتضا سے حال کے با مکل مطابق ہوتا عثیا ۔

آب غرائب الفاظ سے پر ہیز حزات ، ایکن عرب اسالیب کھی خود ان کا تقافا ما کرستے ہیں ۔ سوآ مخصرت علی اللہ علیہ و لم بھی بعض اوقات غرائب کا استعمال کرتے ہے۔ ان میں کچھ پیچید گی تو ہوتی تھی ہیکن مغالطہ دہی نہیں۔ صدیت ام زرع کے بعض پیچیدہ الفاظ ای قبیل سے ہیں اور بیزبان کی دقیق راہوں سے گزرنا سہتے۔ دقائق پر قابو پانا کسی جہت منی فصاحت نہیں ہیں ہے علیائے صدیت کے ہاں عزیب الحدیث ایک مستقل موضوع کلام ہے حس پرانٹ اللہ آئندہ کہی گفتگو ہوگی۔ آرج کی مجلس میں صدیت کے ان میراؤں برنظر کریں جنہیں حس پرانٹ اللہ آئندہ کہی گفتگو ہوگی۔ آرج کی مجلس میں صدیت کے ان میراؤں برنظر کریں جنہیں آب نے کہاں شان جامعیت اور کھی عجیب و عزیب مشابوں سے واضح فر ایا اور بات دلوں میں اگری کھی آب نے اپنے ادبی ذوق میں قافیہ دار الفاظ بھی کہے اور اسے بھی آب کے الاب

الرب جامعيت ديانت كين مالين:

ا — دیانت HONESTY اورنغاق HYPOCRACY مقابط کے الفاظہیں۔ (۱) زبان میر دیانت بر ہو تو اس سے بیج بھلتا تھوٹ نہیں۔(۴) نیت دیانت بر ہو تو انسان ائٹندہ کے بادسے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ دل میں اس کے خلاف ہو۔

له أكب سن فراي : لا يدخل الجنة الجواظ الجوظرى - والجواظ الغليظ الفظ ـ (رواه ابوداور)

 ۳) عل دیانت بربهوتوالسان کسی کی امانت اور اس کے حق میں خیانت نہیں کرتا۔ · طاہرسبے کہ نفاق کے موضوع بھی تین ہی ہوسکے رزبان انیت اورعمل ۔ انخضرت صلی اللہ عليه وسلم ف منافق كى علاات سيان كرسق موسئ ارشاد فرمايا: آبية السنافق تلك اذاحدث كذب واذا وعداخلف واذااوتسن خارجان كا منا فق کے نین نشان میں ۔ بات کرے تو تھوٹ بوئے ۔ دیدہ کرسے تواُلٹ کرسے ( پہلے سے نیت ہوکہ یوراً مذکر دنگا) اور جب اُسکے پاس کسی کی امانت (یابی ہوتو وہ خیانت کرے۔ جس تخف میں ان میں سے کوئی عیب ہو۔اس میں یہ علامت نفاق سیے اورجس میں يرسب صفات بائى جاميس اس كے بيكا منافق مولے ميں كوئى شرمنهيں -اس حديث كو امام مخاری رحمة الشرطيركتاب الايمان ميل لاسفيس كتاب الادب بين نهيس-اس مديث نے كس طرح نفاق سكے مضامين كا احاط كيا ہے۔ ير آب كے سلسنے ہے اس جامعیت سے بات کرنا آپ کو کلام دمالت میں ہی سطے گاہی اسلوب حدیث سبے۔ ٧- انسان نواستات كابتلاسد ابني بيز دوسرول سد ميك كرر كهتاس اين بيار رائے کو بخیر کھتا سہنے ۔ نواہش نفسانی ( صوی ) سپنے کو سمیٹ کررکھنا ( بخل) اورم رہا پیل پی *لئے دیناہے ۔ یہ انسان کی فطرت تھی ۔انخصرت ص*لی انٹریلیہ وسلم سنے روک اور قد عن منهيں الكائى، ير مذفر ماياكماس ميں نواہش برا تعبيب ريند بر بخل مزا كھرسے اور دہ مِربات بينَ يَيْكُ فَي عَامُ مُركَدِك - آب شف فطري تقاضون برزنجرين تهنين لكايس. فرايا: الماللصلكات فهوئ متبعوشح مطاع واعجاب المعرع بنفسده مثكرة مهه ترجمہ : انسان کوہلاک کرنے والی چیزیں متین میں۔ نواہش جب اس کی پرفری کی جائے ۔ نخل جب انسان اس پرعل کرسط درائے جب انسان اس کوا بھالیمھے \_ عور کیجئے انکیرهوی برنہیں اسکی اتباع برہے ، بخل برنہیں ۔ اس کی بروی پرہ ر رائے پر بہیں اس کے عجاب پر سے۔ اتنا محتاط ا درجامع کلام صاحب جوامع انگلم كے سوا اوركس كا ہوسكتا ہے۔ يه مهلكات كابيان ها۔ أب مبيات كو بھي ديكھ ميلية:

انسانی زندگی دوصول مین مقتم سبد برایکوٹ زندگی اورببلک ندگی بجوم خفس کی خرم خفس کی خرم خفس کی خرم خفس کی خرم خفس کا در کی بر دو حالتیں ضرور آتی ہیں ۔ کبھی رضام شدی ، کبھی خفسہ اور پچر کھی آسودگی اور پیر کبھی تفت عناجگی ۔ زندگی کاکوئی صحبہ ہو ۔ برائیوسٹ یا ببلک ، النٹدکا ڈرم رحال میں ہونا چلیئے اور عالمت آسودہ ہو یا اور مجررضام ندی بریا عفسہ ۔ بات ہمیشہ حق ہونی چاہیئے ۔ اور حالت آسودہ ہو یا احتیاج کی میانڈروی حرحال میں مہتر سبے ۔ مصرت الوم ریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں مصنور صلی اللہ علیہ دلم سفر ایا :

اما المنجيات متقوى الله في السرولعلانسية والقول بالحق في الرضا والمسخط والقصد في النبي والفقر (رواه البهقي) ترجم بمنجيات (نجات ولال والى اثيام) باطن اور ظاهريس الترسي ترجم بامنيات (نجات ولال مي التي بالت كهناسه اور دولت مندى ثوناسه رخوشي اور نختي مرحال مي التي بالت كهناسه اور دولت مندى بويا محتا جكي مرحال مي ميانز روى اختياد كرناسه ولايا:

اماء منت عيس كهتى مير . تصورصلى الشيطيروكم سنے فرايا :

بسُ العبد عبد تخيل واحتال ونسى المصبير المتعال وبسُ العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى وبش العبد عبد سما ولما ونسي المقابر والبلى وبش العبد عبد عت وظفى و نسيسى المبت والمنتهى يختل الدنيا بالدين وبشى العبد عبد يختل الدين بالشيعات بسُ العبد عبد طمع يقوده بشس العبد عبد هوى يضله وبش العبد عبد رعب بيذ للهُ وبش العبد عبد هوى يضله ارترجم، برابنده وه بعرجواین یک میں لگاری اوراپین کو برا بھے اورالله تعالی برتر وبالا کو مجول جائے محبول جائے سے اور برآ بنده وه بعرج کی کرسے اور صد نکلے اور جیار اعلی کو معبول جائے المرکوئی اس پر بھی سخی کر نیمالا ہے ، — اور برآ بنده وه بعرجو اطاعت الی سے عافل ہوا و ملایئ میں شغول ہو اور معبول جائے قبرول کو اور گفن کے برانا ہوئے کو ساور برآ بنده وه بعرجو دین کو معبول جائے اور اور افرا کر کو معبول جائے سے اور برآ بنده وه بعرجو دین کو مشبات کے ساتھ طلب کر سے دنیا کے ذریعہ طلب کر سے سے اور برآ بنده وه بعرجو بھا آ رہے سے اور شرا بنده وه بعربے تواہی نے نے رستے سے بجلار کی ہو ۔ اور برآ ابنده وه بعربے تواہی نے نے رستے سے بجلار کی ہو ہوں سے اور برآ بنده وه بعربے تواہی نے نے رستے سے بجلار کی ہو ۔ اور برآ ابنده وه بعربے تواہی نے نے رستے سے بجلار کی ہو ۔ اور برآ ابنده وه بعربے کو اس کی بغتیں (خواہشات) فلیل کراتی رہیں ۔ — اور برآ ابنده وه بعربے ماقال ص

اکب نے اس صدیت ہیں بڑے لوگوں کے فوعوان ذکر فرط کے ۔ فوسب سے بڑا مدر سے ۔ ان عنوانوں ہیں سے ہرایک ادبی بارہ ہے اور ہرایت ربائی کا ایک کی المجات فوارہ ہے ۔ صدیث کا برا دبی اسلوب معاشرے کے مربیطو کو جیگور ہہنے ۔ اسکام کی احادیث میں بات کی وضاحت آپ سے بیش نظر ہوتی ہے ہیکن نضائے کے دفتہ میں بات کی وضاحت آپ سے بیش نظر ہوتی ہے ہیں لیٹی ہوتی ہے ۔ مثال دیجر بات کو واضح کرناا ورشری امور کے کوئی نفتے سلسے نے آنا۔ یہ آپ کا عایا میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی بہت صورت میں اس خاص میں دوست کی بیان اختیار فرایا آپ کی زیادہ توجاس براہوتی تھی کہ وی سے منور ہوجا میں ۔ اسلوب اسلاب میں اس فطری دوست ہی سے منور ہوجا میں ۔ اسلاب میں اس فیلی ہرا یہ ہے۔ میں دوراصل اسلوب عدمیث کی ایک میرا یہ ہرا یہ ہے۔

# امثال الحديث

الحمدلله وسلام على عباده الذسيب اصطفى اما بعد :-

اسخفرت صلی الله علیه وسلم نے اللی جائیت کے غنف پہلو کول کو کہی مثالوں سے بھی واضح فرما یا . مثال سے بات ذہن میں پوری طرح جم جاتی ہے اور ہسان ہو جاتی ہے ۔ مثال اور ممشل له میں ہر جبہت سے مطابقت نہیں ہوتی جب واللہ تعالیٰ نے بھی دی جائے صرف اس جبہت سے مطابقت کا فی سمجی جاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بند ول کی رعابیت کہ میں جہ نے قران کر بھی میں بہت سے مطابین مثالوں سے واضح فرائے ہیں ، قران کر بھی میں ہے ،۔

ولله المثل الاعلى وهوالعزيزالعكيم<sup>له</sup>

ترحمد النركى مثال سبسع اور به اور وهس زبر دست جمكت والا.

سسخفرت صلی الشرعلیه وسلم بھی اسی علی اور ادبی راه پرسیا بہت سے مقامات بر بہت نے اپنی بات شالال سے واضح خرمائی سلیم بن عامر م آبی کہتے ہیں آنخفترت صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا ،

> تُعِرُّت بالرعب واوتيت جوامع الكلمو اوتيت الحكمة وضوب لى من الحمثال مثل القرأن .

ترجہ۔ میری دالہٰی) رعب سے مدد کی گئی ، مجے جامع کلمات دیئے گئے ، میں حکمت دیا گیا اور جیسے قرآن میں مثالیں ہیں مجے بھی مثال سے بیان کرنا عطا کیا گیا۔ صرت حبراللرب عمروبن العاص ( ۱۹۵ م) وه معابی بین جنبرل نے صدر صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں مدیث محمد کی اجازت ماصل کرلی متی اور حدیث مکھنی شروع کردی متی راب کہتے ہیں اس حفظت عن الذی صلی الله علیه وسلوالف مثل له ترجه در میں نے آپ سے ایک ہزار مثالیں یاد کرد کھی ہیں ۔
ترجمه میں نے آپ سے ایک ہزار مثالیں یاد کرد کھی ہیں ۔

معد این میں اشال مدیت ایک خاص مرضوع سمجها جا آبہ قاضی البخرائس دور میں اس مرضوع سمجها جا آبہ قاضی البخرائس لکھیں۔
جیسے بلند پا کہ محد نمین نے اسی دور میں اسس مرضوع کو اپنا یا اور اس برکتا ہیں لکھیں۔
یہ وہ باہب مدیت ہے جس میں اسمحفرات صلی الشرطید دسلم کا علمی اور او بی پرائیبیان محصر کر سامنے آتا ہے اور ایت کے بیان اور مثالول کے سخت میں شدر اور مشبہ بسکے للمین حسی اور معنوی فاصلے بات کے اندر کی سطح کو عملی طور پر سامنے لے آتے ہیں۔ اور طلبہ اور علمار افسح العرب والعجم کے مثال والے ب مثال پرائیہ بیان پر جبر ک اور طلبہ اور علمار افسح العرب والعجم کے مثال والے ب مثال پرائیہ بیان پر جبر کے سامنے بین بات کے چند میا حث انہی انگر فن کے بیا نات اس بات کے چند میا حث انہی انگر فن کے بیا نات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ فنی نقط نظر سے یہ ایک باب عظیم کی روشنی میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ فنی نقط نظر سے یہ ایک باب عظیم سے جس نے عدم اسلامی میں علم معانی اور علم بیان کو ایک میتفل شعبہ کی مگر دی ہے۔

## مثال اول

حفرت البهرية سع مروى من كم التخفرت على الشرعليروسلم ف فرمايا الم مثلى ومثل الم بدياء من قبل كمثل دجل بنى بنياتاً فأحسنه واجلدالا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعبرن منه ويتولون هلا وضعت هذه اللبنة - قال فانا اللبنة وإنا خاسر النبيي يه

که و سیکی مندامام احرمبد به صلای مجع الزوائد جدر مر۱۲۳ کی مرحد کا مرکز کا کا مرکز کا مرکز کا کا مرکز کا مرکز

روفى دواية ) فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما واينا احن من لهذا لولا موضع لهذة اللبنة - الافكنت تلك اللبنة -

ترجمه میری ادر عجرسے بہلے انبیار کی مثال الیبی ہے جیے کسی شخص نے گھر

ر مبدریری مروج سے چے بہاری مال میں جہ بہاری سے است بنایا ادر اس کو مبہت ارائستہ دبیراستہ کیا۔ گھراس کے گوشول میں سے ایک گوسٹہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھتی ۔ لوگ اسے دیکھنے استے رہے ادر

خوش ہوتے رہے اور کہتے ۔ کریہ اینٹ کی مجگہ کیوں خالی رہی \_\_\_

المن ملى الشرعليه وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہو ل دحیں سے اس تقرِرُوت ریکر بریر دیں دیا ہے۔

کی کمیل ہونی) اور میں ہوں نبیول کوختم کے والا (خاتم النبیین)۔ اس مثال میں انخترت علی اللّرعلیہ وسلم نے قصرِ نبوت کے دومر صلے ذکر فرما کے () بنی بنیا نّا داس کی تعمیر) (۲) فاحسنه واجمله داس کی تحمین وجیل )

عمادات انهی دو مرمول سے گررتی ہیں۔ پہلے مکان بنتاہے میراس کی تین

و تنجیل Decoration موتی ہے۔ یہ وال پیرکی عمرات میں ہویا سفیدی کی صورت میں ہویا سفیدی کی صورت میں ، یہ مرحله مکان کی مردت میں ، یہ مرحله مکان کی مردت میں ، یہ مرحله مکان کی

تکمیل ہم تی ہے۔

اس مثال ہیں واضح ہے کہ تعریبوت کی سربہبوسے شکمیل ہم فی ہے تشریبہبر سے بھی اس کی تعمیل ہم فی ہے تشریبہبر سے بھی اس کی تعمیل مرکب نبوت کا محل ما سوائے ایک اینٹ کے مہر کی درغیر شریب سے ممل تھا۔ خالی اینٹ کی جگہ اسنے پر کی فرالوالیک اینٹ کی جگہ ابنی خوات میں اینٹ کی جگہ ابنی خوات میں اینٹ کی جگہ ابنی خوات میں مرببہہ سے کا مل دو ممل ہے کسی مزید تھیں کی عماج نہیں اور صور صلی الشر ملیہ وسلم تھیر نبوت کے کا مل طور پر ممل داسے تھیل سختے والے ، ہیں یہ ہے نے حس مثال سے لینے نوت کے کا مل طور پر ممل داسے تھیل سختے والے ، ہیں یہ ہے۔

جوبترین نئی شریعت لاتی بی ان سے تعربر دت کی تعمیر ہرتی ہے اور جو فیرشری ان سے ان شرائع کی تعمیر ہرتی ہے اور جو فیرشری ان سے وہ سابقہ تشریعی نرک کی تعمیل ہرتی ہے وہ سابقہ تشریعی نبرت کا اکا کا دہو تے ہیں۔ ان کے دجرد سے اس سابقہ نبرت کا فیغان آگے بھیلنا ہے۔ اس مخترت علی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں نبرت کے دولال سلسلول کولپیٹ لیا۔ کہ اب اب کے بعد کوئی تشریعی نبی یا غیرتشریعی نبی جو بہلے مینان کو آگے کے کہلے ہرگز پیدا نہ ہو گا۔ آپ خاتم البنیین ہیں اور آپ پر ہر پہلو نیمنان کو آگے کے کہلے ہرگز پیدا نہ ہو گا۔ آپ خاتم البنیین ہیں اور آپ پر ہر پہلو سے نبرت ختم ہر کی ۔ آپ بہاں بندوں پر خداکی آخری عجب ہیں۔ آپ کے بعد کی سلسلہ وی کا آغاز نہیں۔

غیرتشرلعی نبی مجی اسپنے وقت میں خداکی حجت ہو تاہے اور کسس پر وی مجی استی حجب بیدوں پر استرک بندوں پر استرک اس الشرک بندوں پر استرک اس الشرک الش

تال الومحمد هذامتل نبوته صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء وبد تتم حجة الله عزو حل على خلقه ومثل ذلك بالبنيان الذك يبتد ببضه بعضا وهونا تصل لكال بنقصان بيضه فا كمل الله به دينه وختم به وحيه .

ترجد میں کہنا ہوں یہ آپ کی نبوت کی مثال ہے ادر آپ بے سک رفاتم المبنیین ہیں اور آپ کی ذات الشرع وجل کی جمت بندول برثمام

له امثال الحديث للرامېرمزي مد مطبرعه بميئ مند

ہوئی رات کے بعد کوئی حجہ اللہ نہیں ، اور مثال اسے ایک تعمیر سے دی گئی ہے جس کے اجزاء ایک دو سرے سے بندھے ہوتے ہیں، کچو کھی کی ہو تداس تعمیر کی تکمیل نہیں ہوتی ۔ (۱) انسر نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ذراعیہ اسپنے دین کو مکمل کیا اور (۱) اور آپ پرسلسلودی ہی ختم کردیا۔

### مثال دوم

فتيدالاً مت سيدنا حفرت عبداللربن معود مع روابيت كست بي كرا مضرت على الله علي دسلم في مراوي الم

ضرب الله من أرص اطامستقيماً وعن جنبتى الصراط سوران فيهما الواب منتحة وعلى الابواب ستورم رخاة وعند رأس الصراط داع يبتول استقيموا على الصراط والانعرجوا دفوق ذلك داع يدعو كلما هرعبد ان ينتم شيئاس تلك الدبواب قال ويجك لاتنتحه فانك ان تنتحه تلجه ثم هنرة فاخبران الصراط هوالم سلام واست الابواب المفتحة عارم الله وان الستور المرخاة حدود الله وان الداعى على رأس المعراط هوالتران وان الداعى من فوقه هو واغظ الله في قلب كل مومن في قلب كله و من في قلب كل مومن في مومن في مومن في قلب كل مومن في قل

ترجہ۔ الشرتعالیٰ نے صراطِ مستنتیم کی مثال ایک داہ سے دی ہے صب کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں اور دروازوں میں در وازے کھنتے ہوں اور دروازوں بر پر دی سے کے سر پر ایک بیکار سنے والا کہدر کی ہے۔

ا دواه احروالبهم قى عن النواس بن معال ورواه درين عن عبراللرين معود مما فى المشكرة ملا المشكرة ملا ورواه التا ورواه التا ورواه التا المشكرة ما التا المسكرة المسلا ورواه التا التا المحديث صلا

رسے پرمیدھے علے آور اوھ اُدھر مذہر نا۔ اوراس کے اُوپ ایک اوراس کے اُوپ ایک اور امواز دینے والا ہے۔ جب بھی کوئی انبان ان درواز ول میں سے کسی در دانہ ہے کو کھر لنے کا ادا وہ کرتا ہے۔ وہ کہاہے اے تیری براوی اسے قدمہ کھول، اگر قواسے کھر لے گا تو اس میں بھینس کر رہ جائے گا پھر مین نزت صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کی تغیر بریان فرمائی آب نے کہا،۔

واہ سے مراواکس م ہے ، کھلے در واز دل سے سراد السر کی حمتیں ہیں۔

رجی امرد کو اللہ تقالی نے نا قابل عبور مضہرایا ہے ) لئے ہوئے یہدول سے مراداللہ کی حدیں ہیں دجنہ ہیں بھیا نہ نے کی اجازت نہیں ) راہ دصراطی مراداللہ کی حدیں ہیں دجنہ ہیں بھیا نہ نے کی اجازت نہیں ) راہ دصراطی اللہ تو الاقران ہے اور اس کے اُدپ آواز وسینے والی اللہ تو اللہ تا مومن پر کے سر تولی مومن پر دستی وی در بی ہے۔

استخفرت میل الله علیہ وسلم نے اسس شال میں صراط مستقیم پر چینے کی جائیت فرائی مدیں ہے۔ آپ نے اس کے دو نول طرف دیوارین ذکر کیں جن کے درسے اللہ کی حدیں و اللہ تعلیم میں اور انسان حوام کامر تک ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پر جیانا ان سے بیج کؤی میں اور انسان حوام کامر تک ہوئے میں سراؤ سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سور ہ فالحقہ میں مراط مستقیم طلب کوئے کی بدایت کی ہوایت کی ہو اور اس میں مفدر ب علیہ جم اور صالین سے بیج کر نکلف کی جم جم اُعا ما بھتے ہیں۔ جو امر راکا براسلام میں اجتہادی طور پر مختلف بھی ہے وہ ان اس میں احتہادی طور پر مختلف بھی ہی شامل رہیں گے اور جو دگوری وسعت سے صراط ستقیم میں ہی شامل رہیں گے جو بیچ کی مدود میں وہ حوام وحلال کے فاصلے ہیں ان میں انسان احتہاد میں نہیں اور جہاد میں خواج ممن عہد اعوجاج کی راہ پر گامزان ہوتا ہے۔ احتہاد ممن عہیں ہے اعوجاج ممن عہد احتہاد کی صفور صلی انشر علیہ وسلم نے فرمت نہیں فرما تی ۔ اس میں خطا تھی ہو احتہاد کی صفور صلی انشر علیہ وسلم نے فرمت نہیں فرما تی ۔ اس میں خطا تھی ہو

مبائے ترمجہ پر خطی کو اس بر ما جور بہتلا یا۔ نیکن اعوجاج کی صفور و نے مذہبت فرمائی اور اس سے بینے کا حکم دیا۔ نیس ٹیٹر ھی راہوں میں وہی راہی شمار ہوں گی جواصولاً عندت ہوں اور آئیس میں حق و باطل کا فاصلہ تائم کریں۔ مالک اربعہ اپنے تمام اختلا فات کے با وجود ایک صرا طرستقیم ہیں انہیں ٹیٹر ھی راہیں بتلا نا اسس مدیث سے کھیلا تھا دم ہے۔

حفرت عبداللرين معود منف اسمفهون كواسخفرت صلى السرعليه دسلم سعان الفاظ مي معي نقل كيا سع معزت عبداللر بن معود الأراب الماظ مي معي نقل كيا سع معزت عبداللر بن معود الأراب الم

خطانادسول الله صلى الله عليه وسلم خطاشه قال هذا سبيل الله منظم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله و قال هذه سبل على كل سبيل فهما شيطان \_ بدعواليه و قرأ ان هذا صواطى مستقيماً ترجم و المخترت على الشرعلية كلم في الكريم الكريم المنظم الشرى طرت ما يزلل سيمي داه ب ميرات ني السرى طرت ما يزلل سيمي داه ب ميرات ني المن كردائي بائي بهت سخطرط كميني اور فرايا يو وه دائي بائي بهت سخطرط كميني اور فرايا كي يو وه دائي بي بن بي سيم برايك برايك شيطان ميما به اور وه لوكول كواس كى عرف بالمال بيمال بي عرف المال كي عرف المال كي المن المناه منظم المناه منظم المناه والمناه والمناه

ہم تحث بن دائیں بائی لؤنے والول سے اجتہادی فاصلے مراد تہیں اعرجاجی فاصلے پیش نظر ہی ورن اس میدسٹ کا حدیث من اجتمد واصاب خلد اجوان وا داحکو خاجتمد واخطاً خلد اجر واحد تھے کھلاتھا دم لازم کسٹے گا۔

تميراس مثال ميں انسان كے ضمير كو طرا وقيع مقام ديا گياہے۔ پہلا داعی قرآن ہے

له رواه احد والداري والنبائي مشكرة من كم رواه شيخان مشكرة ص

جس کی دعوت النان کو خار ج سیج بچتی ہے دوبلرداعی وہ آواز ہے جوالنا ن کے المدر سے اعمیٰ ہے یہ اس کے منمیر کی آمواز ہے۔ یہ مصراب الشریب العزت کی طرف سے ہرمر دِمومن کے دل پر انگیا ہے بخور کیجئے استخفات نے کس شان بلاغت سے اسلام کے دین فطرت ہونے کا اثبات فرمایا راوراسے دل کی آروزار دیا۔

# مثال سوم

عن ابى مرسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل الى قرمًا نقال يا توم الى أيت الجين بيئتي والى انا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأد لجوا فانطلقوا على مهلم من فجوا وكذب طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحه علم الجيش فا هلكهم واجتاحهم فذلك شل من اطاعتى فا تبع ما جئت الحمشل من عصائى مكذب ماجئت الحمة من الحق بله

ترجمه میری اور میری رسالت کی شال بیسبے که ایک شخص ایک قوم کے پاس آیا اور کہا میں سنے خود اپنی آئیکھوں سے ایک تفکیر کو دیکھا ہے اور میں کھلے بندوں اس سے ڈرا ر ہا ہوں سومبلدی کرو مبلدی کر در اس قوم میں ایک گروہ نے اس کی بات مانی اندھیرے میں نکھے اور اسی وقت میل دسیقے بروہ ہی گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات میں وقت میل دسیقے بروہ ہی گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات میں مجمعے در جانی دہ اپنی مجگہ ہی ر بہے بریہاں مک کہ لٹکر نے انہیں مبوم میالیا اور انہیں مبال سے متعظم کردیا ۔ بریشال مال

اس کی ہے جس نے مجے ما ما اور میرے بیغام برعمل کیا اوراس کی جب
نے مجے نہ ما نا اور جرسچائی میں کے کرایا ہوں اس کی تکذیب کی۔
میر کس قدرمہر بان اور سرا پا رحت ہوئے۔ کس طرح وہ انہیں آنے والے خطرہ سے آگاہ
میر کس قدرمہر بان اور سرا پا رحت ہوئے۔ کس طرح وہ انہیں آنے والے خطرہ سے آگاہ
رکس ہے۔ اس میں حضور صلی الشرطیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی تقدیق قرار نہیں دیا۔ کہ
میر خدا کی طرف سے جرکنا ب کے کر اسے اسی کوما نو۔ بلکرا پنی بتلائی ہم نی ہر بات کو فرائے کی خدا کی طرف سے ایک جمت اور ثر بان مظہر ایا۔ آپ نے جس طرح آپ کی نبرت کر یا
خبردی اس کو درست ما نتا بھی اسی طرح صروری ہے جس طرح آپ کی نبرت کر یا
خبردی اس کو درست ما نتا بھی اسی طرح صروری ہے جس طرح آپ کی نبرت کر یا
میں کی درست ما نتا بھی اسی طرح صروری ہے جس طرح آپ کی نبرت کر یا

#### مثال جہارم

عن ابی هروی قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلومشلی کمنل دجل
استوقد نارًا فلما اضاعت مآح له اجعل الغراش و هذه الدواب
التی تقع فی النار بقیعت فیها و جعل مجرحین بین لمبنه فیقحمت فیما
فانا آخذ بجوی عن النار وائتم تقعمون فیما که
ترجمه میری مثال استخص کی سی ہے جم نے آگ جلائی جب آگ
نے پُرا ماحل روشن کردیا تر پروانے ادر زمین کے جا فر مرآگ میں
گراکرتے ہیں اس میں گنے گئے وہ شخص انہیں بجاتا روا کم وہ اس
پر غالب استے اور آگ میں گتے رہے ہو میں متہیں متہاری کمرس کیگ

لے رواہ البخاری وسلم ورابع لدالمب كا ق صلا

اس میں مھی حفور رجمۃ للعالمین کی شانِ رحمت منایاں ہے۔ آپ کی تعلیمات اور بدایات آگ میں گرتے الناؤں کو بچاسکتی ہیں یبٹر طیکہ کوئی آپ کے نسخ شفا کو سمجھے اور آسے عمل میں لائے۔ اس مثال سے یہ بھی پتہ میلتا ہے کہ آپ کی نافرانی مرحب جہنم ہے اور آپ کی مخالفت کا اسجام آگ کے سراکھ منہیں۔ آپکی بات خداکی حج ہے۔

مثال غيب

عن افي موسى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يعتنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثيرا صاب الضّافكانت منها طائعة وطيبة قبلت الماء فا نبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها الجادب اسكت الماء فنقع الله بها الناس فشر فوا وسقوا و دووا واصاب طائفة اخرى انما هى قيعان لا بمسك ماء ولا شبت كلاء خذ لك مثل من فقد فى دسين الله ونعده بما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لمريخ بذلك رأساً ولم يقبل هدك الذى السلت به منق عليه له

ترجمه رمیری اورالنر تقالی نے جربراست اور قلم و سے کر مجھے بھیجا ہے گی مثال اس عجاری بارش کی سی ہے جرکسی زمین بربرسی ۔ ایک قطعہ زمین مبہت عمدہ تقان سنے پانی کو جذب کیا اور گھا س اور ثان ہ سنرہ اُگایا۔ امرائی بھی زمین تھی حس نے پانی روک لیا ۔ اشر تقالی نے اس سے لوگل اورائی می فرور تمیں گوری کیس را نہول نے بیا اور پلایا اور فعلیں لگا میں اورائی اورائی سے نہوک سے بنا کی صرور تمیں گوری کیس را نہول نے بیا اور پلایا اور فعلیں لگا میں اورائی ا

یمثال اس شخص کی ہے جرانسرکے دین میں سمجہ پداکرے فیتہ ہے۔ اللہ سف اس جنرسے نع مند کیا جرمیں دے کر بھیجا گیا ہوں اس نے سیکھا اور سکھایا اور مثال اس کی بھی ہے جس نے اس طرف دھیا ن نہ کہا اور سر دوہ ہدایت قبول کی جرمیں دے کر بھیجا گیا ہوں .

اس مثال میں آئے سے انسال کی تین قسیں بتائی۔ دا، عجتبدین دی، مقلدین رس غیر مقلدین \_\_\_عبتدین دین میں تفقہ ماصل کرکے مسائل غیر منصرصہ کا حکم تھی دریا فت كركيت بي . يد كماس اور في مبزه كا أكناب البول في فيف في استخراج اوراستنباط کیے متلدین خود تو احتہاد مذکرتے رہے ایکن انہوں نے فتہار کی عنتر ک کو حفاظت سے وكرن مك بينجايا. وه ان سے فائدہ ياتے رہے اوران جزئيات كى روشنى مي آگے مجی کھے استنباط کرتے رہے۔ وہ ذرعوا پر بھی کچے عمل کریائے۔ گرایک گروہ الساتھی ر یا جو مذعبتهدین کے درجہ ہیں اسکے آور مذمقلدین کی طرح عبتیدین کی دولت سنبھال مکے وہ بالک بے برواہ رہے اوراسلام میں علم کے جرج شخص کیو فرد وہ اپنے آپ کو ان سے متفیدر نرکھ لدیتبل سے صورصلی الشرعلی وسلم کی تعلیمات کا کھل انکار مقعدد تنهيس بلكه اس نظام ماسيت كونه مجصاب جرحفر صلى الشرعليه وسلم كے در لعيظهرًا میں آیا۔ وجد اکی بہتے کہ یہ دین ہے قرمب لوگوں کے لیئے مگر است عالموں کے سواکرتی سمجتائہیں موجوعالم نہیں ماہیئے کہ وہ عالمول کے بیچیے جلیں وین سے بے پر واندر ہی وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاكمون وي العنكرت على ترجر ومانيل بن مم بنيل سب لاكول كے ميلوات بن مكر ابني حرف الم سجتے بس صرف عالم دح فتہا رکہلاتے ہیں)۔

وران کریم اپنی حمله تفاصیل کے ماتھ مب انسانوں کے لئے منبع ہوایت ہے لیکن فرمالم اکی مرائی میں اُرتے ہی اور اس سے غیر منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہی جوعالم نہیں ان

#### کے لیئے عالموں پر احتماد کرنے کے سوا میارہ نہیں .

# مثالثشم

عن جائرٌ قال جاءت ملئكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهونا تُعرفقال بيضهرانه ناشروقال بعضهران العين مأثمة والقلب يقظال فتالوا ان لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضر والدمثلاً .... نقالوا مثل مكثل رحل بنى دارًا رحمل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن اجاب الداعى وخلى الداروا كلمن المأدية ومن لريجب الداعى لعيدخل الدارولم ياكل من المأدية فعّالوا اولوهاله يفقهها نعّال بعضهم انه نائم وقال بعضه مران العين نائمة والقلب يتظان- فعالما فالدار الجنة والداع محمدصلى الله عليد وسلم فن اطاع عمدًا صلى اللعلية سلم فقداطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقدحصي لله ومعمده لي لله عليه وسلم فرق بين الناسك ترحبه وضرت جابربن عبدالنرصيع مروى بي كالمخفرت على السرعليه وسلم اک دفدسرے تھے کہ آپ کے اس فرشتے آئے۔اک کے لگا آپ سوئے میں ووسرے نے کہا آپ کی آنکھ توسوسی سے نسکین ول جا گاہے میرانہوں نے کہا آپ کے اس معاصب کے لیے ایک مثل ہے سواس کے مثال لار ... بهركه آب كى مثال اليي درك اكتفس في كر بنا ما اس م ایک در خوان مجھایا ، درایک بلانے دالے کھیجا د جولوگوں کو بہال کے کی دعوت و سے ،حس نے اس واعی ربلانے والے ، کی اواز کر لیک کہا۔

له صحیح البخاری کمانی المسلیکاة صلط وروی التر ندی عن ابن مسعودهٔ مثله

دہ گھریں داخل ہر گیا احداس نے دعوت میں خوب کھایا ا در جب نے دائی
کی بات نہ مانی، وہ نہ گھر آیا نہ اسس نے کچہ کھایا۔ پھرا تہوں نے کہا ہمواد
کمام داختی کرد تاکہ آپ اسے سجھ جائیں۔ پھرا کی نے کہا آپ آدسو کے
ہوئے ہیں . دور سے نے کہا آ نکھ آوسوتی ہے گھر آپ کا دل جا گئا ہے۔
پھرا تہوں نے کہا گھر سے مراد آوجنت ہے ۔ اس کی طرف کبانے والے محمد
عبرا تہری نے کہا گھر سے مراد آوجنت ہے ۔ اس کی طرف کبانے والے محمد
میں اللہ معلیہ وسلم میں۔ حرص نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی اب الکہ اللہ اللہ کا در حی سے ایس کی دان اس نے اللہ کی ۔ آپ لوگوں
مانی ا در حی سے آپ کی دنائی اس نے خدا کی ناخر مانی کی ۔ آپ لوگوں
کے در میان نقط کہ المیاز ہیں۔

اس سے ملتی ملبتی ایک روایت قاضی المحمر کسنے بھی روایت کی ہے ۔ حضور صلی المحمر کسنے بھی روایت کی ہے ۔ حضور صلی السطیعیہ وسلم استراحت خوار ہے گئے کہ آپ کے پاس و و فرشنے آئے۔ ایک سمبرال کی طرف ۔ جوسر کی طرف کھڑا تھا وہ میری طرف محکم اندر کہا آپ کی آپکھ سوتی ہے ۔ کان سنتے ہیں۔ اور دل یا در کھتا ہے۔ حضور اسے محکم اور کہا آپ کی آپکھ سوتی ہیں۔ اور دل یا در کھتا ہے۔ حضور اسے متعلی کے ہا بھراس نے کہا دور مشال دی۔

به فيها شجرة نابتة وفي الشعرة عصن حارج فجاء صارب فضرب الشعرة فوتع الغمن واقع معدورق كثير لا ادرى ما وقع فيها اكثر ادما خرج منها .
اوما خرج منها .

ما تد مجى بہت سے بئے گرے كئى باہر نہيں گرا بيراس نے تميرى بار عزب لكائى اور بہت سے بئے گرے بي نہيں جانا كر جو بئے اندر گرے وہ زيادہ تے يا جو باہر كرے وہ زيادہ تے. عجراس مثال كى اس فرشے نے جراب كے بادل كى طرف تھا كيول ترح بيان كى ا اما بركة فهى الجنة واما الشعرة فهى الا تمة واما الغص فهوالنبي صلى الله عليه سلموا ما العندار ب فعملك الموت ضور الفادية الاولى في القرن الاول فوقع النبى صلى الله عليه سلم واحل طبقة وضوب الثانية فى القرن المثانی فوقع كم ذلك فى الحنة ثم صوب الثالثة فى القرن المالث فى القرن المالث فى العرب المالة فى القرن المالث فى العرب المالة فى القرن المالث فى الحرب منها و

ترجمہ تالاب سے مراد حبت ہے اور ورخت سے مراد امت ہے تہی اور مرخت سے مراد امت ہے تہی اور مرخت سے مراد امت ہے تہی اسے مراد بنی کیم علی النسر علی ہیں اس شخص سے حب نے ضرب لگائی مراد ملی النسر علی النسر علی النسر علی النسر علی النسر علی النسر علی النسر وسلم اور آب کے عمید کے لوگ اس سے حبر اب اور حبت ہیں گرے) میم اس نے دو سری خرب لگائی تر بھی سب پنے جبت میں کرے وہ سری خرب لگائی تر بھی سب پنے جبت میں گرے وہ سے تیم اسس نے تیم کی خرب لگائی ۔ اس پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس کرنے والے ۔

با مرکز نے والے ہے ذیا دہ تھے یا اندر گرنے والے ۔

با مرکز نے والے ہے ذیا دہ تھے یا اندر گرنے والے ۔

معائبنے پاس یہ مثال کس نے بیان کی جستحفرت ملی المعطیر وہلم نے ۔۔۔ فرشتوں کو یہ باتیں کرتے کس نے ساج کو تاہیں کے فرشتوں کو یہ باتیں کرتے کس نے ساج اس سے کسی کی تر دید کی جہنہیں ۔۔۔ سویہ سادی مثل سمارے لیے ایک مدین کے درجہ میں ہے۔ اس حدیث سے یہ دد باتیں سرید واضح ہوئیں.

ال سمتحفرت صلی المنرملہ دسلم جب سرتے تو ہو تھے سوتی تھی دل نہ سوتا تھا۔ دل ہوری

طرح ببیارد ہتا۔ اوراسے اسپنے جبارا حوال بدنیہ کی خبر ہتی ۔۔۔ وضر ہے یا نہیں اس کا براد حیان رہتا۔ اس ہنیہ کی بات کرنے تو اپ اسے سنتے اور سیمیے ۔۔۔ گواس و قت ظامرا سو کے مہرتے تنے ۔۔۔ عام النان نمینہ کی مالت میں دوسروں کی با تیں نہیں من پائے گر حفور صلی الله علیہ وسلم من لینے تھے۔ اس سے معلی ہوا کہ حفور میلی اللہ علیہ وسلم کا سماع مبارک دوسرے لوگرال کی طرح منہیں۔ اس میں اپ کا دل بوری طرح بدار رہتا تھا۔۔ نمیندس کی بہن ہے منہیں۔ اس میں اپ کا دل بوری طرح بدار رہتا تھا۔۔ نمیندس کی بہن ہے رہوں کی طرح بدار رہتا تھا۔۔ نمیندس کی بہن ہے رہوں کی بہن ہے مورد منہیں کو تو بہن اور دور و بداری کے پاس اپ بردر و د بھیجا جائے تو اپ اسے سن لینے ہیں اور دور

ا بن اس مثال سے یہ واضح ہواکہ صفوصلی السّرعلیہ وسلّم کا زما تربہترین زمان تھا بھر تابین کا دور ۔۔۔ بھر تمیرے دور میں لوگ اس سے دھیج پر سر رہے رہمبٹ بھیلینے لگا اور اللّه کا خوف دلوں سے جا تاری اس حدیث سے یہ بھی معلم ہواکہ صحابہ کرامین سب کے سب حبنت میں گئے ان میں ایک بھی نہیں حس کا بہتہ اس تا لاب د حبنت ایک مدود دسے باہر گرا ہم ۔ یہ سب لوگ ا بینے وقت میں خورِ متن سے تھے امد دو مرول کے لیئے بدون حق کا کھلانتان تھے۔

مثال مجنستم

حفرت عبدالله بن سعر و کہتے ہیں ہیں نے حضور سے عرض کیا آپ زم سہتر ہر ارام فروایا کریں بسخت چٹائی سے بدن مبارل پر نشان پڑجا تے ہیں ۔ حضورا کرم ملی اللسر علیہ دسلم نے فروایا ،۔

مالى وللدُّنيا: انمامتلى ومثل الدنياكتل راكب مريارض فلاة فراى

الشعبرة فاستفل تعمیم اشعداح و توسیماً الله ترجمر میں کیا اوریہ و نیا کیا ۔۔۔ میری اور دنیا کی مثمال اس موار کی ہے جو کسی صحاسے گزراد ایک درخت دیکھا اور وہ اس کے سائے تلے جا بیٹھا

بھر خیآ بنا ا دراس نے اسے تھیوڈ دیا۔ میر خیر

یہ مثال و نیا کو مد بھورنے کی ہے اس میں بتلایا گیا کہ یہاں کی لذتیں اوربہائی سب عارمنی میں جبیدہ ہوا سرنے کے لئے اور جو عمارت بنی ،گرنے کے لیے سرایک نے فناکی گھاتی کی براتنا ہے اور یہاں کی سرلذت کو بھید ٹرجا نا ہے رحضور سنے ونیا کو ایک اور مثال سے واضح فرمایا ،۔

# مثال مشتم

ماالدنیافی الاحق الایکایصنع احدیم اصبعه فیالیم فلینظریب ترجع الیه و ترجم آخرت کے مقالم میں دنیا اس طرح ہے جیسے تم میں سے کئی اپنی آگی درما میں رکھے مرہ دیکھے کرا لگی پر کتنا یا فی لگا۔

# مثالثهم

معزت عبداللرين عرز كية بي المخترت على اللرعليه وسلم في قرما يا الم انها اجالكع في اجال من خلاك بين صلاة المصرالي مغرب الشهد انها مثلكم ومثل ليمود و النصاري كوجل استعمل حمالة فعال من يعمل الى نضف النها رعلى قريراط قريل طفعملت اليمود الى نصف النها رعلى قرياط قد يواط فم قال من نصف النها ريالي صلاة المحصولي قراط

اله رواه الترزى وابن ما جه بسندا حرص السي مترك عاكم ميزات كله رواه سلم بسندا حمد عبدهم منت

تعاط فقال من بعيل من صلاة المصرالي غروب النمس على قداطين تعاطين و الالكما لاحرص قين قال فغفبت اليهود والنصارى قالا محن اكتم للا واقل عطاءً قال الله عزوجل حل ظلمتكمس حقكم شاء قالا لا قال فاند فضلى اعطيد من شئمت يله

اس سے بتہ بیلاکر است محدیدا فٹررب العزت کے بال بہت عزت یافتہ الد عبرب است بتہ بیلاکر است محدیدا فٹررب العزت کے بال بہت عزت یافتہ الد عبرب است رصحابہ کامنی فیر میں مہرب است رصحابہ کامنی فیر میں مہرب مرب کامنی میں مرب المرب المرب المرب المرب کی شان سے ممماز مہرا اور ان سب المرب کی تقدیق قرآن کریم میں مرجود میں ا

له رداه الترندي واحد ملد و من و اخرج البخاري في الاجاره والبعلي جلد صه

# مثال دنهم

حنرت امیرمعادیہ د ۱۹۰ م کہتے ہیں کہ انہم ل نے حفدر اکرم علی السرعلیہ وسلم کو کہتے ہوئے منام کو کہتے ہوئے میں ا

انما بقی من الدنیا بلا و و فتنة - انما مثل عمل احد کو کمثل الم عاء اندا طاب اعلاه طاب اسغله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله یا ترجمه - دنیامی تراس مانشی سی ره گئی بی - تم میں سے سرا کی کے عمل کی مثال اس برش کی سی ہے جس کا اوپر کا حصد ستھوا ہو تو اس کا سنچلاھم بحی ستھرا ہوگا اور جب اس کا اوپر کا حصد گذا ہو تو ننچلا حصد بھی گند ا سر گا۔

اس مثال میں بتا یا گیا ہے کہ اعمال کی جزار آخرت میں گر حسب بنیات ہوگی بھین میہاں دینیا میں ظاہر کو دیکھا جائے گاجن اعمال کاظاہر اچیا ہر گا اندر کی اچیائی بھی اپنی کی ہوگی نظاہر اعمال، بواطن الامور سے مُدا بہنیں رہ سکتے سے یا یوں کہنے جواعمال اپنے مبادی میں اچھے ہم ں انتجام تھی انہی کا اچھا ہرگا۔

برِّسُوْل میں چیزی عفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اعمال گر اپنی ذات میں اعراض ہیں واقع موستے ہی ان کانشان میٹ جاتا ہے لیکن جزار کے لیے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے ادروہ حساب کے دن تو لیے جائیں گے۔

### مثال مازوتهم

حفرت عبداللرب عمرو بن العاص ( ٤ ) و ح) استصرت صلى الله عليه وسلم سے روات كرتے بيں ، ر

ان رجارٌ كان فين كان قبلكم استصاف قرمًا مَا صَافره والهم كلية

له د کینے مسندا مام احد مبد م صیافی من ابن ماجه ص

تنبح قال فقالت الكلبة والله لاانبع ضيف اعلى الليلة قال فعوس حِراء ها فى بطنها فيلغ ذلك نبيًّا لهـ وفقال مثل هذه مثل امة مى تكرن ىعدىم يقهرسفها وُ ها حلماء هادىغلب سفها دُها علماء ها ـ ترجمه ربهلی امتول میں ایک شخص تقامیں نے کسی قدم کا مہمان بنتا میا و \_ انهل نے اسےمہان بنایا ان کی ایک کتیا تھی جر سر انے دانے کو کورنیکی تقی ۔ اس نے کہا میں آج رائٹ اسٹے گھر کے کسی مہمات کونہ عبوہ کوں گی داب نے بتاما ، پراس کے بیے جراس کے بیٹ میں تنے راندرسی معر کھنے لگے یہ بات اس دور کے نبی کو کہنچی۔ اس نے کہا۔ بیشال ان وكرل كى بعر بمهارك بعد كم من كر ان كر بيروف اي برد مار لوگوں برسختی کریں کے اوران کے جہلاران کے علمار پر چڑھ دو ڈیں گے اس مثمال میں ہسس امت کی عرف اثبارہ ہے حب کی ملاکت ان کے وجو افراں کے ا مقول سے ہوگی ۔۔۔۔ د سکیلے نوجوال امرالمومنین حضرت عثما نیٹ کے خلاف کس طرح اٹھ كمرك بوست وديم النهول ف كس طرح سيد فا حرب على رمنى الشرعة كوال كعمير فلافت میں دبائے رکھا۔۔۔۔اب بھی اس امت میں کتنے اصاغر پس جرامت کے اکارردون رات تعبر بيحة بن ركوني معاريع كي غلطهان بكال رؤيه يحركني الل سيت كرام يرتنقيد كرووسيم. كوئى امام الومنيفه وكو كمر مك رواب اوركوئى محدثين عظام كرعمى سازمشس ك كارند بتلار وابع - بھلے بہوں کو سرقوت بناکرتر تی کے معبز رمیں مورب رہے ہی اور رہنہیں مان کردب اس است کے پہلے منے کو قرآن کریم میں خیرامت کہا گیاہے۔ تو کیا یہ 'ثقا دت نہیں کہ تیجیعے اپنی کامیا ٹی بہدِں کو بُرا کینے میں بھس کے

# مثال دواز دنهم

سے مشینا ،ر

ان مثل المدهن في امر الله كمثل رهط دكيوا سفيدنة فأت ترعوا على المنازل نهما فاصاب بعضهه واعلى السفينة واصاب بعضهم اسفلها فأطلع مطلع من الذين اعلى السغينة فأذا ببض من في اسفلها بخرقها. قال ماتصنع يا فلان و قال اخرق مكانا فاستقىمنه—فقال دسول اللهصلى الله عليه وسلم فامن غيروا على ونجواان تمكوه يخرتها عوق وعوقوا وجہ . اللہ کے دین میں ملا ہنت کرنے والے (ہے دہنی کو اسرام سے بواست کے والوں ، کی شال ان لوگوں کی سے جرا مک کشتی میں سوار سمینے اور اسس کی مختلف منازل می اُ ترہے کھیر اد رکے حصہ میں مہنمے اور کھ بیٹیے کے حصہ میں ۔۔ اور کے حصہ میں جولوگ شختے ان میں سے کسی سنے کسی تخیلے و اسلے کوکشتی میں سوراخ كت ديجا--است يرتياكاكررج برد است كالمشج یانی جاسے اس لیے میں سوراغ کر روا ہوں ۔۔ اس پر اسخترت ملی الشرعلیه وسلم نے ارمث و فرما یا۔ « اگر انہوں نے اس کو الیا کو نے سے روک دیا تر و ہی سح کیا اور بیر بھی بیچ کے اور اگر انہم ل نے الياكستے سے مذرد كا تروه تھي دويا اور بيھي الم مبلے ؟ اس مثال میں بتا پاگیا ہے کہ برامت ایک حبم وا مدکی طرح ہے۔اس کے حبلہ افراد امک کشی میں سوار ہی کبارے بریمنحا یا لحود بنا سب کے لیے کمیال رہے گا۔ جربنی کسی ما دان نے کوئی نادانی کی اسس کی افتاد ساری است پر اسے گی سے ماتی افراد است کا فرعن ہے کہ جربنی کوئی اس کشتی میں سوراخ کرنے سکتے وہ اپنی قوی دمہ داری سے کام لیں ادر اسے سر ممکن طرنتی سے روکیں یہ رنہ کہیں کہ ہر شخص اپنے عمار ل کا

له رداه البخاري والترفذي واحد رجديم مديم منديم

ذمه دار ہے۔ قری وندگی میں اننان کمی دو سرے اننا فرل کے اعمال کامی ومردار بنیا ہے معاشرہ ایک اجماعی وندگی کا فام ہے اور اسے افراد ہی بناتے ہیں سریہاں مرفردکے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے افراد کے اعمال پرنجی ساتھ ساتھ نگاہ رکھے۔ مبادا وہ اسے کہیں لے ندو ہیں۔

#### مثال ينزدنهم

صرت عبدالشرب كعب الفيارئ كميته مي كرصوراكم من فرما يا ﴿
مثل المومن كمثل الخاصة تغيث الدياح نقد لها موة ويتيها مق اخرى حتى يأميد اجله ومثل الكافر كمثل الا دزة المجذب على اصله الايشهها حتى يكون اغجعافها مرة واحدة .

ترجمبہ رمزمن کی مثال اس تازہ مٹنی کی ہے جے ہوا میں اعماقی ہیں۔
کمجی اسے برابرکردیں اور کمجی اسے سید صاکر اکر دیں بیبال آگ کہ
وہ مومن اپنے سفر آخوت پر روانہ ہوجلئے اور کا فرکی مثال ہس
جو پکوئے ورفت کی سی ہے جو سید صاکر المور اس کا آگر ابس
ایک ہی دفعہ واقع ہوتا ہے۔
ایک ہی دفعہ واقع ہوتا ہے۔

اس مثال میں بتلا یا گیا کہ مومن کی سیرت عاجزی پر قائم ہونی ہے۔اکڑ نا ادر هند کرنا اس کے شایانِ شان منہیں ریر کا فرہے جر اپنی مبکہ اُڑا رہتا ہے۔

# مثال چهار دمم

حنرت جاربن عيدالله الفارئ كم يهم كالخفرت على الله عليه وكلم في فرمايا :ر مثل الصلات الخيس مثل بمرجاد على بأب احدكم بينتسل منه كل عدم خس مرات رفي دا يبتين منه درنه مله

ئه رواه البغاري وملم والداري بمنداحير منهم ته رواه أحدم مين من من الداري وملم ته رواه احراب من المرزي

رجہ. پانچ ننازوں کی مثال مسس دریا کی سے جرمتہارے درواز کے باس سے بار میں ہر روز یا سے دفعہ عنل کرلیا کرو۔ کیا
کہ باس سے بعد اس میں کوئی الائش باقی رہ سکتی ہے ،
اس میں بتایا گیا کہ نناز تھوٹے موٹے گاہوں کا گفارہ بنی رستی ہے۔ جس طرح منسل سے میل کچیل اُن تا ہے نماز سے گناہ اور خیالات کیوں مذہ میں وہ نماز کی نہرجاری وہ باری نہرجاری میں کہ باری نہرجاری میں کہ در تباہے۔ نماز میں کتنے وسوسے اور خیالات کیوں مذہ میں وہ نماز کی نہرجاری کوگدلا نہیں کرستے۔ گرکوشسٹ ہوتی چاہیے کہ الیا نہ ہو۔

# مثال پانزدیم

منوت الشربن مالك كم من كرصور اكرم ملى الشرعليه وسلم في قرايا الم مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شحب اصابك من ديجة ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكيلان لم يصبك من سوادة اصابك من دخانات ودفى دواية ) كمثل صاحب الكيلان لم يصبك من سوادة اصابك من شرارة اصابك معن ريحة و

المه وردا والبردا وُ دحِله م و محاله المهار عي مسلم واحدوا لبليلي والحاكم حبار م صفح

سر مخرت میں الشرعلیہ وسلم نے امت کو ترجہ ولائی کد بُری محبت سے بچہ معبت کے اثرات غیر شوری طور پر بھی اثر کرتے ہیں ۔ جرشخص پر سیجے کہ ہیں بہب ما ول پر تاب بالوں گا۔ بد ایک بڑا وعولے ہے جس پر ٹیر را اثر نا سرکسی کے بس میں نہیں ۔۔۔ اس خضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اس پر بھی متنبہ فر ما یا کہ حب عطر فروش کے اثرات با فرید بھی اللہ کرتے ہیں توجو لوگ حضر م کی صحبت ہیں شب وروز بیٹھے ان پر اسس با کما ل محبت سے کیا لاز وال اثرات بھوٹر سے ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام شے مقام کا اندازہ محبت بیر شام کو پہنچ سکتا ہے ؟

### مثال شآنز دہم

مسخفرت صلی الشرعدید دسلم نے صحابہ مسے پر چھا تم جائتے ہو کر ممتباری اور ممتبارے ابل و مال اور عمل کی مثال کیا ہے ؟ اب نے خرما یا ،

ا نمامثل احدكم ومثل ماله و اهله و ولده وعمله كمثل رجل له ثلائة اخرة فلم حضرته الوفاة دعابيض اخوته فقال انه قد نزل من الامرما ترى فالى عندك ومالى لديك و

ترجمبه متباری اور بهتبارے مال ابل وعیال اور عمل کی مثال استخف کی سی ہے جس کے تین عمائی تھے جب اس کی وفات کا وقت آیا اس نے آیک عمائی کو کبلایا اور کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو۔ سے تہسے میں کیا امد رکھوں ۔

اس نے جواب دیا۔۔۔ میں تہیں خمل دوں گا، گفن بہنا وں گا اور دو سرول کے ساخت مل کر متبارا جنازہ اُ مُضاؤں گاروالیں ہونے پرجہاں تیرا ذکر کروں گا انتہائی سے تیراؤ کر کروں گا ، سیار وہ مجائی ہے جے اہل وعیال سے تبیر کیا جا سکتا ہے۔ مجراس نے دو سرے مجائی کو ملا یا اور بئی کہا۔ اس وو سرے نے جواب دیا۔۔ میرے یاس دولت اس و قت یک ہے جب یک تم زندہ ہو بمتباری و فات پردولت تے۔

ترجمہ رمیت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو لؤٹ آتی ہیں اورایک ساتھ رہتے ہیں اورایک ساتھ رہتے ہیں اور اس کا عمل \_\_اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال کسس کے عیال اور اس کے اعمال کسس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال کسس کے ساتھ رہتے ہیں۔

سنفرت سلی السرعلیہ وسلم نے اس مثال میں عمل کے لازوال پہلو کو بیان کیا۔ اعمال انسان کے ساتھ رہنے ہیں اور یہ وہ رفیق ہے جرکسی وفت بھی انسان سے جُلا نہیں ہرتا ۔ انسان کا ان تیزں میں سب سے بڑا خیرخواہ یہی ہے۔

#### مثال ببفدتهم

من ت مبدالشر بن عباس کہتے ہی کہ حضور صلی السّرعلیہ وسلم نے فرایا :-من شق عصاً المسلمان فقد خلع دِ بُقة الاسلام من عنقات و ترجہ رج شخص سلما نول کی جاعت سے شکلا سواس نے اسلام کا پشکا اینے گئے سے اُتاریجینکار

سله رواه البخاري وسلم والترمذي كه مندامام احر حدده صنا قال في المشكلة مرواه احرو الو دا و د ملك

صور نے اس مدیث میں مل فرن کی جاعتی زندگی اور ان کے اتفاق و اجاع کی
اہمیت و اضح کی ہے اور بتا یا ہے کہ سلمان کو دوسر ہے مسلمان سے کٹ کر ند رہنا
جا ہیئے۔ بلکہ دیکھنا چا ہیئے کہ جاعتہ مسلمین کر صربار ہی ہے۔ اسے اپنی راہ ملیحہ ہ نہ
بتانی چا ہیئے سبیل مرمنین کی بیروی کرتی چا ہیئے یہ سلمان ہمہ تن آزاد نہیں ہے۔ اس
کے گلے میں دوسر سے مسلما فرن کے ساتھ رہنے کا پٹکا عزود ہونا چاہیئے ۔ پٹکا یہ
ہے کہ مومن مسلما فرن کے ساتھ رہنے کا پٹکا عزود ہونا چاہیئے۔
جو کہ مومن مسلما فرن کے اجماع سے بغاوت دیکر ہے۔ اپنی داہ علیحہ و زبیلے کہوں کہ
حوزہ اسلام سے خود ج کرنے والا بالاتر اسلام سے ہی مکل جاتا ہے۔

اس مدیث میں بیکے کے لیے ربقہ کا لفظ آئیا ہے بیٹے کو قلادہ بھی کہتے ہیں اور متعلی سے میں اور متعلی کہتے ہیں اور متعلدین سے مراد بیکے والے مسلمان ہیں جو دین ہیں آزاد را سول پر بہنیں جیلتے، اسی را ہ پر جیلنے کی وعاکرتے ہیں حس پر بہلے افعام یا فتہ لوگ جیل کیے ہیں۔

قامنی محرصن (۳۹۲ م) کلیقے میں الدیقة المتلاحة که تعلید کا لفظ کرئی الیی الدیقی میں میں النان وحشت کھانے لگے چفرُنے ربعۃ نودم میازنی کرون پر لوالا ہے۔

#### مثال ہنر دہم

حفرت الومرية كيتم إلى النحفرت صلى الشرعليه وسلم في فرما يا المن من خاف الحج ومن ادلج بلغ المنزل الاان سلعة الله غالية الدان سلعة الله غالية الدان سلعة الله غالية الله

ترجم به فکرمندالنان رات سے ہی سفر کے لیے اٹھتا ہے اورج رات سے اُ میں منزل مراد پر پہنچ گیا فہردار رہر خداکی منڈی کا مال بہت قبیق ہے۔ خبردار اس کا سوداستے داموں اِتھ کھے کا نہیں ۔

قبیتی ہے۔ خبردار اس کا سوداستے داموں اِتھ کھے کا نہیں ۔

میں ہے نہ میں کہ کا کو اُن اُک کا دیا ہے۔

اس مدیث میں بتلا یا گیا کہ آخت کی تکرکے بغیر کہی کہ ٹی خدا کی با دشاہت میں داخل نہیں ہوا۔۔خدا کی کسبتی الیمی کہ کان نہیں کہ حب اُسٹور وال سے سود الے لو اس

له اشال الحديث صلاا ته رواه الترفذي والحاكم جديم من مندا حره علاا

کے لیے پہلے سے ارادوں کو درست کو نا پر تا ہے اور جزار احمال نیروں پر ہی مرتب ہوتی ہے۔ مرتب ہوتی ہے۔

# مثال نواز دسم

حفرت الوسرية كية بن المخرت على الشرعليه وسلم في طوايا ... يوشك ان ينطوى الاسلام في كل مبلدالي المدينة كما تسطوى الحية الى حجرها كم



منحضرت صلی الشرعلیہ وسلم حب غرور کا تبوک کے لیے منطلے تو مصرت علی مرتعنی م<sup>و</sup>کم

الدواه البخارى في كمّاك الجموم في كمّاب الايمان وراجع المنداح مبدر صدة علام المام على من الباع ٩

گھروں کی دیکھ بجال کے لیے مدینہ بھیوڑ گئے حضرت علی سنے اسے اپنی منقصت جانا اور حضور سے عرض کی رامپ بھیے عورتوں اور بحج ں بیں بھیوڑ کر جار ہے ہیں ؛ اس پر حضور 'سنے امپ کو اس طرح مطمکن کیا ،۔

> اما ترخی ان تکون منی بمنزلة حاردن من موسی الا است لا نبوة بعسدی یله

ترجد کیاتم اس سے رافتی تنہیں کہ تھرسے متباری دبی نسبت ہو ۔ جو اورون کی موسطے بھتی سوائے اسسکے کہ اورون توموسی کے بعرتی میسئے گرمیرے بعد کمی فتم کی کوئی شوت تنہیں ۔

حنرت فررون کے مرسط کے بعد نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عنوت اولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عنوت اولی کو پہنچ ملی اور صفرت فل رون کو بعد میں ۔۔۔ وہ ان کے بعد نبی ہم ئے ۔۔۔ یہ مطلب منہیں کہ وہ حذرت موسط کی و فات کے بعد نبی بنتے ۔۔۔ بعد بہت سے مراو نبوت ملنے میں بعد بہت ہے دکر زندگی کی بعد بیت ۔۔۔ حضرت فارون تو حضرت موسط کی و ندگی ہیں میں فوت ہم کے شقے۔

حفدر نے اس مثال میں کیا سجھایا > حفرت وردن کسی شرع جدید کے بی نہ تقصیم مرسط کی مشریع سے بی نہ تقصیم مرسط کی مشریع کے ماسخت کے حضور کے ان کا ذکر کرنے بعد فرمایا ایک میرے بعد کوئی میں اس کے سواکیا ہو مسکتا ہے کہ میرے بعض تر شریعی نبرت مجم کسی کوئی صفرت وردن کو منط کی اب بر مرتب می کر فرصوت وردن میں اس کے میں ان موکا و میں ان میں کوئی صفرت وردن میں ان میں کارون میں ان میں کوئی صفرت وردن میں ان میں کارون میں ان میں کارون کی صفرت وردن میں ان میں کرنے کی در میں کرنے کی کارون کی صفرت وردن کی صفرت وردن کی میں میں کرنے کی کرنے کی کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کی کارون ک

صفروست مرسط کے بعد خلیفہ مذہ ہوئی مثال دے کر اشارہ فرما دیا کہ مبرطرح حضرت فررون حضرت مرسکے مرسط کے بعد خلیفہ مذہ ہوئے دکیونکہ وہ فرت مہر عکیے تھے ) بلکریوشع بن ندن آب کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی من حفورہ کے بعد خلیفہ بلافصل مذہ ہوں کے بلکہ الدیجرصدانی مفلیفہ ہوئے کے سے علم حالب میں کامل ترین عدد فر (۹) ہے خلیفہ بلافصل کامل ترین فرد ہم تاہے کے سے علم حالب میں کامل ترین عدد مراس ردبلی مشکرة صلاح

یوس بن نون کے حرف نوبی تو البر بر صدیق منظان عشوة کاملہ کے مفریقے دو زں اپنے استا کے خلیفہ بلانفسل سے مسلس طرون کے بیٹرل کے نام سٹر اور شبیر تھے۔ یہ عرائی نظومیں ان کا ترجم عربی میں حن اور حسین ہے۔

وخیرہ مدیث میں متعدد اورامثال می ملتی ہیں۔ امثال الی استیخ اور امثال الحرام کی کتاب امثال عدیث میں متعدد اورامثال می ملتی ہیں۔ امثال الی استیخ اور کس کس بیرائی بیان ہیں جاسی اللہ تعدید میں اللہ تعدید ہیں ۔

بیرائی بیان ہیں جاسیت الہٰی تعدب مرمنین ہیں آثاری۔ بیدا مثال ان کی منہ بولتی تھو برہیں ۔

ان سے بتہ چینا ہے کہ مخترت میں انشر علیہ دسم نے دین کی امانت اور الہٰی ہوائیت کس اسان سے آسان بیرانہ میں است کے سلسنے رکھی ۔۔۔ اس امت میں بھی کئی ایسے جہانیہ ہ اسان سے آسان کر ویا ان یہ علم موسکے جنہوں نے دین کے باریک سے باریک مسائل کو مثال اسے آسان کر ویا ان یہ امام غزالی محضرت مجتروالف تانی ہو شاہ ولی انشر محدث د ملوی، حضرت مرانا المحم تاسم خالت می دامت برکا تہم مثال آپ سے عالی اس دور میں صفرت مرانا محم علی جالند حری دامت برکا تہم مثال آپ عقم والند حری دامت برکا تہم مثال اس کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔

ہم بہاں اسس باب کو ان میں مثالوں پر ختم کرتے ہیں۔ موضوع کے تعارف کے ایم اس میں مثالیں کا فی ہوں گی۔ لیے امید ہے یہ بیس مثالیں کا فی ہوں گی۔

# غربب الحدميث

الحمدلله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى إمابعد:

آج کا عذان مباحث مدست میں واقعی بہت غریب (نادرتم کا) ہے۔ اس کی عزابت الفاظ و معانی کے اعتبارے ہے اس کی عزابت الفاظ و معانی کے اعتبارے ہے اس ادھ بہرسے نہیں غرابت دطن سے دُدری کا نام ہے بغریب مُسا فرکو کتے ہیں۔ جرمفہون ظاہرالفاظ سے دوریا فہم عام سے بالا ہر وہ غریب ہے عیب ہے۔ اس کی غرابت اس پہلو سے ہے اوریہ کوئی کمزوری کی ہا منہیں۔ نہیں دیت منہیں۔ نہیں مرتب منہیں۔ نہیں مرتب اس کی جات ہے۔ اس کی مرتب ہونے سے کوئی نعل منہیں۔ مدتب اس کا مند غریب ہونے سے کوئی نعل منہیں۔ مدتب اس ادراسالیب عرب کے سخت نہیں۔ موریث غریب اور غریب المحدیث میں فرق ہے۔ ادب اور اسالیب عرب کے سخت نہیں۔ موریث غریب اور غریب المحدیث میں فرق ہے۔ ادب اور اسالیب عرب کے سخت نہیں۔ موریث غریب المحدیث میں فرق ہے۔

#### مديث عزيب

مدیث میم کی وہ تم ہے میں کا «سند کے کسی مرصلے ہیں » رادی عرف ایک ہور یہ درجہ مدیث عزیز امد مدیث مترا تر کے مقابل ہے۔ درجہ میں امل مدیث مترا ترہے۔ پھر مدیث عزیز امد پھر مدیث غریب ، یہ مدیث غریب ہونا اس کی صحت کے منا فی تہیں ، امول مدمیث کی کم اوں ہیں ہے .۔

ان الغدابة لا تناف الصحة من كاخيت الصحة ومن كاخيت بونا صحت كرمناني بهي الصحة ومن كاخيت بونا صحت كرمناني بهي ا المن فريب كالفط كمي ثا ذكر معنول مي هي المباتات و المب و اس صورت مي حديث غريب و المبات مي منه من بملتي بطر المت كى مند به بعمت بوسكتي جد اس بها سع بعي حديث غريب و رجه صحت سع منهي بملتي بطر التحق عدث و الموكى رساله احول حديث مي كلفته جي ار

فالمتذود بعذا المعنى لاينافى الصحة كالعزابة

الشراته الى نے قر كر پيداكيا، اس قلم نے نمام قدريكھيں بركھ برا يا برنے والانتھاسب ما كان وما يكون اس نے لكھ ديا اس حديث برامام تر ندى كھتے ہيں. خداحديث غديب اسنافلا معلوم براغرابت كمي الفاظ اور متن كے بہلوسے كمي بر تی ہے مولانا ميد عميم الاحسال كھتے ہيں ا

الغرابة كما تكون فى السيندك ذلك تكون فى الماتن ـ

تر عمد ، غرابت جس طرح کمبی د مدمیث کی ) سند میں ہوتی ہے کہبی تمن میں مجی ہرتی ہے۔

### غربيب أنحديث

علامه خطا بی (۸۸ س) کلتے ہیں ،۔

الغریب من الکلام ا خاحوالغامض البعیدمن الغه<del>ری</del> وه باست غریب (بهبت عجیب اورثاور) هر تی سیے جرگ<sub>بر</sub>ی اورثهمام

ر این از بین از این از در این از در این از در این از از از از از از این از این این از از از از از از

الفاظ اور بات کی عزامت سے مراد وہ وقیق الغاظ اور اُد کینے مضا بین ہیں۔ جنکا سیجٹا آسان مذہر ا سیے غربیب الفاظ اور نادر مصنا بین پر عمد ثین نے جب فن بیر گفتگو کی سیجٹا آسان مذہر ا سیے غربیب الفاظ اور نادر مصنا بین پر عمد ثین نے درا الفاظ کی سیج اسے غربیب الحدیث کہتے ہیں۔ بعض محد ثین کا ذوق الیے مضا بین اور الفاظ کی فاص تلک میں رمائی بیں مذہرا اس باب بیں صرف وہی علماء فن آسے بڑھ سیکے جن کو طلب حدیث بی خصوصی شغف اور اب بیں صرف وہی علماء فن آسے بڑھ سیکے جن کو طلب حدیث بی خصوصی شغف اور اور خاص انہماک ر با سے فاظ اسلیل عبدالشرین می الاصبہائی (۲۹ ما عد) غربیب الحدیث کی طلب اور داروایت بیں خاص ذوق در کھتے تھے بھا نظ ذہبی کھتے ہیں وہ بیروی الغربیب من المحدث بین فیبا لغ قال کی مرق ھذا الشان شان

المثكرة ملاك عرب الحديث مد عد تذكرة الحفاظ مدس مكا

من لیس له شآن سرے حذاالثان بینی طلب الحدیث <sup>سیم</sup>

ترجمر اسب عد نین سے غرب الحدیث روایت کے اور اسب کی ترجہ اس باب ہیں بہت زیادہ رہتی ر راوی کہتا ہے ) ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا غرب (نادر انفاظ ادر معانی کی ) احادیث کو لینا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اکس حال سے سوائمی ادر حال سے غرض نہ ہو بہروتت طلب حدیث اُن کا کام ہم۔

اس سے بیتہ چلتا ہے کہ غربیب الحدمیث کی الاس اور روامیت کسی کمروری کی بات سنیں بلکہ یہ وہ باب کمال ہے جراس فن کے متوالوں کر ہی نصیب ہر تا ہے اور اسس کا ووق وہ شان علم ہے جواس فن کے اُو سنے علمار کم ہی میں آناہے۔

ج الاسلام عدت مولاتا محدقاسم نا فرتری رحمة الشرطیه کا ذرق حدیث اس وتم کی روایا کا فاصا متلاشی رئیما تقا اور آپ مجران روایات کی تشریح اور تنفیل می بهت اُوسنی بر واز کرتے در سات زمین میں سات آدم آسے ، یہ حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ارتب یہ ج اپنے معنی اور مغہم میں بہت و قبق ہے۔ آپ نے کسس پر ایک کتاب تحذیر الناس من ا نکار انزا بن عباس میں ۔ حدیث علق ایک منہایت و تبق اور فامن رواییت ہے ۔ آپ نے سس پر ایک مشتقل رسالہ رقم فر ما یا جنداور روایا پر جی بحث کی ہے ۔ الله عنی علمار نے حدیث کی میں۔ انہیں بالمعنی علمار نے حدیث کی میں۔ انہیں بالمعنی علمار نے حدیث کی میں۔ انہیں بالمعنی الفاظ پر محمد کا میں نات حدیث بھی کہا جا سکتا ہے ۔ قرآن کریم کے غریب الفاظ پر بھی علمار نے بحث کی میں ماری ہے۔ الفاض نہیں العنی علمار نے بحث کی میں ماری سے غریب العام کے خلاف نہیں اور افعی العرب والعجم کی زبان مبادک سے غریب المحدیث کا حدود ان کی اس شان کے درائی درا

حن قدمارے غربیب اسمدسیٹ پر خاص توجہ کی ، ان میں سے بعض یہ ہیں ،ا- نظر بن المشیل (۲۰۲۰هه) ۲- قطرب (۲۰۲۹ه)
۲- الرصید معمر بن المشنی (۲۰۸۵) ۲۰ مهم المحتفی (۲۰۱۸ه)

﴿ غربیب الحدیث ریکهی گئی بیر کمّا بی بهبیت اسم میں ار

غربيب المحديث لا في عبيد قاسم بن سلام (١٩٨٥)

٠٠ غرب الحديث لابن تقتيرا لديندري (١٤١٥)

س. فريب المحديب لا بي سليمان الخطابي ر ٨٨٥ هـ)

بیٹین کتابیں اس فن کی اقبات سجی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کتا ہیں منہیں دسائل سے ہیں نکین اپنی فرع کے لحاظ سے بہت اہم ہیں :۔

مچھر سرات کے ایک مفتر د عالم جوالو سیمان الخطابی اور الومنصر راز بری کے شاگر د میں - الوعبیدا حدین محمد (۱۰، م ه) نے غریب القرامان والمحد میث کے موضوع برگاب الغربین مکھی۔ آپ نے مقدمہ میں لکھا ہے ۱۔

فأن اللغة العربيه انما يجتاح اليمالمعرفة غربي المقرآن والحسديث ...... والكتب المولفة فيماجمة وا فرة .

ترجمہ قرآن اور مدیث کے غریب الفاظ کر جاننے کے بیے تفت عربی کی فرور بڑتی ہے ۔۔۔اس باب میں بہت کہ میں کھی جاچکی ہیں۔

یرکآب این مرمنوع پر بہت معروف بری، علامر البرمرسط المدین دارہ ہو) نے اس کا ایک قابل قدر تکو لکھ اسے اس کے بعد اس موضوع پر یہ کتا بی معروف بوئی و۔

ا - الفائق علام محمود زخمتری ( ۳۹ ه ه) تعنیر کتاف ابنی کی تالیف ہے علام عربی یں امام فن سمجھے جلتے ہیں ، فائن کامعنی ہے فوقیت سے جانے والا \_\_\_\_\_ یہ کتاب واقتی اسم بامنی ہے والتی المحدیث کی مرمشکل آسان کر د می ہے علام ابن واقتی اسم بامنی ہے والتی المحدیث کی مرمشکل آسان کر د می ہے علام ابن اشر جزری و ۲۰۲۷ می جنبوں نے خرواسس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ الفائق کے بارے میں تکھتے ہیں ، ۔

ولقدصادف هذاالاسم المسمى وكشف من غريب الحديث كل معسى

کے ابوعبید برات کے رہنے والے ہیں اسخت بن وابویہ دموں می اور امام احد دا ۱۲م می کے اور امام احد دا ۲۲م می کی تالیف ہے۔ کی معاشیات پر کتاب الاموال ابنی کی تالیف ہے۔

#### النهب إيه

كان عالماً معدثاً لغريًا دوك عن خلق من ائمة الكباركان بالجذيرة وانتقل الى الموصل سنة خس و ستين وخمس مائة ( ۱۵ ۵ ۵ م) ولع يزل بما الى ان قدم بعدا حا

ترجمہ ایپ بڑے عالم ، محدث ادر اسرافنت تھے کیٹرتندا و بڑے بڑے ائمرسے مدیث ردایت کی ہے۔ جزیر ہکے رہنے دالے تھے۔ پھر مختلف میں مرصل میلے گئے ۔ اور بغدا د رواند ہونے تک وہی رہے۔ مانظ ابن کٹرلے ادر ابن خلکات ان کی عبقریت ادر علمی بعیرت کے پورے معترف ہی آپ کی کتاب النہا دیننت حدیث اور غریب الحدیث میں سند تھی جاتی ہے۔

#### مجمع البحار

مجمع بحارالانوار علامه طام النتنى الكجراتى ( ٨٧ و ح) كى تاليف بع ربش كى تقطيع كى تين مختل مجمع بحارالانوار علامه طام النتنى الكجراتى ( ٨٧ و ح) كا الميف بع ربش كا تتن ختي عبد دن مين طبع مركى د نفت حديث مين سند سجى جاتى بين الحديث براس مين الله الا كمال ما الله المين الم

کافی مواد مآنا ہے۔ برعنیہ پاک دہند کی علی و نیا اس کتاب پر جتنا فخر کرے کم ہے بو لف معنون کی غوامیت پر بھی پر ری نظر رکھتے ہیں۔ شلا جریہ بن حازم تابعی (۵۰ م) نے حفرت عائش صدیقہ سے یہ روامیت نقل کی بھی۔ جو ظاہر کی سطح پر بہت عمیب معنمون بیان کرتی ہے۔ قولوا خاشد النبیین ولا تقد لوا لا بھی بعدی ہے۔ مجمع ابجار میں اس کی غوامیت سائم ہی حل کر دی گئی ہے۔ المفاق ناظرالی نز دل عیسی ہی میں اس کی غوامیت سائم ہی حل کر دی گئی ہے۔ المفاق ناظرالی نز دل عیسی ہی اسلام کے بیش نظر کہی گئی ہے۔ تذکرت الموضوعاً بھی اسی مولف کی تالیف ہے۔ مدمیت اورا دب عربی کی سے میں یوا دوالنہا بیغرب الحدیث کے مرضوع کا علمی سرا میر سے۔

#### اسراراللغه الملقب به وحيداللغات

ملامر وحیدالزمان (۱۳۳۸ء) اس کے مؤلف ہیں. ار دو میں لغنتِ حدیث پریہ پہلی کتاب ہے۔ چرضخیم مبلد وں ہیں ہے۔ مولانا وحیدالزمان مسلکاً غیر مقلد تقے رنہایت افسوس ہے کہ آپ نے مل لغات کے سائے میں کہیں کمیں محدالہ عقا مُدعی سمود سیسے ہیں ،مشلاً مادہ معرفی، کے سخت کھتے ہیں ،ر

وحزت على أبية تيس سبس زياده فلافت كاستى جانت مقير.

اور ہے تھی نہیں "

یر میری منہیں یہ توشیعہ عقیرہ ہے۔ یہ کیے ہرسکتا ہے کہ اسخوت میلی الشرعلیہ وسلم تو اسخرت میلی الشرعلیہ وسلم تو اسخری و قت میں مفرت الدیکر میں کہ اہم بنا میں اور حضرت علی منہ ایسے نہیں مضرت علی منہ کو ان نہیں مضرت علی منہ کی سرے کہ ملا منشار رسالت کے خلاف کیے برسکتی ہے۔

مولانا وحیدالزمان المجدسی مقرافرس که ده شیدنفریات کاشکار مجی برگئے بی الرائد دوی کا یہ بہلامیل ہے۔ جو انہوں نے مجل حفرت امیرمعاویہ رمنی الشرحذ کے بات میں مادہ عزکے محت کھے ہیں ،۔

له المصنف لاين الى تيبر مبدو منالا تكمل مجمع المحارجد مدي

م ان کی نسبت کلماتِ تنظیم شل صنرت و رضی الله عن ولیری اور بیبا کی ہے ؟ ا بل السنّة والمجاعت کے بل تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت بنہیں شید ہرسال عمرم میں سوگ شاتے ہیں . مولدی وحبدالزمال صاحب بمی کہی عقیدہ رکھتے مکتے ، مادہ عمر ح کے سخت کھتے ہیں ، ۔

ا دمبید خرش کامبیز نہیں رہ ... عرم کامبید شہادت کیرجے ملے کامبید موکیا ہے ؟ ماده عتم کے تحت کھتے ہیں بر

رشنین کو اکثر اطبینت مفترت علی سے افغنل کہتے ہیں اور عجم کو اکسس امریمی کوئی ولیل تطعی تنہیں ملتی۔ ندیمسٹل کچے اصول دین اور اور ارکان دین سے سے زم وستی اس کو شکلین نے عقائد میں داخل کردیا ہے !"

مولانا وحیدالزمال کی یه بات صحیح نبیس اس پر صحابر می کا اجاع برا تقاد دام ربانی حضرت عبدد الف ثانی کلیتے بس ،۔

انسنیت شخین با جاع محاب و تابعین نابت شده است چانج نقل کرده انداس را اکابرائمهٔ که کیچه از ایشال امام شافعی است. شخ ابر انحس شعری کردئیس المستنت است مے فرماید که افضنیت شخین بر باقی تطعی است. ا نکار نکند کم جابل یا متعصب بھی

مولانا وحیدالزمال کے شیعہ نظر ماے کی وحبسے کچھ علمائے حدمیث بھی ان کے خلاف ہر گئے ۔مولانا مادہ شرکے سخت ککھتے ہیں ا

عجد کو میرے ایک دوست نے کھاکہ حب سے تم نے یہ کتاب بریالمبدی 
الیف کی ہے اعجد میٹ کا ایک براگروہ ... . ، تم سے بر دل ہو گئے بیں اور 
عامدا طبر میٹ کا اختقاد تم سے جانار ہا میں نے ان کوج اب ویا ۔ انحر اللّٰر کوئی 
بھر سے اعتقاد مذر کھے مذمرا مرید ہو ۔ عجر کو پیٹیزا ادر تعتدا جانے مذمیرا 
ہتر ہے مذمری تعفیم دیکر کم کے بی مودیت ادر شاتخیت کی روی نہیں کھا آیا۔

له محرّات د فتر و محرّب ۴4 صرّاً للمعنور.

کہپ نے مادہ شعب کے مقت افہدیث پرکڑی شقید کی ہے اور ما دہ شریں انہیں قاضی شوکانی (۱۲۵۰ء) کا مقلد قرار دیا ہے۔ ان کے باں المجدیث فیر مقلد نہیں ہیں۔ ملکہ ابن تیمید، ابن تیم اور قاضی شوکانی کے مقلد ہیں۔

یہ جند مثالیں ہیں۔ ان سے پتر میتا ہے کہ وحید اللغات عرف لغات برشتمل تہیں ہے اس بیں مُرلٹ نے جگر مگر اپنے تغریات بھی سمد دیتے ہیں۔ باب اس میں لفت عدمیث پرٹری میرماصل مجت ملتی ہے۔ فجزاہ المفراحسن انجزام

بہے اس کیا ب کا نام افرار اللغۃ تقاراس کی پاننے عبدیں مطبع احدی لاہورنے شائع کی تقیں اس وقت کتاب ۲۸ حصرل میں تھی مرکف خود کیکھتے ہیں ا۔

افرارا للغة جرجا مع لغات اعاديث مع اما ديث فريقين لعين امامير والمبنت يعد المامير والمبنت عند المراكات الماميد والمبنت المراكات المراكات

آب نے پھراس کا نام اسراراللغة رکھا۔ اب بھی یہ نام ہے اس کا لغب وحیداللغائت سے جو اصح المطابع کے نئے ایڈیشن میں ہم ، مبدول میں شائع ہوئی ہے۔ جیرمبلدات میں یہ مہدیں ملتی ہیں۔ اسکی تالیف میں مندرجہ فیل کتابوں سے دولی کی ہے۔

منها بيرابن اثير، مجمع البجار، قاموس ألحيط، صحاح جوبهرى بمحيط المحيط بمنها لا رب، مجمع البجار، قاموس ألحيط، صحاح جوبهرى بمحيط المحيط المنافق المخرب العائق المخرب العائق المخرب العائق المخرب العائق المخرب معلم البحرين بمطلع النيرين مؤلفه فنخ الدين الطوكجي ( ١٠٨٥هـ) سے استفاده كيا ہے .

کہیں کہیں مولانا نے اہل گفت ہر بھی گرنت کی ہے ۔ اسکن جہاں تک ہم ان مواقع پر غور سر سکے ہیں رہاں غلی خود مولانا کی اپنی ہوتی ہے۔ غوائب بغات میں مولانا نے نہا یہ اور نجیم مجالالالوار سے تقریبًا تنام کے تمام مباحث ہے لئے ہیں اور یہ صدیث کی ایک بڑی خدمت ہے کہ یہ مطولات وحیداللغات کی شکل میں اردو میں آگئی ہیں۔

مولانا وجیدالزمان کی یہ بداعتقادی ان سے استقادہ کرنے میں مارج نہیں ہونی چاہیے۔ معرمدیت میں کمال اور بات ہے اور لغت میں در ترس اور محنت و در سری بات ہے اس خودت میں توعفان بن سلم د ۱۲۰ ھی میسے محدثین بھی اختش کے پاس آتے جاتے تھے اور ان سے اعراب كان عفان بن مسلم يجئ الحسب الاخفق والى احصاب الخوييخ عليم الحديث تُعريب ثقال لدالاخفش عليك بفذا يعينى ليه

ترجمہ عفال بن سلم اخفش اورد وسر بے سخویوں کے پاس استے تھے اور انہیں اماد میت دکھوں کے اور انہیں اماد میت دکھوں استے کہ وہ ان کے اعراب بڑھ دیں۔ اخفش انہیں کہتے الیا طرور کرلیا کریں ان کی سراد یہ ہم تی کہ یہ کام داعراب کی درشگی، غبی سے ہوماہے۔ وہام اوزاعی دے وہ می کہتے ہیں ،۔

اذاسمدتموعنى الحديث فأعرضوه علمس احصاب العربية ثم احكوة

ترجمہ دیب مجسے کوئی مدیث منو تواسے میں دعربسیت کو دکھیں لیاکہ و بچر کھسس رفنفیل کرور

خطیب بندادی نے برروایات اس باب کے سخت نقل کی بین ار باب اقدل خوامدت عدد فراصل کمابد کلہ من غریب اللغة يه

ترجد ريه باب محدثين كى اس بات الله المعاديب النهي المخال تعديث المريد المات مديث المريد المات مديث المريد المريد

اس تفعیل سے بیتہ میں ہے کہ ملائے مدیث غریب الحدیث امر کلمات کی عزابت میں ہمیشہ اس فن والوں کے بیے مرددی میں بعث پر محنت کر منا والوں کے بیے مرددی منہیں کروہ قیمی العتیدہ موں یا بیکر فن مدیث میں مام بھی موں .

اس بہرسے اسرار اللغۃ الملقب بر وحید اللغامت اس التی ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ مدانا وحید الزمان گرعلمائے عربیت ہیں سے دیقے۔ لیکن النہاید پوری کی پُری نتو کرد سے میں ان کی عنت کیے کم لائق محتین نہیں ہے ۔۔۔۔ بال انکے بعض نا تغرین نے متو محید مسلم میں صحیح سلم میں الفاظ مکال دیئے میں ہم اس بیا ضرب سے الفاظ مکال دیئے میں ہم اس بیا ضرب سے الفاظ مکال دیئے میں ہم اس بیا ضرب میں مرانا وحیدال مال صحیح سلم مرانا وحیدال مال صح

ميمسلم كاس صديت سكون واقف بنين كا تخفرت ملى الترعليه وسلم نے خرايا لاصلاة لمن نم يقداً المالمة بن الم المعتبات اس صديث كو الم مسلم البين استادا محق بن ابرا بهم اور عبد بن تحديد اسطرح نقل كرت بين كم دونول نے عبدالرزاق سدا نهو ستے معرسد انہوں نے دھرى سے زھرى نے محدود بن الربيع سے اور انہوں نے خرت عبدالرزاق سدا نهو ستے معرسد انہوں نے دھرى سے زھرى نے محدود بن الربيع سے اور انہوں نے خرت عبدالرزاق ميں الله عند سنداست اسطرح ، وابيت كيا كر صورت نے حرايا -

جس نے سورہ فاتحر اوراس سے آگے نربیطا اسکی نماز نہ جو گی ک

حرت ابرسیدانخدری طبیحته بی احدخا ان خقرا بعغا تعدّ المکتاب و مانتیست که بهی صوّر کاحکم ب کرسوژ ناتح اودکه نی صعرقران بواسانی سے لے سکیں بڑھیں ۔ اسکی تائیداس سے بھی ہوتی سبے کرھنور نے معزت ابوھریژ کومکم دیا کرمنادی کردیں :

لاصداؤة الامقى أة مساعد المكتاب ومسا زاد تله , رود الدين المرد ال

صیح سلم کے ارد د ترجہ سے نصاعدًا کے الفاظ کو نظال دینا پر بعن متحصب ناشرین کی حکت معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا پیمطلب بنیں کرم م مولانا وجیدالزمان کی تراحم حدیث کی خدمت کا بھی انگار کر دیں۔

وحيداللغات اکمي لائق دادمخت ہے اس کامطالعہ انتعابیہ اورمجیم بجارالانوارمبیض نیم کتابوں سیستغنی کروپتا ریستان کروپتا

موکھٹ ان چھڑات کی ساری کا وش کو اسیت لفظوں میں فعل کرفیتے ہیں ان کی اپنی کوئی علیمدہ کمنت نہیں ہے ۔ مرکھٹ ان جھزات کی ساری کر شریع تاریخ کر سے ان کی زیر یہ بیٹر میں کی سے کی میں میں اور میں میں اس کے مسا

مولانا وحدالزنان کچیژسیدعِ قائد بھی رکھتے تعریکی الکا یموقف کوئی دھوکر ڈیفا المچدیث باصطلاح جدیکی ایک شفیط ضابط عِقائدا ورلائح مل برجمع ہونے والوں کا نام نہیں ہرا کیپ کی اپنی اپنی سوچ اوراین

تی بین بین بین مرت ایک قدر شرک جادر وه بیرت تعلیدا در اسی بھی انکے دو طبیقے ہیں ایک وه رقعیت کو گناه سیمھتے ہیں اور دوسرے وہ جو فرامب اربد کوئی سیمھتے ہیں کی بقلید کو ضروری نہیں سیمجتے جماعت

المی بیث کا غزنزی کمتب فکراس دور سطعة می سد ہے

اس وقت ہم یرکہناچا جتے کہ اس قسم کے اختلافات مہیں مولانا وجدالزمان کے تراجم سے استفادہ کرنے میں مانع نا ہونے چائیں غوائب اللغات اوٹر علی الغاظامی عصری تراجم پرنظر کھنا بلکوشتہ قین کے تراجم کو بھی ساتھ رکھنا اسمیں کوئی حرج زسمجناچا ہیئے ۔۔۔۔۔۔ تم الجلد الاول ولله الحدثہ وبیت لموہ المثانی ان شاء اللہ ۔

لي يحمل جدد اصه ۱۲۹ من و رواه الوداقد واحمد والونعيل وابن حبان واسناده يميح كما في الفتح جلدم صرع منظ رداه احمد وكمسنا جهي

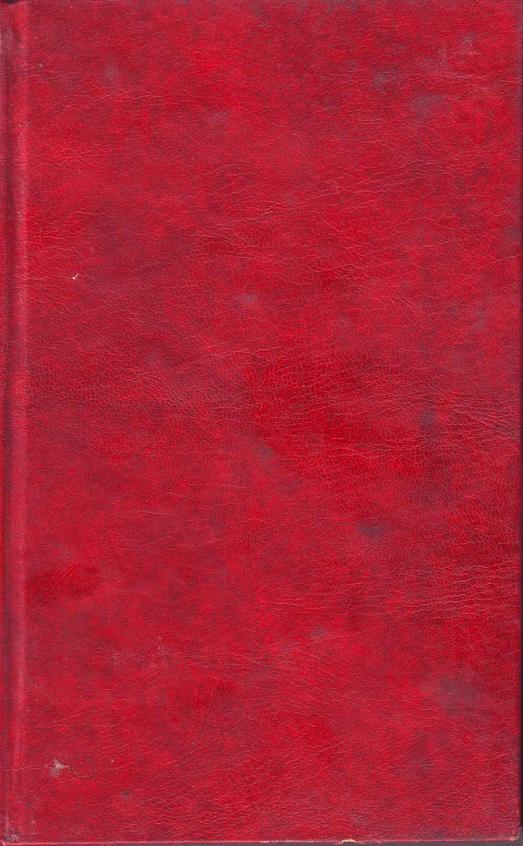